الله ورسول عشيد



• غازى علم الدين شهيدً • غازى عبدالرشيد شهيدً

• غازى عبدالقيوم شهيدً • غازى محمصديق شهيدً

• غازی مرید سین شهید تازی میان محدشهید

• غازى محمد عبدالله شهيدٌ

راخ محد کمال

# الله الرسول عشيد

ناموس رسالت الموس الموسية

2/ 2. 2. (

• غازى علم الدين شهيد • غازى عبدالرشيد شهيد

• غازى محمصد يق شهيد

• غازى عبدالقيوم شهيد

• غازىميان محرشهيد

• غازىمريدسين شهيد

• غازى محرعبدالله شهيد

رائے مخد کمال

جهانگیرنگ دیو اس دراولدی ملتان فیل آباد حیورآباد مراقی

# جمله حقوق بحق جهانكيريك ويوحفوظ [اس كتاب كركس بهي حصى فوثوكاني ،سكينگ ياكس بهي قتم كي اشاعت جہانگیر بک ڈیو کی تحریری اجازت کے بغیر نہیں کی جاستی ا قانونی مشير: چوبدري رياض اخر (ايماك، ايل ايل بي)

جهانگير بك ويو

ناشر :

نیاز جهانگیر پرنٹرز ،اردو بازار، لا مور

طابع:

2006

-/250/دولي

نيبت :

تقسيم كننده: آفس:257ر يواز كارون ، لا مور فون: 042-7213318 يكس: 042-7213319

يلز ديولاءور: اردوبانار، فوان: 7220879-042

يلزويوكراجي: اردوبازار فون: 621-2765086

سكر ۋ يو راد ليندى: اقبال رود زركيني چوك فون: 5539609-051

سيلز ديومان : اندرون بوبر كيث - فون: 4781781-061

سكر د يوفيعل آباد: كوتوالى رود ، مزوامين بور بازار فون: 041-2627568

سير ر في حيدرآباد: ترويو يفارم سفرجامع مجدصدر، رساله رود وفون: 3012131-3000



حِيَّانَكِيْرِيَكِ دُيو

4 418

" آخرى الفاظ" جوموت كرآئيني ميں رُخِ آ قامليني كاعس دكير ائ حضور كے ہونؤں پر پُل گئے تھے

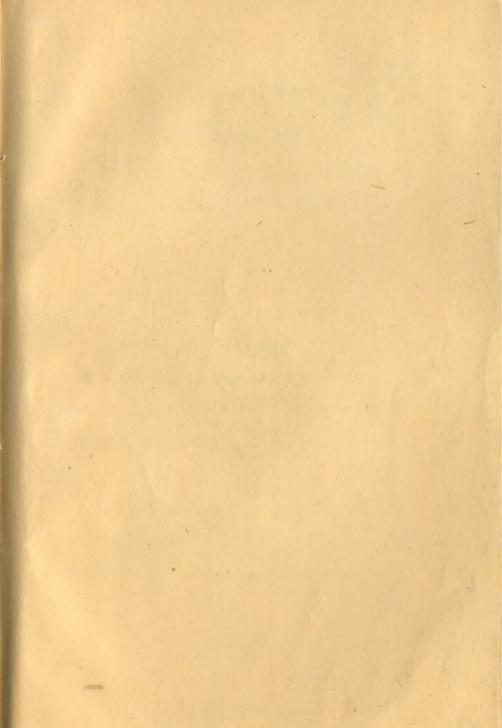

# فهرست

| " آخری الفاظ"                                            |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| گلدسته                                                   |          |
| تغارف                                                    |          |
| شهيدانِ ناموبِ رسالت                                     |          |
| مسلمان اورايمان!                                         | <b>6</b> |
| مرطاتهكيل                                                | *        |
|                                                          | € ce 5 ! |
| مانان هند اور آریه سماج تحریک                            |          |
| , عبدالرشيد شهيد آ                                       |          |
| سوامی شردها نند                                          | •        |
| گتاخ رسول قل ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | *        |
| رودادٍمقدمه                                              | •        |
| شهادت کی خوشبو                                           |          |
| سفر آخرت                                                 |          |
| ي علم دين شهيد ً                                         | ﴿ غازي   |
| راجپال کے گریبان تک پہلاہاتھ                             |          |
| راجيال كريبان تك دوسرا ہاتھ                              | •        |
| راجيال قُل ہوتا ہے                                       | 1        |

| 137 | مقدمه حل کی تفصیلات             |      |   |
|-----|---------------------------------|------|---|
| 145 | قائداً عظم لا بور مائي كورث مين | •    |   |
|     | ما فوق الفطرت مصدقه واقعات      |      |   |
|     | قيد مين آزاد                    |      |   |
|     | تختهٔ دار پر کیا ہوا؟           |      |   |
|     | حصول میت کی جدو جہد             |      |   |
| 184 | ملی دولها کی پرشکوه بارات       | -    |   |
| 189 | بمهرى يادين                     | -    |   |
|     | کرچیاں ۔۔۔۔                     | •    |   |
|     | شهرخموشال                       |      |   |
| 205 | ن عبدالقيوم شهيد ً              | غازي | • |
| 212 | نقورا محل ہوتا ہے               |      |   |
| 217 | ساعت مقدمه                      |      |   |
|     | خوشبو مجيلة گئ                  |      |   |
|     | شہادت سے جنازے تک               |      |   |
| 251 | ن محمدصديق شهيد                 | غازو | • |
| 257 | پالال جہنم رسید ہوتا ہے         | •    |   |
| 262 | مقدے کی کارروائی اور فیصلہ      | -    |   |
|     | / 4 (3.                         | -    |   |
| 273 |                                 |      |   |

| 279 | باعلين                      | -    |          |
|-----|-----------------------------|------|----------|
| 283 | ، مرید حسین شهید ً          | غازي | *        |
| 285 | ولادت سے جوانی تک           |      |          |
| 287 |                             | -    |          |
| 292 | مريدقلندر                   |      |          |
| 299 | نينديس بخت جاگا             |      |          |
| 306 | دام گوپال موت كے كھاك ارتاب |      |          |
| 309 |                             |      |          |
| 316 |                             |      |          |
| 322 | ایک داقعہ                   | •    |          |
| 325 | جيل اور ملاقاتوں کی کہانی   | -    |          |
| 333 |                             | -    |          |
| 336 | جنازه ومقبره                |      |          |
| 339 |                             | -    |          |
| 342 |                             |      |          |
| 347 | ى مياں محمد شهيد ً          | غاز  | <b>*</b> |
| 355 | ہندوڈوگر قتل ہوتا ہے        | *    |          |
| 362 |                             |      |          |
| 364 | پر یوی کونسل                | ₩    |          |
| 369 | منتشراوراق                  | 1    |          |

| 379 | ایک خط                       | • |
|-----|------------------------------|---|
| 387 | پ سفرشهادت                   | 9 |
| 390 | 🕸 آخری آرام گاه              | 9 |
| 395 | غازى محمد عبدالله شهيد ۖ     |   |
| 403 | شمع رسالت کے دو گمنام پروانے |   |
| 415 | چند بهولی بسری یادیں         |   |
| 423 | اکشافات                      |   |
| 435 | دو قومی نظر ہے کا پس منظر    |   |

# گلدسته

روح ايمان ملمانان منداورآربياجي تحريك غازى عبدالرشيدشهيد 戀 غازى علم الدين شهيد @ عازى عبدالقيوم شهيد \* غازى محصديق شهيد \* غازى مريدسين شهيد \* غازى ميال محد شهيد 8 غازى محمعبدالله شهيد 哪 مٹمع رسالت کے دو گمنام پروانے ● چند بھولی بسری یادیں 0 انكشافات 0 دوقوى نظريه كاليس منظر \*



## تعارف

ماضی قریب میں برصغیری ک و بند کے فط پر کی شاتمان رسول اور کشا خان بی جنم لیتے اور شاہین صفت عبان مصطفی ، ان مرد دو ان از لی پر جھیٹے رہے۔ بر نازک موڑ پر کوئی نہ کوئی شہانی عشق رسول ، قسمت آز مائی کے لیا این این او چہ کی منڈ پر سے پر فشال ہو کر اُنھتا ، اُڑتا ، جھیئت ، مردود رس لت پناہ کا شکار کرتا ہوا لوئن ، در بار در پیتم کی چوکھٹ چومتا ، حیات جاودانہ کی عملی آخیے بنتا اور شان طوبی پر جا بیٹھتا ، انبی نو جوانان غیور وجسور کو'' شہیدان ناموس رسالت'' کہتے ہیں۔

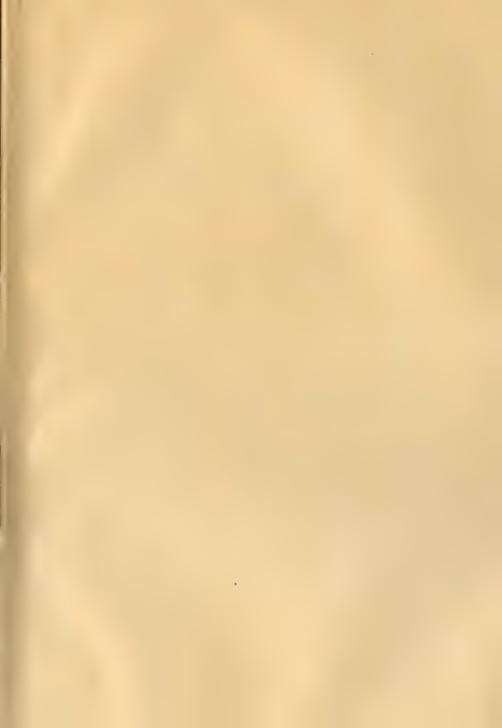

# شهيدان ناموس رسالت

(ضربِ کلیم میں 'لا بور وکراچی' کے عنوان سے ایک خوبصورت نظم موجود ہے۔ غازی علم الدین شہید کی رعایت سے لا بور اور غازی عبدالقیوم شہید کی نبیت سے کراچی۔ دراصل یہ جملہ شہیدان ناموں رسالت کے حضور، ڈاکٹر علامہ محمدا قبال کا ایک زندہ جاد ید خراج عقیدت ہے، جس سے یہ بھی واضح بوتا ہے کہ اس فتم کے معاملات میں درویش لا بوری کا انداز فکر کیا تھا)

نظر الله پ رکھتا ہے ملمانِ غیّور موت کیا شے ہے؟ فقط عالمِ معنی کا سفر! ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ قدر و قیمت میں ہے خوں جن کا حرم سے بڑھ کر! آہ! اے مرو مسلمان، کھتے کیا یاد نہیں؟ حرف کا تدع منع الله اللها آخَوَ!

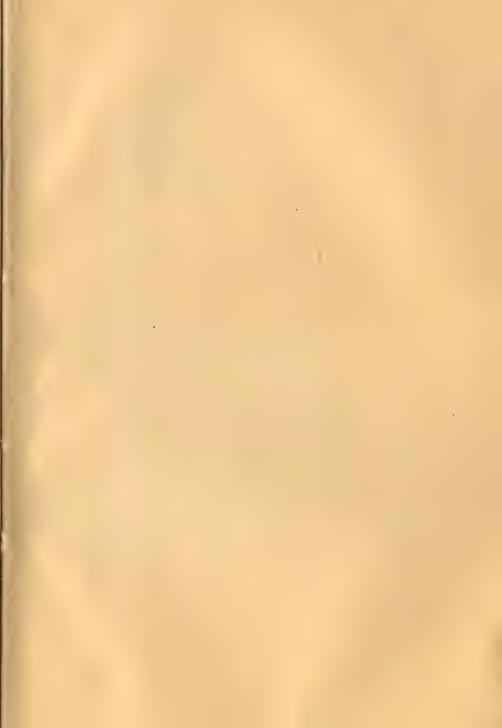

## مسلمان اورايمان!

(شہیدان ناموسِ رسالت کے جذبہ قربانی کی قدر و قیت اورعشق رسول کی اجمیت وافادیت کے خاص کی اجمیت وافادیت کے تافلر میں مولا ناظفر علی خاں کے مندرجہ ذیل ووشعر زبان زوعام وخاص ہیں اورعمو ما بطور حوالہ استعمال ہوا کرتے ہیں۔)

نماز اچھی، جج اچھا، روزہ اچھا اور زکوۃ اچھی گر میں باوجود اس کے سلماں ہو نہیں سکتا نہ جب تک کث مرول میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا خدا شاہد ہے کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا



# مرحلة شكيل

1

ایک نوعمرار کا ،۲۲ جنوری ۱۹۸۲ء کو کچھ عرصہ کے لیے با قاعدہ طور پر لا ہور میں آگیا تھا۔
اے غازی علم الدین شہید ؓ ہے بردی مجت اور عقیدت تھی۔ فروری کی ایک صبح وہ دربار روؤ ہے اُردو بازار میں داخل ہوااور پروانہ شمع رسالت ؓ ہے متعلق کسی کتاب کے بارے میں بوچھا اور پھر سب سے پوچھتا ہی چلا گیا۔ مارکیٹ میں ان پرکوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ بالا خراہ ایک مختصر سب سے پوچھتا ہی چلا گیا۔ مارکیٹ میں ان پرکوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ بالا خراہ ایک مختصر کتا بچے کے بارے میں معلوم ہوا کہ اے'' مکتبہ میری لا بمرین' کے بشراحمہ چودھری نے شاکع کیا ہے۔

'' مکتبہ میری لائبرین ''مسلم مجد کے ہمسائے بلکہ سائے میں آباد تھا اور اس کے مالک و دائر یکٹر، حذیف را سے صاحب کے بڑے بھائی بشر احمد چودھری ہوا کرتے تھے۔'' مکتبہ میری لائبرین'' ہرشم کی کتابوں کا مرکز تھا۔ اشاعت وفروخت کا مرکز اچھوٹے سائز میں ۹۳ صفحات پر مشتل سے رسالہ، میاں محمد ابوالفتح ایڈووکیٹ کے نام سے شائع کیا گیا۔ موصوف غالباً''ایوانِ عدل'' یاضلع کجبری میں پریکش کرتے تھے۔ اس دیباتی ، جسس اور معصوم لڑکے کے لیے اس عدل' یاضلع کجبری میں پریکش کرتے تھے۔ اس دیباتی ، جسس اور معصوم لڑکے کے لیے اس کتاب میں بچھ کی تو نہیں تھا۔ غیر متعلقہ تمہید، غیر ضروری تغییا سے بچھاور بھی ہڑھائی۔ کی غیر مصدقہ روداد، اس پرمستز اد! بس! پھر کیا تھا، اس لڑکے کی بیاس بچھاور بھی ہڑھائی۔

۵ اپریل ۱۹۸۲ء کی ایک اور شیخ وہ اپنے ایک قربی اور نسبتاً ہوشیار و مجھے دار دوست کے ہمراہ عازی علم الدین شہید کے در فاور فقا کی تلاش میں بھائی گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ اس کی سی سائی معلومات کے مطابق ، محافظ ناموسِ رسالت کا تعلق بھائی گیٹ ہی سے تھا۔ پوچھتے پوچھتے اور چلتے معلومات کے مطابق ، محافظ ناموسِ رسالت کا تعلق بھائی گیٹ ہی ہے تھا۔ پوچھتے ہو، اب غازی علم حلتے ، وہ تقریباً دو بہر کے وقت شاہ عالمی کے عقب میں سریا نوالہ بازار جا پہنچے ، جو، اب غازی علم الدین شہید گی نسبت ہے ''کوچہ سرفروشال'' کہلاتا ہے۔

0

غازی علم الدین شہیر یک زیور طبع ہے آراستہ ہوتے ہی چیکے چیار سوخوشبو پہلی چلی گئی۔ جے دیکھا وہ پر وانٹر خورسالت کا دیوانہ نظر آیا۔ چو تو یہ ہے کہ کتاب گھی نہیں کھوائی گئی تھی۔ بھلا کچی عمر کے ایک لڑکے کے قلم میں بلاکی شجیدگی ، متانت اور مقصدیت کیوکر اور کیے ممکن تھی۔ بسلا کی جنون تھا، جو تحریر کا قانون بن گیا۔ اس کے دامن خیال میں خلوص اور جوش ارادت کے سوا کوئی کمال تھا ہی نہیں۔ تب اس نے کربے تخلیق (مقد مہ) کے عنوان سے اپنے جذبات و احساسات کو بیان کیا اور لکھا تھا:

''… میری تنہائیوں کا راز اور سے جذبوں کا ماحصل ہے۔ یہ راز صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جوجگر کا وی کوعبادت سجھتے ہیں۔ دن کے وقت ان کی آئکھیں بنجر بنجر دکھائی دیتی ہیں گر رات کے سائے میں یباں رحجگوں کی فصل لہلہا اُٹھتی ہے۔

میں نے گردو عبار کے گفن میں اٹے ہوئے جاں بلب اوراق کو خون جگردے کرزندگی کی دھڑ کنوں ہے آشا کیا۔ ان خوابیدہ کھات کوصدائے قلم کے ساتھ بڑی مشکل سے جگایا۔ گردش حالات اور مرور ایام میں در بدر بھننے والے حقائق کو کو چہ بہ کو چہ شہر بہ شہر ڈھونڈا۔ یہ کوئی ایک دوسال کی بات نہیں اور نہ پانچ دس برس کا قصہ ، بلکہ ان گمشدہ کڑیوں کو نصف صدی ہے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ اب پہلے تو ایے شخص کم ہی موجود میں جو حافظے کی قبروں کو کرید سکیس۔ اگر ہیں بھی تو وہ اس سے متعلق پھے نہیں جانے اور نہ ہی اپنے پاس کوئی وستاویزی شوت رکھتے ہیں۔ کرب تخلیق اور رخگوں میں ایک غیر مرکی لذت و کیفیت ہے، جس کا انرمحسوں تو کیا جاسکتا ہے بیان نہیں۔ کرب تخلیق کا حاصل اور ان کی تعمیل ہے اور اس کے لیے روب فکر خون دِل کے قطروں میں منتقل کر کے براو نوک قلم سینہ قرطاس کی نذر کرنا پڑتی ہے۔ مجھے بید وی کی تو نہیں کہ میرے انداز نگارش نے فن کی بالائی حدول کو چھوالیکن ایک فخر ضرور ہے کہ میں نے لفظوں کا کھیل اس اُمید پر رچایا ہے، شاید کہ روح کی گہرائیوں میں بل چل چھے ایک چھوالیک کہ دوح کی گہرائیوں میں بل چل چھے کے جائے۔

کی بھی تذکرہ نگار کی ہدایک غیر معمولی خوبی ہوتی ہے کہ وہ تاریخ کے تاریک کلیسا میں گھنٹیاں بجانے والوں کا چبرہ کر دار اپنے الفاظ کے چراغوں کی روشیٰ میں دکھا سکے۔ ویسے میہ مرحلہ خاصا کرب انگیز ہے۔ تاریخ کے آئینے پر گروش ایام کی دھندلا ہٹ ایک مدت سے گھونسلا بنائے بیٹھی ہے اور وقت کا نقاضا ہے کہ بڑی احتیاط سے میہ دھول اتار دی جائے۔ جھے تو اس صحراکی خاک بہر حال چھاننا ہے۔ اگر آپ بھی دوچار قدم تکایف گوارا کر لیس تو سفر اچھا رہے گا۔ المختصر سے کہ احساس کے انگاروں کی راکھ شابنہ روز، روح کے رہے ہوئے زخموں پر چھڑکی، تب کہیں مالا کے برسول سے جھرے موتی کی جوئے وخموں پر چھڑکی، تب

میں نے حتیٰ الوسع تاریخ کی کڑیوں کوم بوط رکھا ہے اور عام قار تین کی دلچیں کا لحاظ بھی۔ آپ شاید میری ان داخلی وخار جی کیفیات ہے آگاہ نہ ہو سکیس۔ تاریخ کے اور اق کے حوالے سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اس صدی کے رابع اوّل میں حالات کے ماتھ پر بڑی واضح شکن نمودار ہوئی۔ ان نازک مرحلوں کی وہ حسرت بھری داستان ، جب پورے برصغیر پاک و ہند میں رسول عربی علیقے کا نقدس لہولہوتھا۔ بے بس و بے سرمسلمان بڑی ہے بی سے ایک دوسرے کا منہ تکا کرتے تھے۔ یہ انبی دنوں میں جہاد کی روداد ہے۔

بيا يك تاريخي نسخه به مين ارباب نقد ونظر كے حضور پيش كرنا جا ہتا

ہوں، گر ابھی کام تمام نہیں ہوا۔خود میرے خیال میں ہنوز کئی پیلوتشنہ طلب ہیں،جن پر قلم اٹھایا جاسکتا ہے۔اسلامی تاریخ کےان حقائق کا پردہ اخفا ہے نکل کرمنظر عام پر آ جانا بہت بڑی بات ہوگی۔''

٢

نازی علم الدین شہید گی سوانے حیات کی برسات میں میرے ول و د ماغ کی کا نات مہک مہک گئی۔ کیف وسر وراور تکہت ونور کی بارش شہیدرسالت کی نسبت بچھے بھی باوقار تھہرا گئی۔ وقار مہک کئی گئی۔ کیف وسر وراور تکہت ونور کی بارش شہیدرسالت کی نسبت بچھے بھی باوقار تھہرا گئی۔ وقار بھی دراصل ایک اختبار ہوتا ہے۔ میرے ایک معصوم دوست ہوا کرتے تھے۔ ای اعتبار کا اظہار کرتے ہوئے میری نذر کیا کہ آپ کرتے گئی و مقدمہ کتاب، غازی علم الدین شہید") میں شہیدان ناموس رسالت سیریز کہ آپ کرتے گئی و معدہ کر چھے ہیں۔ یہ بڑی ایمان پرور داستان ہے، ذرا پڑھے تو سہی! بیرمضان پرکام کرنے کا وعدہ کر چھے ہیں۔ یہ بڑی ایمان پرور داستان ہے، ذرا پڑھے تو سہی! بیرمضان گرم موسم کا دہ ایک فیات ہے۔ ای سال ۲۲۔ جولائی ۱۹۸۵ء کی مسم میں راد لینڈی میں تھا۔ گرم موسم کا دہ ایک خوشگوار دن تھا۔ شہر کے شور وغل کو جاگے ابھی تھوڑی دریگزری ہوگی کہ میں غازی میان گھر شہید کے برادر خور دملک نور محد صاحب کے بتائے ہوئے نقشے کی مدد سے ان کی رہائش گاہ پر پہنچا اور کال بیل دبادی۔ چند کھوں بعد گلاب کی طرح مہمکتا ہوا ایک پا کیزہ صورت کی دبائش گاہ پر پہنچا اور کال بیل دبادی۔ چند کھوں بعد گلاب کی طرح مہمکتا ہوا ایک پا کیزہ صورت کے لیج میں مطاس لئے جھے سے بو چھر ہاتھا:

''جِعائی جان! آپ کن نے ملیں گے؟''

میرے پوچھنے پر بتایا گیا: ''ملک صاحب تو کہیں باہر گئے ہیں، گرآپ کا نام؟''

"اجِها!اجِها!آبِ بِين"

جم ڈرائنگ روم میں بیٹھ رہے۔ نھا میز بان جواد اعجاز کے نام سے متعارف ہوا۔ تب سے چھٹی جماعت کا ایک دکش اور ہر دلعزیز طالب علم تھا۔ ایک طویل مدے گز رجانے کے باوجوداس کی رفاقت میں گزری ہوئی چند گھڑیوں کی خوب صورت یادیں ابھی تک دل سے محونہیں پائیں۔ بعض انفاق ہے کہ آج بھٹ انفاق ہے کہ آج

جب میں جوادا عجاز کے بارے میں اپنی حسین یا دوں کو تحریمیں لاکر دہراچکا تو ای کھے عرصہ ہائے دراز کے بعد ملک نور محد صاحب کا ایک تعمیلی خط موصول ہوا، جس میں کھا ہے کہ اب جواد پاک نوج میں کینیٹن ہیں اور ان کا تقر رکوئٹ میں ہوا ہے۔ ان کے بڑے بھائی محمود اعجاز بھی کوئٹ ہی میں ہوتے ہیں اور انشاء اللہ جلد ہی بطور میجر ترتی پاجا کیں گے۔

ان کے والد ملک محمدا عجاز مرحوم کوم۔ فروری ۱۹۲۲ء میں کمیشنڈ آفیسر منتخب کیا گیا تھا۔ ووا یم پی کی ایک یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر بھی متعین رہے۔ مثگلا کے بعد جی ایچ کیوراولینڈی میں شفٹ ہوئے۔ ان کا تعلق آرٹلری (توپ خانہ) سے تھا۔ چند برس قبل وہ اچا تک داغِ مفارقت دے کر اپنے خالق حقیقی کی رفاقت میں چلے گئے۔

## ٣

وہ نوعمر لڑکا جو۱۹۸۲ء کے آغاز میں میٹرک کے بعد بچھ عرصہ کے لیے با قاعدہ طور پر لا ہور میں آگیا تھا، ایک روز میوزیم لا بسریری میں انقلاب، سیاست اور''زمیندار'' کے فائل دیکھ رہا تھا کہ جلی حروف میں لکھا ہوا، رسول پاک میں تھے کے ایک عاشق صادق'' غازی محمصدیق شہید '' کا نام اس کی نگاہ کی راہ سے دل میں اثر گیا۔

10۔ اگت 1940ء کی ایک اداس شام وہ اپنے دو گلص احباب کے ہمراہ قصور میں کامیا بی سے ہمراہ قصور میں کامیا بی سے ہمکنار ہوا۔ دن مجر ذوق و شوق ، سوز وساز اور محبت و دیوا گل سے ڈھونڈ اکیا۔ جب پرندے تھک ہار کر گھونسلوں کو جارہے تھے تو اللہ اللہ کر کے انہیں مقبرہ شہید کا سراغ مل سکا۔ صدحیف کہ اہل قصور بھی عوماً شہید ناموس رسالت کے نام اور کام سے آشنانہیں تھے۔ ای لئے ان کے شہر میں ان کی تربت تک پہنچنے کے لیے زائرین کی ٹولی کو شبح سے شام تک کا سفر کرنا پڑا۔

#### 3

غازی مرید حسین شہید ،عشق رسول کا ایک عظیم حوالہ ہیں، مگران کی جانبازی وسرفرازی کے بارے میں ایک نو جوان کو پہلی بارا ہے بزرگ دوست ملک عبدالکریم صاحب (پنڈی بھٹیاں) سے معلوم ہوا تھا۔ انہوں نے شہید عشق رسول کے کارنامہ ہے آگاہ کیا تو شدت عشق کے سبب اے ۲۶۔ دیمبر ۱۹۸۵ء کو چکوال کا سفرنصیب ہوا۔

حسن وعشق کا پیا ایمان پر واقعہ ۸۔ اگت ۱۹۸۱ء کی صبح تک ترتیب وتفکیل کے مرحلے ہے گزر کر پاپیہ تھیل تک پہنچ چکا تھا۔''شہیدانِ ناموں رسالت سریز'' کے تحت صاحبز اوہ الحاج محمد حفیظ البر کات شاہ صاحب (ضیاء القرآن پہلی کیشنز لا مور) اسے چھا ہے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس سلطے میں قبل ازیں غازی علم الدین شہید اور غازی میاں محمد شہید کے حالات و واقعات ضبط تحریر میں آچکے تھے۔ از ال بعد غازی محمد میں شہید گا تذکر واحیات بھی شائع ہوا۔ الغرض مسود ہے گئا میں کتابت بھی موچکی تھی، جو کہ تا حال ان کی دسترس میں ہے۔ جانے کیوں، اسے کتابی شکل میں سامنے نہیں لایا جاسکا۔ غازی مرید حسین شہیدگی واستانِ عشق بڑی ہے مثال ولاز وال ہے۔ سامنے نہیں لایا جاسکا۔ غازی مرید حسین شہیدگی واستانِ عشق بڑی ہے مثال ولاز وال ہے۔

## 0

۳۳ ۔ اکتوبر ۱۹۸۷ء کو دبی نو جوان، غازی عبدالقیوم شہید کے مولد و مسکن کی تلاش میں گھر سے نکلا اور بارش وفا میں نہاتا، راولپنڈی سے گزرتا، ٹیکسلا کینٹ کواپنے بیچھے جھوڑتا، تربیلا روڈ کھلانگتا ہوا ایک قصبہ غازی مخصیل ہری پور شلع ہزارہ میں جا پہنچا۔ یبی مقام شہبازعشق، غازی عبدالقیوم شہید گا مولد و مسکن کون! غازی عبدالقیوم شہید گا مولد و مسکن کون! غازی عبدالقیوم شہید گئرت کا مجز کتا ہوا شعلہ اور گلشن وفا کامہکتا ہوا گلاب! تاجدار مدینہ علی کا میاشق صادق، مقتل میں ایک عبب سے دھے کیا تھا۔ موت کو ٹھوکر لگاتے، ہنتے مسکراتے ، نعت گنگناتے تہم کی میں ایک عبدن کو چھونے سے بہلے موت خودم گئی ہوگی۔

7

نازی امیر احمد شہید اور غازی عبداللہ خان شہید کے ایمان پرور حالات و واقعات سے مصدقہ آگا ہی ، محتری و مکری جناب عابد حسین صاحب (موضع بھمی / چواسیدن شاہ) کی وساطت سے ممکن ہوئی۔ یہ بھی میرے ایک عجیب اجنبی دوست ہیں مظلم ، تحرک ، بختس ، خوش فکر ، بلم دوست ، دلنواز اور مردم شناس ۔ انہوں نے کمال مہر بانی سے بخت روزہ ''نیر اسلام'' کی متعلقہ کا بیول کی نقول مرحمت فرمادیں اور یول میرا کا منہایت آسان ہوگیا۔ اس اوا پر میں ول کی انتظام گہرائیوں سے انہیں دُعادیتا ہوں۔

1

غازی عبدالرشید شهیدٌ، برصغیر پاک و ہند شهیدانِ میں ناموں رسالت کے سرخیل ہیں۔ سپہ سالاراوّل! غازی علم الدین شهیدٌی سواخ حیات کی بات چلی تو اس واقعہ کے لیں منظر میں غازی عبدالرشید شهیدُ کا سراغ بھی ہاتھ لگ گیا۔

۵ا۔ نومبر ۱۹۲۹ء کوروز نامہ'' جنگ' راولینڈی میں قاضی مبشر حسن راغب ہاشی کا ایک اہم مضمون ، بعنوان' 'مولوی قاضی عبدالرشید شہید'' اشاعت کی زینت بنا۔ بدمیرے لیے رہنما ثابت مواجو کہ جناب ملک نور محمد صاحب (برادر خورد ، غازی میاں محمد شہید') کی وساطت ہے میسر آیا مختا۔ علاوہ ازیں ، ماہنامہ'' نعت' کا ہور کے ایڈیٹر، راجا رشید محمود صاحب نے بھی اس سلسلے میں بطور خاص قلمی تعاون فر مایا اور وقتا فو قتا قابل قدر معلومات ارسال فرماتے رہے۔ اگر جھے واقف و بطور خاص قدم فرماؤں کی شفقت و محبت اور معاونت و سرپری حاصل نہ ہوتی تو شاید میں عازی عبد الرشید شہید کے بارے میں کوئی خاص و مفید تذکرہ سامنے نہ لایا تا۔

#### ٨

غازی محمونی جی جاب الله انصاری شہید تصور کی ایک گمنام بستی سے چپ جاب اٹھا، بازار سے ایک معمولی جیمری خریدی، اسے خوب تیز کیا اور ایٹ '' کار'' کی تلاش میں گھر سے نکل کھر' اجوا۔ بالآخر وہ لا جور سے سرگودھاروڈ پرواقع ایک قصبہ خانقاہ ڈوگراں سے ذرادورایک جھوٹے سے گوں میں جا پہنچا اور اپنی سوئی ہوئی قسمت کو جگالیا۔

۱۰- اکو بر ۱۹۸۲ء کوراقم الحروف نے چک ۴۴ خورد سے تفصیلات و معلومات بھی حاصل کیں اور یوں اس داستان عشق و محبت میں حسین اضافہ کمکن ہوں کا۔ اس سفر میں صاحبز اوہ غلام مرتضی شازی (خانفاہ ڈوگراں) میر سے ہمر کا ب تھے اور یہ باب ان کے تعاون سے ہی مکمل ہوا ہے ۔ تعلق خاطر کی بنا پران کی دعا ہے کہ بندہ کے نوک قلم سے ممکنے والا ہر حرف عاشقان رسول کے صاحبر بانی کی صبح قصوریا ورحقیق تفیر ہو۔ (آمین)

راقم الحروف عازی محد عبرالله شهید سے متعلقہ تھائی کی فراہمی میں راجار شید محود کا ممنون احسان ہے۔ صاحبزادہ جمید احمد انصاری (حافظ آباد) نے ایک مشمون سے سرفراز فرما کر بار

احسان کیا۔اس داستان شوق میں اور بھی کئی حوالے اور اُجالے ہیں۔المختصر اللہ تعالی کے فضل و کرم اور حضور آقاومولا علیہ اور احترا ہندوستان میں اور حضور آقاومولا علیہ اور احترا ہندوستان میں رسول عربی تعلیق کے خلاموں سے دابستہ و پیوستہ کڑیوں کو کیجا کرنے میں کامیاب تھہرا۔شہیدانِ ناموس رسالت کی بعض کم گشتہ کڑیوں کے بارے میں جناب عبدالففارشخ صاحب کی وساطت سے رسائی ممکن ہوئی اور جہلم سے ہومیو پیمتھی ڈاکٹر ،مجرنورالہی مرزاصاحب نے ضروری ومطلوبہ معلومات بھم پینچا کئیں۔اس تعاون پر ان کے حق میں ہر لحد میرے دل سے دُنا آٹھتی ہے۔ جھے معلومات بھم کی دو وعنداللہ ماجوراور بارگاہ رسالت میں منظور ہوں گے۔

9

ہندوستان میں آریہ سان تح کیک کافکری بانی سوامی دیا تندسرسوتی تھا۔ اس کی نمائندہ تھنیف استیارتھ پرکاش' ہے۔ اگر یہ کتاب نہ کھی جاتی تو یا کتان اور بھارت دوالگ مملکتوں کی حیثیت سے شاید بھی معرض وجود میں نہآتے۔ جس روزیہ شرانگیز رسالہ منظر عام پرآیا، ای وقت ہندوؤں اور مسلمانوں میں حدفاصل کھنچ گئی تھی۔ اس مفسدانہ کتاب پر تیمرہ کے لیے ایک علیحدہ باب درکارہے۔ استیارتھ پرکاش' کی ایک اشاعت کے اندرونی سرورت کی بیٹانی پر''صرف یہی ترجمہ معند ہے' کے بعد مصنفہ کے خیمن میں ''شری سوائی دیا نندسرسوتی جی مباراج کا متنداردوتر جمہ معہ جیون چرتر جس کوشر یمتی آرمیہ پرتی ندھی سجا پہنا ہوں ہی مباراج کی مباراج کی میٹر تا ریمل جی، بابونہال عگھ جی، مباتما منشی رام جی اور چندت چو پی ایم اے وغیرہ کئی ودوانوں سے ترجمہ اور شیخ بابونہال عگھ جی، مباتما منشی رام جی اور چندت چو پی ایم اے وغیرہ کئی ودوانوں سے ترجمہ اور شیخ

نویں بار (ایڈیشن) کے تین صفحات پر مشتمل دیاچہ کے آخر میں راجیال پبلشر اور آریپہ پستکالیہ لاہور/ کیم فروری ۱۹۲۸ء نمایاں انداز میں رقم تھا۔

روز نامہ'' پرتاپ'' (سنسکرتی ایڈیشن) جالندھر کے ایڈیٹر، دیریندر نے ۱۹۔ پریل ۱۹۷۵ء کو اپنے اخبار میں راجیال ہے متعلق کی دیگر باتیں بھی طشت از بام کی ہیں اور غالبًا اس بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔اس لئے بیمندر جات خاصے معلوماتی اوراہم قرار دیئے جاسکتے ہیں: ''موجودہ صدی کے آغاز میں جب مشہور آریہ عاجی لیڈر مہاشہ کرش نے ہفتہ دار اُردو اخبار لا ہور سے نکالنا چاہا تو اخبار کے آغاز سے
پچھ عرصہ قبل وہ ضلع امر تسر کے ایک دوسرے آریہ عاجی، مباشہ راجپال کے اس
لا ہور لے آئے اور انہیں اخبار کا جن ل میٹر بنادیا۔ مباشہ راجپال نے اس
لگن سے کام کیا کہ جب مہاشہ کرش نے لا ہور ہی سے دوزانہ اخبار
پرتاپ جاری کیا تو مہاشہ راجپال کو بھی اپ آپ سے دابستہ کرلیا۔ راقم
کو بخوبی یاد ہے کہ ان دنوں مہاشہ راجپال نرتاپ کی چھپائی کا بھی
انظام کیا کرتے تھے اور دفتر کا بھی۔ لا ہور کی جس سریٹ میں روزنامہ
نرتاپ کا دفتر تھا اس کے سامنے ہی مہاشہ راجپال نے آریہ عاجی کتابیں
پیتا نے اور انہیں بینے کا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ مہاشہ راجپال کے اس
کتابی ادارے کا نام 'آریہ پستکالیہ' سرسوتی آشرم' تھا۔ یہ کاروبار ان کا
کتابی ادارے کا نام 'آریہ پستکالیہ' سرسوتی آشرم' تھا۔ یہ کاروبار ان کا

ا ۱۹۲۵ء یا ۱۹۲۹ء میں آریہ ان کے مخالفوں ، جن میں قادیانی مولوی پیش پیش تھے، نے رقی دیا نند سرسوتی کے جیون کے متعلق ایک فضول کی کتاب چھائی، جس میں رشی جیون پر خلط حملے کے اور آریہ ان میں رشی جیون پر خلط حملے کے اور آریہ ان کی گئی میں میں رشی دیا نند کی تو جی بھی کی گئی مختل ہے اس قادیانی کتاب میں رشی دیا نند کی تو جی بھی کی گئی میں اُردو میں ایک کتاب جھائی جس کا نام رگیا ارسول تھا۔

بتاتے ہیں کدراجیال کے زیر نگرانی مطبوعہ بیرسوائے عالم کتاب 19\_جون19۲۴ء کو پہلی مرتبہ فرزندان اسلام کی نظر میں آئی اور اس کے خلاف قانونی چیارہ جوئی کے سب ۲۳ مئی 19۲۵ء کو عدالت میں با قاعدہ مرافعے کی ساعت شروع ہوئی اور بالآخر بید معاملہ راجیال مردود کے قتل تک پہنچا۔

14

آر میرساخ اور ہندومہا سجا، در حقیقت ایک ہی چبرے کے دوروپ تھے۔اوّل الذکر مذہبی، ٹانی الذکر سیاسی!'' پتلون پوش ولی'' نامی ایک کتاب میں ان کے مذموم مقاصد کو قدرے واضح انداز میں جامد الفاظ پہنایا اور بتایا گیا ہے کہ آریہ ساج اور ہندومباسجا کے زیر نگرانی ہندو نوجوانوں کی ایک نیم خفیہ تنظیم قائم کی گئی، جس کا نام' مہابیردل' تھاجو بعد میں راشٹریہ سیوک عکھ کی صورت اختیار کرگئی۔

ہندومہا سبھا کے زیراہتمام ایک اور تنظیم بھی کھڑی ہوئی تھی جے''سیواسمی'' کہا گیا۔ وہ بظاہر اسے خدمت خلق کے ماٹو پر وجود میں لائے تھے، مگر در تقیقت بیرگروپ بھولے بھکے اور لا دارث مسلمان بچول اور بچیوں کواغوا کر کے مختلف شہروں میں رکھ کرانہیں ہندو بناتے تھے۔

#### 11

معروف قلم کار جناب اشرف عطاء صاحب کی یادداشتوں پر بنی ایک کتاب' کچھ شکستہ داستانیں کچھ پریشان تذکرے' میں یہ بھی لکھا ہے کہ سوای شردھا نندنے شدھی اور ڈاکٹر مونجے نے سنگھٹن کی تحریکیں شروع کی تھیں اور یہ کہ شدھی کی تحریک بنیادی طور پر' ماکانہ' کے راجیوتوں کو دوبارہ ہندو بنانے کے لیے وجود میں لائی گئی تھی اور ماکانوں کا علاقہ تصادم کا مرکز بن گیا۔

ادھر ہندوؤں نے اکھاڑے قائم کئے، کنگے بازی کی پارٹیاں بنا نمیں، اکھاڑوں میں ہندو نو جوانوں کوہتھیاروں کے استعمال کی تربیت دی جانے گئی۔ ہندوؤں نے اس تح کیک کومنظم کرنے کی خاطر لاکھوں روپے خرچ کرڈالے سنگھٹن کی یہی تح کیک بعدازاں ۱۹۴ء کے فسادات میں راشڑر سیوک عکھ کی فوجی تنظیم میں منتقل ہوگئ سنگھٹن اور شد ان کی تح کیوں کا متیجہ سے ہوا کہ پورے ملک میں فسادات کی آگ کی جرک اُکھی۔

دوسر ہے بڑے شہروں کی طرح لا ہور میں بھی بندوسلم فساد ہوا۔ لا ہور کی فضا'' ورتمان' اور راجیال کی رسوائے زمانہ کتاب کی اشاعت کی وجہ ہے بخت کشیدہ ہو رہی تھی۔ مسلمانوں اور ہندووں میں زبردست کھچاؤ موجود تھا۔ ڈبی بازار میں سکھوں کے گردوارہ باؤلی صاحب میں سکھوں کا ایک دیوان منعقد ہوا جس میں مسلمانوں کے خلاف انتبائی اشتعال انگیز تقریریں کی سکھوں کا ایک دیوان ختم ہوا تو سکھوں نے بینکڑوں کی تعداد میں جو لی کا بلی مل پر دھاوا بول دیا۔ مبلکی بلکی بارش ہورہی تھی۔ مسلمان مشاء کی نماز پڑھ کرم جرے نمل رہے تھے کہ سکھوں نے آئیس آ لیا۔ مسلمان نمتے تھے۔ ایسا کوئی حملہ ان کے وہم دگر ن میں بھی نہیں تھا۔ سکھوں نے آئیس آ سلمانوں کوشہید کردیا۔ مولان ناظفر علی خان راتوں رات جائے قس دیر پہنچے اور مسلمانوں کوئے دی۔

صبح ہونے سے قبل لا ہور کے درو دیوار پر ایک پوسٹر چسپاں تھا جس کا عنوان تھا''لا ہور میں مسلمانوں پر قیامت صغرکٰ''''زمیندار''پوسٹر والی سرخی اور سیاہ حاشیہ کے ساتھ شاکع ہوااس کے صفحہادّ ل پرحویلی کا بلی مل کے نسادات کی تفصیل درج تھی۔

ڈاکٹر علامہ مجدا قبال، شخ عبدالقادر، مولوی کی الدین قصوری، سرمیاں مجرشفیج اور بعض دیگر مسلمان لیڈر بھی جو بلی کا بلی مل میں پہنچے۔ تھیم الامت نے ڈبی بازار میں چائے ہاؤس کے سامنے اپنی گاڑی روک کر ہزاروں مسلمانوں سے خطاب کیا اور انہیں منظم و کہ امن رہنے کی تلقین فر مائی۔ دو پہر کے بعد جب شہدائے حو بلی کا بلی مل کا جنازہ اٹھا اور جلوس موچی دروازہ سے ہوتا ہوا شاہ عالمی میں سیتلا مندر کے قریب پہنچا تو اس پر مندر سے این پھر چھیکے گئے۔ بس فسادا یک بار پھر پھوٹ پڑا، گراب کے میہ ہندووں کو کافی مہنگا پڑا۔ گلی کو چوں، بازاروں اور چوکوں میں بھی جنجر پھوٹ پڑا، گراب کے میہ ہندووں کو کافی مہنگا پڑا۔ گلی کو چوں، بازاروں اور چوکوں میں بھی جنجر زنی کی واردا تیں عام ہونے لگیس۔ بالآخر پولیس اور فوج نے آکر حالات پر قابو پایا۔ اس کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا اور نھا چنگڑ کو فتار کر لیا گیا، لیکن اس کا بھائی جمال الدین پہلوان فرار ہونے میں کا میاب ہوگیا۔ مصنف کے بقول: نھا چنگڑ کو فساد میں حصہ لینے کے بعد عدالت فرار ہونے میں کا میاب ہوگیا۔ مصنف کے بقول: نھا چنگڑ کو فساد میں حصہ لینے کے بعد عدالت کے بعد عدالت

## 11

کراچی میں غازی عبدالقوم شہید نے جب جوش غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نقورام کو واصل فی النار کردیا تواس کے ساتھ ہی ملاپ میں لالدگوری شکرادر لالدنا تک چند ناز نظم ونٹر کے ذریعہ مردود آنجمانی کی تعریف میں زمین و آسان کے قلابے ملانے گے اور بیرو کا ران اسلام کے خلاف شرمناک یادہ گوئیوں کے سلسے کا آغاز کردیا۔ ادھر''احمان' میں جناب غلام مرتضی میش خلاف شرمناک یادہ گوئیوں کے سلسے کا آغاز کردیا۔ ادھر''احمان' میں جناب غلام مرتضی میکش اور چراغ حسن حسرت بھی ترکی بہتر کی جواب دیتے رہے۔ ای سبب سے ''احمان' پر فرقہ وارانہ زبر پھیلانے کے الزام میں پرلیں ایک کے تحت حکومت بنجاب نے مقدمہ چلایا اور حسب ذیل نظم کی بنا پر دو ہزار روپے کی مناخت ضبط کر لی۔ اس نظم کا عنوان تھا: '' شاتم رسول ، نقورام کا انجام''۔

عشق اس کا غیر فانی الفت اس کی لاز وال برق ہے باطل کے خرکن کے لیے اس کا جلال جذبہ مسلم کی پیدا ہو نہیں کتی مثال سربکف رہتا ہے وہ ناموسِ ملت کے لیے بہد گئے خاشاک کی ماننداس میں راجیال اس کی سطوت نے کیا اعدائے حق کو پائمال

اس کی غیرت کا سندر موجزن جب بھی ہوا اس کی بیبت سے سید کار تقراتے رہے

#### 11

روزنامہ'' جنگ' لا بھور کے صحافی ظفر اقبال گلینہ نے'' غازی علم الدین شہید' کی سواخ حیات پرایک کتاب ترتیب وی تھی جو'' جنگ' پبلشر ہی کے زیر اہتمام شائع بموئی۔ تاریخی و تحقیقی نوعیت کی اس کتاب میں بھی واضح طور پر صحافیانہ جھلک موجود ہے۔ بلکہ انہوں نے فلمساز حیور صاحب کے نام ایک خط کلھا جو بغرض پبلٹی اخبارات میں بھی شائع ہوا تھا تفقن طبع کے لیے بہت اہم ہے۔

"حیدرصاحب السلام علیم! آپ کو بیرجان کریفینا حیرت ہوگی کہ
آپ کی فلم دکھ کر ہی میں نے تاریخ کے اس عظیم الثان باب پر اپنی
تصنیف"غازی علم الدین شہید" مرتب کی تھی۔ کتاب پڑھے لکھے لوگوں
کو متاثر کر عتی ہے، کیکن فلم کے ذریعے ہرخاص و عام غازی علم الدین
شہید کے عظیم کر دار سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔ عاشقان رسول کو
حرمت رسول کے فداکار، غازی علم الدین شہید پر بنائی جانے والی اس فلم
کوضر ورد کھنا جا ہے۔

گینے صاحب کی کتاب کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی تو انہوں نے اپنے خطاب ہیں کہا تھا کہ ہیں نے اس موضوع پر بورے تین برس مسلسل تحقیق کی ہے، حالا تکدا گربندہ کی کتاب ' غازی علم الدین شہید' کوسا منے رکھ کردیکھا جائے تو درازئ قامت کا ازخود بھرم کھل جاتا ہے۔ یا در ہے کہ راقم کی یہ کتاب ۱۹۸۳ء ہیں منصہ شہود پر آئی تھی جبکہ گلینے صاحب کی کاوش چندسال بعد تالیف ہوئی اور مقدمہ ہیں خصوصاً رائے کمال کی کتاب سے استفادہ کا ذکر کر کے باسانی کئی باب، صفح ہوئی اور اقتباس اپنے تقرف ہیں لے آئے تھے۔ گلینے صاحب نے اپنی کتاب، فلم سے متاثر ہو کر کھی تھی اور شایدای لئے تقریب رونمائی میں فلمی اداکار محمد علی بھی مہمان مقرر تھے۔ انہوں نے اس موقع پر نہایت ڈھٹائی کے ساتھ کہا تھا کہ غازی علم الدین شہید کا کردار فلموں میں بھی فلمایا گیا ہے اور ان میں بہی نعرہ لگا جا تارہ ہے اور ہم شروع سے سنتے بھی آ رہے تھے کہ علم الدین پکار کر کہتا اور ان میں بہی نعرہ لگا جا تارہ ہے اور ہم شروع سے سنتے بھی آ رہے تھے کہ علم الدین پکار کر کہتا اور ان میں بہی نعرہ لگا یا جا تارہ ہا ہے اور ہم شروع سے سنتے بھی آ رہے تھے کہ علم الدین پکار کر کہتا

ہے کہ راجیال کاقتل میں نے کیا ہے گر آج اس کتاب سے معلوم ہوا ہے کہ اصل حقائق کیا تھے اور اکاون سال بعد''شہید'' کالفظ خطرے میں پڑگیا ہے۔

## 10

کل رات میں تاریخ کی متلون مزاجی میں الجھا ہوا تھا، شہیدان رسول کی تربت کا منظر آنکھ کے جھر دکوں میں اتر آیا۔ درحقیقت میری چشم فکر ہزاروں میں دور ہپانیے کی جانی پہچانی شاہراہوں پر بحثک رہی تھی کہ شاید آیا ۔ کی ٹی پونجی ٹل جائے۔ ساحل اندلس پر مسلمانوں کا قافلہ ہا دشا ہوں کی معیت میں اتر اتھا۔ ان کے آمادہ زوال ہوجانے پرصدیوں کے نشانات مٹ گئے۔ اب اس کی معیت میں اتر اتھا۔ ان کے آمادہ زوال ہوجانے پرصدیوں کے نشانات مٹ گئے۔ اب اس سرز مین پر ڈھونڈے سے بھی کوئی مسلمان نہیں ملتا۔ اس کے برحکس صوفیائے عظام کے مسکن برصغیر پاک و ہند میں سکھوں کی سخ رانیوں ، انگریزوں کی سازشوں اور ہندووں کی تحریک احیاء اور مذموم کوششوں کے باوجود ہماراا سلای تشخص برقر ارد ہااور ہم میں ایسے بجا ہر بھی پیدا ہوتے رہے جوتو می وقار کا تسلمل قائم رکھنے کے لیے اپنی زندگیوں سے کھیل گئے۔

## 10

میں نے شیخ رسالت کے ان پروانوں کے کارناموں کوموجودہ اور آئندہ نسل تک پہنچانے کا
این حضور میں ہے جہد کرر کھا تھا۔ میں کیا اور میراعہد کیا؟ بیسب انہی کا کرم اور رحمت و توجہ کا شمر
ہے کہ آئ ایک حد تک اس ذمہ داری سے سرخرہ ہوں۔ کیا میرے لیے بیا تیاز کم ہے کہ اللہ
تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک میں ہے کہ وسلے جملے سے جمھ وسے کمترین کوا کیک منفر داعز از نے نواز
دیا۔ اولیت و فوقیت کا اعز از! مامنی میں اس اچھوتے موضوع پرکوئی کام ہوا نہیں تھا اور سمت تملی میں
حقیق و تعمدیت کی جوت جگانے والے جمھے کمی
صورت بھی نظر انداز نہیں کر پاکیں گے۔ راقم، شہیدان ناموس رسالت کی نسبت غلای سے خود
ایک حوالہ تھہر گیا ہے۔ غلامی کا حوالہ! جمھے اس جنون میں بڑا سکون ملا ہے۔ اگر موجودہ صدی کو
شہیدان ناموس رسالت کی رعایت سے عشق رسول کی صدی قرار دیا گیا ہے تو اس میں یقینا
شہیدان ناموس رسالت کی رعایت سے عشق رسول کی صدی قرار دیا گیا ہے تو اس میں یقینا
شہیدان ناموس رسالت کے سوائح نگار کا بھی حصہ ہے۔ یہی میر نے آلم کی آبر واور زندگی کا ماحصل

میں نے خوشبوکا سفر (مقدمہ: غازی محمصدیق شہید) میں تکھاتھا: ''اگرزندگی نےمہلت دی توایئے سر کا میگئے کے ان دیوانوں اور فرزانول کی ایمان برور یادول اورکول جذبول کوایک ندایک دن اوراق کے سینے رمنقل کر کے ربول گا۔ میراوجدان کہتا ہے کہ اس مشن کی تھیل يربارگاه نبوت سے مجھ ناچيز کو يروانه بخشش عطا ہونے والا ہے۔'' میں نے کرتے کلیق (مقدمہ:غازی علم الدین شہیرٌ) میں یہ بھی لکھا تھا کہ بالیقین جب راجیال کاقلم آوارہ موجائے تو تقدریکی علم الدین کو تلاش کرتی ہے۔ میں مقبرہ شہید پر بیشا ای سوچ میں گم تھا کہ خدانخواستہ کہیں چرامت مسلمہ کی وفاؤں کے امتحان کا مرحلہ پیش آیا تو میدان خطابت میں بخاری مرحوم نبیں ہیں، جن کی شعلہ نوائیاں خرمن فکر میں آ گ بھڑ کا سکیں اور علم الدین جیسے نو جوان بھی دکھائی نہیں دیتے ، گلاب کی طرح مہکتا ہوا جن کا شاب داروری کوزینت بخشے۔

اس لئے عشق ومحبت کی بیدواستان اس قابل ہے کدروشنائی سے لکھنے کی روش ترک کر کے اسے خون جگر کے مقدی قطروں سے غلاف حرم پر رقم کی جائے تا کہ شاتمان رسول، حروف کے ننج سے از

فودل ہوتے رہیں۔

## روح ایمان

حضور پُرنورشافع یوم النشور ، فخر دو جبال ، نبی آخری الزمال ، سیّد المرسلین ، خاتم النبین احمد مجتبی حضرت محمصطف النبی فی ذات بابرکات ابتدا ہے مومن نگا بول کا مرکز ہے۔ آپ کا فکرو تصور راہل عشق کی نماز ہے اور درود دسلام کا ملکوتی وظیفہ افضل ترین عبادت ۔ سرکار مدین علاقے ہے محبت وشیفتگی صحابہ کرام کا طرو امتیاز تھا۔ آپ ناخن ترشواتے تو بیز بین پر گرنے ہے پہلے اپ دامن میں بطور تبرک سمیٹ لیتے ۔ وضو کے وقت استعمال شدہ پانی کوز مین پر ندگر نے دیا جا تا بلکہ باقعوں کے پیالوں میں بجر کرا پنے چروں پر بل لیتے ۔ بال بنواتے تو کئی بوئی زفین عاشقان رسول سنجمال کررکھتے کہ ان سے دارین کی برکتیں حاصل کی جا نمیں اور ایسانہیں کہ آپ اس پر فعا بوں ۔ میرے سرکا ویا جاتا تھا کہ یہ مظام عشق ہیں۔

رسول پاک میلیند سے الفت واردات ہی مغزقر آل، روح ایمال اور جان دیں ہے۔ آپ کے فضائل، ٹائل اور خصائل سے وابسٹگی ملت اسلامیہ کا سب سے بڑاا ٹا ثذہ ہے۔ ہر سچے مسلمان کا ول آپ کی عقیدت ومحبت کامکن ہے۔ اگر کوئی شخص محبوب خداد بیٹیند کے ادب واحر ام کامکر ہو تو وہ دائر ہ اسلام سے خازج ہوجا تا ہے۔ قرآن محیم میں ارشاد باری تعالی ہے:

أن الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخر واعدلهم عذابا مهينا (اللائاب)

والذين يوذون رسول الله لهم عذاب اليم (التوبر)

مندرجہ بالا آیات مقد سہ کی روے آقائے مدنی میں کوکی بھی طرح ایڈ اپہنچانے والے کی سزاد نیا میں لوح ایڈ اپہنچانے والے کی سزاد نیا میں لعنت ورسوائی ہے اور وہ بہر حال قابل گردن زدنی ہے۔ چاہید کھورد سب و شخم کی صورت میں ہویا جنگ وجدل کے طریقے پر،اور ہاں!ایے لوگوں کے لیے آخرت میں درد ناک عذاب بھی ہے۔

الله تعالى في الشخ حبيب كى شان زيامين ورفعنالك ذكرك فرمايا ب اوركبين فَلا وَرَبُين فَلَا وَرَبُين فَلا وَرَبُين فَلا وَرَبُين فَلا وَرَبُين عَلَم عَلَم يريا أيها المؤسل قبم الليل الاقليلا وراصل قرآن مجيد محن عالم علم التحة والثناكي مرح وتوصف الموسل قبم المناسكة والثناكي مرح وتوصف

اورتعریف ہے جرایزا ہے۔خداوند کریم نے اپ محبوب پاک سی اپنے اور فرشتوں کے درودو سلام جینج کا اعلان فرماتے ہوئے ہے تھم دیا کہ جوابل ایمان ہیں دو بھی ہدیے مجت پیش کریں۔ آپ کوئ کے ساتھ خوشخری سنانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجنے کی بات کی۔ انہیں لوگوں کی بہت بھلائی چاہئے والا فرمایا اور مومنوں پر بہت کرم والے، مہربان قرار دیا۔ چاہئے والا فرمایا اور مومنوں پر بہت کرم والے، مہربان قرار دیا۔ خالق و مالک نے اس شہری قتم کھائی جس میں سید البشری الشریف فرما تھے۔ اپنی قتم کھانا مقصود محمی تو بھی فرمایا کہ ایک جوب ابجھے تیرے رب کی قیم اسرکار عالم منطق کو سام بہشر، نذیر، اللہ کی رحمت بنا کر مبعوث فرمانے کا مؤدہ و منایا؛ ند صرف ہے کہ کون انسانیت میں کو اپنی بیعت اور آپ طرف اس کے ماتھ کو اپنی بیعت اور آپ کے ماتھ کو اپنی بیعت اور آپ کے ماتھ کو اپنیا ہتھ فرمایا۔

ارشادبارى تعالى ب:

ياايها الذين امنو الا تقولو راعنا وقولوا انظر ناواسمعو للكفرين عَذَابٌ ألِيم (سورة العرم)

راعنا کامعنی ہماری رعایت فر ماؤ ہے گمر یہودی اور منافق راعنا کی ع کو کھنچے کر پڑھتے (راع) جس کا مطلب ہمارا چروا ہا ہوتا۔ چونکہ اس لفظ کا ایک مغہوم تو ہین رسالت پر ہمنی تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے راعنا کی بجائے انظر نا استعمال کرنے کو کہا اور فر مایا کہ اب کوئی راعنا کے گا تو کافر ہوجائے گا اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔

بخاری وسلم میں ہے:

"لا يوسن احد كم حتى اكون احب اليه سن والده وولده والناس اجمعين" (كوئى مومن نيس موسكتا جب تك كروه آقاومولا عليه كوا بي والدين، اين اولاد، إنى جان اورو يكرتمام علائق سے زياده عزيز ندجانے )

امام قسطل نی ارشادالساری میں لکھتے ہیں کہ رسول پاکستی کے ایام قریب الوصال میں اصحاب اجمعین نے دیدار کی خاطر نماز جھوڑ دینے کا ارادہ کرلیا تھا۔ لاسع اللدراری میں ہے کہ تمام صحابہ کی نگاہیں ججر اُنور کی طرف مرکوز تھیں، جب انہوں نے پردے کا ہمنا محسوں کہ کیا تو انہوں نے اپنے چبرے ای جانب کر لیے۔ امام ترفذی کی روایت میں توبیا لفاظ بھی موجود ہیں کہ قریب تھالوگوں میں اضطراب پیدا ہوجا تالیکن آپ نے فرایاا پی اپنی جگہ کھڑے رہو۔ شخ ابراہیم پیجوری

فرماتے ہیں کہ شاید صحابہ کرام آپ کے شفایاب ہونے کی خوثی میں متحرک ہوجاتے حتیٰ کہ انہوں نے نماز تو ٹرف کا ارادہ کرلیا اور سمجھے کہ ہمارے آ قاطیفی نماز پڑھانے باہر تشریف لارہ ہیں، لہذا ہم محراب تک کا راستہ خالی کردیں، چنانچہ بعض صحابہ خوشی سے اچھل پڑے۔ امام بخاری بنے باب الالتفات فی الصلوٰ آ کے تحت وہ والہانہ کیفیت یوں بیان فرمائی ہے کہ مسلمانوں نے نماز توڑنے کا ارادہ کرلیا، یہاں تک کہ آپ نے انہیں نمازکو پورا کرنے کا حکم دیا۔

سید نا حضرت ابوبکر ممدیق نے ایک مرتبہ فرط عقیدت سے فرمایا تھا کہ مجھے محبوب خدا خود، خدا سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔اس مضمون کوعلامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا:۔۔

معنی حزفم کنی تحقیق اگر بظری بادیدهٔ صدیق اگر توت قلب و جگر گرد د نبی از خدا محبوب ترگرد د نبی

(اگرتو میری بات کو سمجھے اور اس فلنفے پر حعزت البو بکر صدینؓ کی نگاہ نے نظر ڈالے تو دل و جگر کی تمام تر قوت سید المرسلین بیافیٹ کے قدوم میمنت لزوم پر قربان ہوا جا ہتی ہے اور محبوب خدا کی ذات اقد س خود خدا ہے بھی زیادہ پیاری ہوجاتی ہے۔)

حق یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کی کتاب پراس لئے ایمان لائے کہ فخر کا کتا ہے ہے ہمیں اس کی تعلیم دی۔ کا کتا ہے گئے نے ہمیں اس کی تعلیم دی۔ کا کتا ہے کہ ہمتا کو چے مان لیا۔ عقیدے میں یہ بات رائخ ہو گئی کہ رہب محکم ہی ہرشے کا خالق و ما لک ہے۔ اگر مولائے انبیا ہو گئے گئے کی ذات بابر کات ہے ایمان اُٹھ جائے تو اسلام وایمان ہے معنی ولا یعنی مولائے ہیں۔ ہوجاتے ہیں۔

خیرالانام النام الناف کی ذات پاک ہے ارادت کیشی کی شدت اس واقعہ ہے بھی عیاں ہوتی ہے کہ جب غز دہ احدیس وانائے بل ختم الرسل ، مولائے کل علیف کا ایک دانت مبارک شہید ہوا تو بعض کے بقول ، حفرت اولیں قرنی نے فقط اجاع مصطفے کے جذبہ ہے اپنے تمام دانت تو رُ الے ایک صحابی ، حضور اکرم علیف کو اس طرح تکفی باندھ کرد کیمتے کہ لمحہ بجرکے لیے بھی آپ گرالے ۔ ایک صحابی ، حضور اکرم علیف کو اس طرح تکفی باندھ کرد کیمتے کہ لمحہ بجرکے لیے بھی آپ کے چیرہ مبارک ہے نظر نہ بنتی ۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہتم ایسا کیوں کرتے ہو؟ غلام نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ، میں تو آپ کی طرف دیکھ کرنفع حاصل کرتا یعنی ایسے دل ونگاہ کو محند کی پہنچا تا ہوں۔

این اسحاق سے روایت ہے کہ انصار کی ایک عورت تھی جس کا باپ، بھائی اور خاوندسب
کے سب احد کے دن حضور پاک علیقہ کے تھم پراڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔ جب اس عورت کوان
کی شہادت کی اطلاع دی گئی تو اس نے صرف ایک ہی سوال کیا کہ میرے آقاد مولائی تھے کا کیا حال
ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ خدا کے فضل وکرم سے بخیریت ہیں، جیسا کہ تو چاہتی ہے۔ تب اس پہنا کہ بھے دیدار کروادو۔ جب سرکار پرنظر پڑی تو پکاراٹھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم صیبت
میرے لیے معمولی ہے۔

ابن صید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ ابوجعفر منصور نے حصرت امام مالک ہے مجد نبوی میں کسی مسئلہ پر بحث کی تو حضرت امام نے فر مایا کہ دیکھنا، یہاں بلند آواز سے گفتگونہ ہو؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي (الحجرات)

(ندبلندگرواپی آوازوں کونی کریم الله کی آواز کے) خلیفہ امام صاحب سے بیہ بات ن کر چپ ہوگیا اور کچھ دیر بعد گویا ہوا کہ اے ابوعبداللہ! میں قبلہ رخ ہوکر دعا ما گلوں یا حضور اکرم ملاق کی طرف متوجہ رہوں؟ امام ما لک علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہتم میرے سرکا ملاق کی طرف کے کیوں مند چیسر تے ہو، آپ تو اللہ تعالی کی طرف بروز قیامت وسیلہ ہیں، الہذا آپ ہی کی طرف متوجہ رہواور آپ کی شفاعت کے طلب گار بے رہو۔ تب اللہ تعالی تمہارے حق میں آپ کی شفاعت قبول فرما ہے گا، جیسا کہ محم خداوندی ہے:

ترجمہ: اور جب وہ اپنے نفوں پڑھلم کر چیس تو وہ آپ کے پاس آگر گنا ہوں کا اقر ارکر کے مغفرت چاہیں اور آپ ان کے لیے دعافر مادی تو اللہ تعالی کو تو بہ قبول کر نے والا پائیں گے۔
حہزت امام مالک آلک بار فریضہ فج کے سبکدوش ہو چیے تو پھر تمام زندگی مدینہ منورہ سے باہر نہ نظے کے کی فی ایک آلی بار فریضہ فج کے سبکدوش ہو چیے تو فرمایا: ہیں ڈرتا ہوں کہ اگر کہیں جا دک اور پیغام اجل آپنچ تو میری قبر، دیار حبیب میں جاتے ، تو فرمایا: ہیں ڈرتا ہوں کہ آپ کہ امام صاحب کا طیبہ کی گلیوں میں سے گزر ہوتا تو پر انی دیواروں کو چومے اور جھومتے تھے۔استفار پر وجہ یہ بتائی کہ ان اینٹوں پر شاید میرے آتا و مولا ہو گئے کی نگاہ پڑی ہو۔ روایت ہے کہ امام صاحب مدینہ مورہ میں سواری نہ کرتے اور فرماتے تھے کہ میں اس زمین کو اپنی سواری کے پاؤں سے کہ طرح یا مال کروں ، جس میں حضور یا کے میں اس احت فرمائیں۔

ایک مرجبہ کی شخص نے مدینے کی زمین کو''ردی'' کہا تو آپ نے فتو کی دیا کہ اس کو تمیں درے لگائے جا کیں اور پھراسے قید کر دیا جائے ،حالانکہ دینوی لحاظ سے وہ ایک معزز شخص تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مشخص دراصل لائق گردن زدنی ہے؛ اس لئے کہ حضور پاک علیقی کے تشہر کی زمین کوالیے کہتا ہے۔

ایک جگہ بیان ہوا کہ رسول عربی علی ایک گوسٹر یوں میں کد و بہت پیندھا کوئی بدطینت بولا:
گر مجھے تو پیندنہیں ہے۔ یہ بات امام ابو یوسف تک پنچی تو آپ نے عجیب ایمان افروز بات کہی
کہ وہاں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اسے قبل کر دیتا؟ امام مالک کا ارشاد ہے کہ جوکوئی حقار تا کیے کہ
رسول اللہ علی تھا تھا کی چاورکیسی میلی تھی یا آپ کے لیے اور ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے تحقیر کا
پہلوٹکٹا ہوتو وہ بھی ایمان سے محروم ہوگیا۔ مزید برآں بید کہ دوآ دمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ایک
پہلوٹکٹا ہوتو وہ بھی ایمان سے محروم ہوگیا۔ مزید برآس بید کہ دوآ دمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ایک
کے کہا کہ تم تو آئی (ان پڑھ) ہو۔ دوسر ابولان اُئی تو حضور مجھی تھے 'اس پر امام صاحب نے اس
کی سزاکا فتو کی صادر فرمادیا۔

صحابہ کرام گی جاں سپاری وفدا کاری اظہر من انفٹس ہے۔ تازگ ایمان کے لیے امیر المونٹین سید نا حضرت علی المرتفنی کی حیاتِ مقدسہ کا ایک حوالہ کا فی ہوگا۔

کفارِ مکہ حضور سرور کو نیمن عظی ہے در پے آزار ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضور گوتل کر دیں۔
آپ جَر ت کا ارادہ فرماتے ہیں۔ کفار مکہ لمحے لمحے کی خبرر کھتے ہیں۔ لبندا یہ خیال دامن گیر ہے کہ
اگر انہوں نے حضور کا بستر خالی پایا تو وہ فورا تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔ اس لیے ضروری
ہے کہ شمع رسالت کا کوئی پروانہ بستر پر سوجائے تا کہ کفار بھی جھیں کہ حضور استراحت فرمار ہے
ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جو خص آپ کے بستر پر سوئے گا،اس کے لیے حقیقت حال کھل جانے کے
بعد کفارے جان چیز انا سخت مشکل ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت علی المرتضی، نتائج وعواقب سے
بعد کفارے جان چیز انا سخت مشکل ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت علی المرتضی نتائج وعواقب سے
نیاز ہوکر کمال دلجمعی کے ساتھ بستر پر لیٹ جاتے ہیں اور صاحب المعران میں ہوگا۔ اپ کے دوسرے
فدائی وشیرائی حضرت ابو بکر صدیق میں کوساتھ لے کر مکہ سے روانہ ہوتے ہیں۔

سی بھی ایک نا قابل تر دیر حقیقت ہے کہ حضرت عثان غنی نے اپنے آقا و مولا علی ہے بغیر طواف کی بغیر طواف کی بعیر ا طواف کعبہ گوارانہیں فرمایا تھا۔ حضرت زیداً ایک دفعہ شرکین کی قید میں آگئے ، جنہوں نے آپ کو برسر عام شہید کر دینے کا اعلان کیا اور درین نے بی فرار اطمینان جواب دیا: یوں تو ہر انسان فانی ہے مگر خاتمہ کس طرح کیا جائے۔ انہوں نے بہ ہزار اطمینان جواب دیا: یوں تو ہر انسان فانی ہے مگر حرمت رسول اقدس علی پر کٹ مرنا حیات جاددانی ہے۔ ایس موت میرے لیے خوشیوں کا سامان ہوگی۔ تم جس طرح چا ہومیری روح کواس تن خاکی ہے آزاد کر دینا۔ البتہ مجھے دور کعت نماز بطور شکر اندادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچے نماز ختم ہوتے ہی آپ نے بعد اشتیاق خود کوشہادت کے لیے پیش کرویا اور کفارنے تر پا تر پا کرشہید، کیا لیکن آپ ہروار پر درود وسلام کا ورد کرتے رہے۔

حفزت حبیب گاموت کی آغوش میں رقص وتبہم بھی کتاب عشق کا ایک روح پرور باب ہے۔ حفزت عثان ، حفزت ابوذر پر معفرت بلال ، حفزت زبیر ، سعید بن زیداور سعد بن وقاص کو حضور علیه الصلوٰ قر والسلام پرایمان لانے کے سبب طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں ، گریدتمام مظالم، بی جلادانہ بے رحمیاں ، بی عبرت خیز سفا کیاں ایک مسلمان کو بھی راوحت سے متزلزل نہ کرسکیں۔

دل میں نبی آخرالز ماں علیہ کی محبت وعقیدت نہ ہونا بھی ایک طرح سے بے ادبی ہے۔
گتا خی کرنایا گتاخ کے لیے زم گوشہ رکھنا، گناہ کبیرہ ہے اوراس کو ٹھکانے نہ لگانا ایک نا قابل عفو
جرم ۔ جمہور اہل اسلام کے نزویک ایسے تخص کی سزاد نیا میں قتل ہے خواہ کلمہ گو ہوکا فرومشرک ہویا
اہل کتاب میں ہے ۔ بعض علاء ، مہین عذاب ہے بھی قتل مراد لیتے ہیں ۔ قرآن وسنت میں شاتم نبی
کی سزا، صرف اور صرف موت ہے۔ اگر جرم ثابت ہوجائے تو کسی کو حد کے علاوہ کوئی دوسری سزا
دیے کا حق نہیں ہے ۔ کی شخص نے شہنشاہ عرب و جم میں تھا ہے کہ عبد مبارک میں تو ہین کی اور آپ
نے اے معاف فرما دیا تو بیسن خاتی اور وصف رجبت العالمین تھا، لیکن امت میں ہے کسی کو یہ
افتیار حاصل نہیں ۔ حضورا کرم علیہ ہی اپنا حق معاف فرما سکتے ہیں ۔ اگر امتی کسی بدزبان کو نظر
انداز کردیتے ہیں تو بیس تو بیس قرید میں بلکہ بے جمیتی و بے غیرتی ہوگی۔

0

علائے احناف کا موقف ہے کہ توجین رِسول کا مرتکب دائرہ اِسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔
اور مرتد کی سزاموت ہے۔ اس پرقر آن واحادیث کے داختی احکامات ہیں اور صحابہ گا اجماع بھی۔
اس باب ہیں امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ہی حضبل کمل طور پر شفق ہیں کہ ایسے برطینت کوقوبہ
کاموقع بھی نہیں ملنا جا ہے۔ یہاس لیے کہ اگر توب کا دروازہ کھول دیا جائے توشیطان پے عمل خبیثہ
کے بعد توبہ کے بہانے اپنے تیس گرفت سے بچالے گا۔ تاہم امام اعظم کا ایک قول ملتا ہے کہ
گتائے رول کوتوبہ کا موقع دیا جائے۔ اگروہ توبہ کرلے اور دوبارہ دائرہ اسلام میں وائل ہوتو

اس کی معافی کی درخواست قبول کی جاسکتی ہے۔لیکن اس مسئلے پران کے شاگر دامام ابو محر جمی جناب ابو صنیفہ ہے اتفاق نہیں کرتے اور یہی نقطہ نظر قابل عمل وافضل ہے۔ ید درست ہے کہ باب تو بہ کفر کی حالت میں بھی کھلا رہے گا۔ گررسول اقدس علیہ کی شان زیبا میں زبان درازی کے بعد اس دنیا میں بہتی چھن جاتا ہے۔اگر واقعی تو بہ کی نبیت بنی برخلوص ہوگی تو اس کا تعلق الگلے جمان سے جڑا ہواہے۔

حدیث مبارکہ میں متعدد واقعات سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ جس مسلمان کے سامنے حضور پاک مطابح کی ذات بابر کات میں بدتمیزی کا مظاہرہ کیا گیا ہووہ اسے ذاتی طور پر فنافی النار کرسکتا ہے۔ تاہم بعض علماء کے نزدیک احسن یہ ہے کہ معاملہ عدالت کے بیر دکیا جائے۔ بنابریں اگر کسی کی عورت ارتکاب ہے ادبی کر ہے تواس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دینا چاہے۔ جبکہ پھھائل علم کی رائے میں اسے یوں قیدر کھوکہ وہ از خودم جائے۔

ابوبکر فاریؒ نے ایک شافعی المذہب امام سے کتاب الا جماع میں روایت کی ہے کہ تمام ملاءاس بات پر متفق میں کہ جورسالت مآب علیق کے متعلق طنز و تنقیص یا کسی طرح کی اہانت کا مرتکب ہوتو نہ صرف یہ کہ وہ کافر ہے بلکہ اسے قل کرنے کی سز اکسی طور بھی ختم نہیں کی جاسکتی۔

الوسائل کی جلد ۸ صفحه ۵۵ پرایک حدیث مبار که مندرج ہے کہ پیکر وفا، شہید کر بلا حضرت امام حسین کے فرمایا کہ جمھے میرے بزرگوار نے خبر دی که رسول الشطیع نے فرمایا ا''تمام لوگ میرے بارے بیں ایک جیسے ہیں، اگرتم بیس سے کوئی کی کومیرے متعلق گائی ویتا یا ہرزہ سرائی کرتا ہوا پائے تو سننے والے پراس کافل واجب ہاور قاتل کو بید مسئلہ حاکم وقت کی خدمت میں پیش کرنے کی چندال ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود اگر سلطان یا قاضی کے پاس مقدمہ پیش کیا جائے توان پر بھی اس کافل کرنا واجب ہوگا۔''

حضرت ابن عمرٌ کے قریب سے ایک را بہب کا گزر ہوا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سرورا نبیاء علی کے ذات پرزبان طعن وتشنیج دراز کرتا ہے تو انہوں نے کہاا گر میں نے ایسا کہتے سنا تو یقینا اس کی گردن اڑادوں گا، کیونکہ ہم حکومت اسلامی میں ذمیوں کی صرف اس شرط پر حفاظت کریں گے کہ وہ بمارے آقاومولا علی کے شان میں گتا خی کا نہ سوچیں۔

شائم رسول کافتل جائز ہی نہیں بلکہ دین فرض ہے اور وہ بھی فرض کفامیہ خلیفہ اوّل حضرت ابو بکر صدیق کواپنی خلافت کے عرصہ میں اطلاع ملی کہ آپ کے ماتحت ایک والی نے اس عورت کے دانت اکھیڑویے ہیں، جس نے حضور علیہ الصلوق والسلام کی عظمت و رفعت کے متعلق ناروا کلمات کجے تھے۔ آپ نے فرمایا: ابسزا دی جا چکی ہے ورنہ میں تھم دیتا کہ عورت کوتل کر دیا جائے۔

ابل حدیث مکتبہ فکر کے امام و مقتدا، ابن تیمیہ ایک کتاب ''الصارم المسلول علی شاتم الرسول'' لکھے گئے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی حرمت کی جہت ایک ہے۔ جس نے حضور کو ایند ادی اس نے گویا اللہ کو تکلیف دی اور جس نے حضور کی اطاعت کی ،اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی ،اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی ۔ کیونکہ امت بلاواسط رسول ، اس شے کوئیس پہنچ سکتی جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے ، سوائے رسول ہی کے ۔ امت کے لئے کوئی سبیل اور واسط نہیں ہے۔ رسول پاک مطابقہ کے ،امت کے لئے کوئی سبیل اور واسط نہیں ہے۔ رسول پاک مطابقہ کے ،ابن خطل معتقلق یا وہ گوئی کرنے والل مرتد سے زیادہ مجرم ہے۔ اس جرم میں کعب بن اشرف ، ابن خطل (باوجود کعبہ میں پناہ لینے کے )، ابی رافع اور ابوجہل وغیرہ قل کئے گئے ۔حضور کی عزت وتو قیر ہم پر اللہ نے فرض کر دی ہے ۔حضور کی مدح ، آپ کی تعظیم اور عبت ،ایمان کے لیے شرط اق ل ہے۔ آپ کی تعظیم وزیرجہ کی شان میں گتا خانہ کلام کرنا آپ کی تعظیم و شااور حرمت و وقار کا قیام دین کا قیام ہے ۔حضور گئی شان میں گتا خانہ کلام کرنا امت کے لیے جائز نہیں ۔اگر گتا خی کنندہ مسلمان ،وقواس کے تو ہو کے کیفین مبارک کی تحقیر کرے ، وہ نہیں ہوگی ۔ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو خص محدوب خداعی ہو کے خطین مبارک کی تحقیر کرے ، وہ بھی واجب القتل ہے۔

یہ موضوع اس قدر اہم اور نازک ہے کہ تمام تریجید گیوں اور اپنے مسلک کے چندز مماء کی بے احتیاطیوں کے باوجود، مولا ناحسین احمد مدنی ، الشہاب التا قب صفحہ ۵ پر حوالے کی صورت میں لکھتے ہیں:

''جوالفاظ موہم تحقیر سرور کا ئنات علیقی ہوں، اگر چہ کہنے والے نے ،نیت حقارت کی نہ کی ہو مگران سے بھی کہنے والا کا فر ہوجا تاہے''

مولا ناانورشاه کاشمیری بھی'' کفارآلمکنیدین فی ضروریات الدین' میں شلیم کرتے ہیں:۔ ''بارگاہ انہیا میں گبتا خی کفر ہے، چا ہے اس سے قائل کی مراد تو ہین کی نہ بھی ہو... کل امت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی اگرم علیقت کی شان میں نارواالفاظ کہنے والا کافر ہے اور جوشخص اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔'' سیدنا حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں ایک پیش امام قرائت جمر میں ہمیشہ سورۃ عُبَسَ وَ تَوَلَیٰ کی تلاوت کرتا۔ مقتریوں کی شکایت پراسے طلب کیا گیااور پوچھا کہتم صرف پی سورت کیوں تلاوت کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا جمھے حظ آتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالی نے رسول کر یم علی کے جمع کا ہے۔ یہ جواب من کرفاروق اعظم نے اس کا سرقلم کروادیا۔

علامدا تاعیل حقی لکھتے ہیں،آپ کو پیتہ چلا کہ امام ہمیشہ نماز میں ای سورۃ کی قر اُت کرتا ہے توانہوں نے ایک آ دمی کو بھیجا جس نے اس کا سرتن سے جدا کر دیا۔ چونکہ وہ حضور کے مرتبہ عالیہ کی تنقیعس کے اراد سے سے اس کو پڑھتا تھا تا کہ مقتدیوں کے دل میں بھی آ قائے نامدار عظیمی کے عظمت کم ہواس لئے نگاو فاروتی میں وہ مرتد ومنافق کھیمرا۔

ابن خلل نامی ایک شخص فتح مکہ ہے جبل مدینہ منورہ میں آیا اور مسلمان ہوگیا۔ از ال بعد
حضور علیہ الصلا قوالسلام نے اُسے وصولی زکو ق کے لیے بعض قبیلوں کی طرف بھیجا۔ اس کے ساتھ
ایک انصاری تھا اورا کیے خزاعی مسلمان خدمت گاری میں تھا۔ وہ ایک منزل میں اُتر ااور خزاعی ہے
کہا کہ بکری فرخ کر کے اس کے لیے کھانا تیار کرے اور خود سوگیا۔ اس خزاعی نے کوتا ہی کا شہوت
دیا اور بروقت کھانے کی تیاری نہ کر سکا۔ بیدار ہونے پر اس نے ویکھا کہ کھانا تیار نہیں ہوا تو غصے
میں آ کر خزاعی کوئل کردیا اور صدقہ کے جانور لے کر کفار مکہ سے جاملا۔ ان سے کہا کہ تمہارے وین
کومیں نے حضرت میں تھی ہو تھی ہو ہو تو اس نے خانہ کعبہ میں پناہ کی اور غلاف کعبہ سے لیٹ گیا۔ جس
کومیں نے حضرت میں گئی ہوا تو اس نے خانہ کعبہ میں پناہ کی اور غلاف کعبہ سے لیٹ گیا۔ جس
وقت پیغیبر حسن و بھال طواف فرما رہے تھے ، کی صحابی نے اُسے و کھے لیا اور عرض کیا: یا رسول
النہ حیاتے ہے ابن خال ہے اور غلاف کو عب میں لیٹا ہوا ہے۔ ارشاد ہوا: ''جہاں بھی ہے قبل کرو''۔ لہذا

میرے خیال ٹی شائم رسول کے سوانہ تو کی کو صحن حرم میں فرمان نبوی عظیمہ سے قل کیا گیا اور نہ بی اس جرم کے علاوہ کی کواپنے طور پر کیفر کردار تک پہنچانے کی اجازت ہے۔ یہی وہ پاجیانہ حرکت ہے کہ جس کے مرتکب کو انجام سے دو چار کرنے کے لیے کوئی بھی غیرت مندمسلمان قانون کواپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ اگر ایک شخص اہانت رسول کے موقع پر بھی خاموش رہا تو وہ برگز مسلمان نہیں ، کا فر و مرتد اور مشرک و زندیق ہے۔ حرمت مصطفوی عظیمہ پر جان نہ لڑانے والوں کا دعوی اسلام والیمان کی صورت بھی قابل امترانہیں۔ حضورا کرم علی کے ایک محالی بینائی ہے محروم تھے۔ ان کی بیوی یہودن تھی اور وہ پیغیر اسلام علی ہے عناقبی کے عناقبی کھی تھی۔ ایک دن محالی خلاف معمول ذرا دیر ہے گھر گئے تو بیوی کے استفسار پر بتایا کہ میں ہادی برض علی کے پندونسائے ہے متنفیض ہوتار ہا ہول ۔ بین کروہ کا فرہ آگ بھول ہوگئی اور واہیات بکنے گئی ۔ محالی نے اے دوایک بار منع کیالیکن وہ باز ندآئی۔ بالآخر غیر رہا ہدنے تمام صلحتیں بالائے طاق کے بحوے اے جہنم رسید کردیا۔ جب متحولہ کے ور تاک طرف سے بیمقدمہ خیر الور کیا تا ہے گئی گا وہ ناز میں پیش ہوا تو قاتل نے اقبال فعل کیا اور کہا کہ اس خیشہ نے میرے نازک آ بینے کوشیس پہنچائی تھی۔ آپ نے اس صحابی کو خال کی خطاب بخشا اور اس خیشہ نے میرے نازک آ بینے کوشیس پہنچائی تھی۔ آپ نے اس صحابی کو خال کی خطاب بخشا اور اس کی تعریف قوصیف فرمائی۔

مدارج النبی قیمیں ایک واقعہ اس طرز پر لکھا ہے کہ عصماء بنت مروان زوجہ یزید بن خطی، زبان دراز یہودن تھی۔ نہائی کے خطری ان دراز یہودن تھی۔ یہ اپنے عمل و بیان سے متواتر مخرصادق علی کے ایڈا پہنچاتی۔ آپ نے حضرت عمیر ٹرات کو عصماء حضرت عمیر ٹرات کو عصماء کے گھر پہنچے جو مدینہ سے باہر تھا اوراپنی کلوارانس کے سینے پر رکھ کر پشت سے گزاردی۔

ائی عفکہ ایک بوڑھا یہودی تھا۔ بیصفور کے خلاف لوگوں کو ورغلاتا اور ابھارتا تھا۔ ایسے شعر پڑھتا جن سے تو ہیں مقصود ہوتی ۔ سیدالعرب والعجم علیق نے حضرت سالم بن عبیر گواس کے تل پر مامور فرمایا۔ بیادھ گئے اور تکواراس کے جگر کے پنچے گھو نی اور چیر بچاڑ دیا۔

حارث بن طلاطلابھی سیدالتقلین سیفیٹ کو آیذ اونے والوں میں سے تھا۔ فتح مکہ کے دن سید نا جعنرت علی المرتضیؓ نے اسے انجام تک پہنچایا اور ابن خطل کی دوگانے والی لونڈیوں، قریبہاور ارنب کوبھی اپنے کئے کی سزا بھگتنا پڑی۔

حویرث بن نقید ایک کمینه فطرت شاعر تقااور بارگاه رسالت کی جموکیا کرتا تھا۔ فتح کمہ کے موقع پر جب اپنامباح الدم ہوناساتو گھر میں جھپ کر بیٹھ گیااور درواز ہبند کر رکھا۔ حضرت علی اس کی تلاش میں آئے اور نہ پاکرلوٹ رہے تھے کہ اچا تک وہ ایک کو چہ میں مل گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کی اور جگہرو پیش ہو۔ بہر کیف شیر خدانے وہیں اس کی گردن اُڑادی۔

بشر نای ایک منافق کا کسی یہودی ہے جھگڑا تھا۔ یہودی نے کہا: چلو ہم اپنا قضیہ سید عالم علی ہے سے کرالیں منافق نے خیال کیا کہ هضور کو بغیر رورعایت محض حق فیصلہ دیں گے اوراس کا مطلب حل نہ ہوگا۔اس لیے باوجود مدعی ایمان ہونے کے کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کوفیمل مانے ہیں۔ یہودی اس پر رضامند نہ ہوا کیونکہ وہ رشوت خورتھا۔ چار ونا چار منافق کو دربار اقتدس علیقہ میں آنا پڑا۔ فیصلہ یہودی کے موافق ہوا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد منافق یہودی کے دریے ہوااہ راسے مجبور کر کے حضرت عرائے کے پاس لایا۔ یہودی نے تمام سرگزشت بیان کی کہ میرااور اس کا معاملہ فخر کا نئات علیقہ نیٹا چکے ہیں گرآب بیآب سے بھی فیصلہ چاہتا ہے۔ فرمایا: ہاں! میں ابھی آ کر فیصلہ سنا تا ہوں۔ بیفر ما کرمکان میں تشریف لے گئے اور تکوار لاکراس رفعیل و ذیل کی گردن اڑادی۔ نیز فرمایا کہ جواللہ اور رمول کے فیصلہ سے راضی نہ ہواس کا عمر کے پاس تو یہی فیصلہ ہے۔

ایک شاعر کے قصیدہ میں اس مفہوم کے اشعار تھے کہ دین اسلام کوصرف حضرت محمد اللہ کی کہ ذاتی کو خشائیہ کی ذاتی کو خشوں کے سبب ترتی ملی۔ سلطان صلاح الدین نے اسے بلوایا اور وضاحت چاہی، لیکن اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ لہذا سلطان عاول نے اس کے خبث باطن ہے آگاہ ہوکرا ہے تہ تینج

كرواديا\_

تحفظ ناموس رسالت علی اورشاتمان نبی کی بلاکت و بربادی کا اہتمام ملت ججاز نے ابتدا سے بی روار کھا۔ قرون اولی کے مسلمانوں نے اس باب میں لا تعداد روش حوالے اور ایمان پرور منمونے چھوڑے ہیں۔ بلا شبہ مسلمان قوم نے جس جذبہ ایمانی کے ساتھ رسول صادق علی کی محرمتِ و ناموس کا تحفظ کیا، اس کی نظیر دنیا کی کوئی اور توم پیش نہیں کر علی تح کیے شاہتِ رسول، صرف بندوستان میں نہیں چلی بلکہ قبل ازیں اس فقنے نے اندلس میں بھی سراٹھایا تھا۔ بلاد اسلامیہ میں جب بھی کمی نانجار نے جرات تفخیک کی یا حیات مقدر سے کوافسانوی رنگ و سے کر تمشخواڑ ایا تو مسلم حکم رانوں نے ایسے برطینتوں کوئل کروا کرا ہے مومن ہونے کا ثبوت مہیا کیا۔

حضرت عمرٌ بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ کوفیہ کے عالم کے انتضار پرتح ریفر مایا تھا کہ سوائے اس شخص کے جوسر درعالم سیکنے کی بارگاہ میں گتاخی کا مرتکب ہو، کی ادر کو گالی دینے کی وجہ ہے تل نہیں کیا جائے گا۔

مویٰ بن مہدی الملقب ہادی عبای کے عبد میں ایک آدی نے قبیلہ تریش کو یُر ابھا کہااور صاحب الجود والکرم میں کھی کہ شان میں بھی اہانت آمیز الفاظ کے ۔وہ ہادی کے روبر ولا یا گیا۔اس نے علاء وفقہا کو جمع کر کے فقویٰ لیا جو کہ قتل پر بٹنی تھا۔ اس پر خلیفہ نے کہا کہ اس کی سزا کے لیے قریش ہی کی تو بین کافی تھی (اس لیے کہ یہ سر کار مدین علیف کا خاندان ہے) گراس دشمن خدانے

## رسول الله كوجهي شامل كرليا\_ چنانچياس كاسرقلم كرديا گيا-•

مورضین بتاتے ہیں کہ سلببی جنگوں کے پس منظر ہیں بھی تحریک شات رسول کارفر ماتھی۔
مرقوم ہے کہ پرنس ارطاۃ والی کرک ریجی نالڈ نے جزیرہ نمائے عرب پرلشکرکشی کا قصد کیا تا کہ گنبد
خصر ااور خانہ کعبہ کوشہید کر دے۔ جب وہ سمندری رائے سے حملہ آور ہوا تو سرفروشان اسلام
مقابلہ کے لیے موجود تھے۔ اس کی فوج اسلامی لشکر دسپاہ کود کھیر گھیرا گئے۔ وہ پہاڑوں کی جانب
مقابلہ کے لیے موجود تھے۔ اس کی فوج اسلامی لشکر وسپاہ کود کھیر کھیرا گئے۔ وہ پہاڑوں کی جانب
مقابلہ کے لیے موجود تھے۔ اس کی فورج اسلامی لیکن وں اور باغوں سے پیڑ پیڑ کر نیست و نابود کر دیا۔ لیکن
ریکی نالڈ خود جان بچانے میں کامیاب ہوگیا اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا صاحب قاب
توسین علیتے ہے متعلق بکواس کرنااس کی فطرت رہا۔

لین پول لکھتا ہے کہ ریجی نالڈ نے ۱۱۷۹ء میں مسلمانوں کا ایک قافلہ لوٹ لیا اور اس کے متمام افراد گرفتار کر لئے۔ ۱۱۸۳ء میں چر یہی حرکت کی۔ ۱۱۸۲ء میں مسلمان تا جروں کے ایک اور کارواں کو لوٹ کر قیدی بنالیا۔ جب ان لوگوں نے اس سے ربائی کے لیے کہا تو اس نے طعن آمیزی کی: ''تم محمد علی میں بالیان رکھتے ہو، ان سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ آکر تمہیں چیڑا لے جائیں''۔ جس وقت سلطان صلاح الدین ایو بی گوشیطان خرکور کی گتا خانہ گفتگو کی خرملی تو انہوں میں کہتے کہ وہ آگر میں گوانہوں میں کہتے کہ وہ آگر وں گا۔

صلیبی لڑائیوں میں ایک موقع پر جب وشمنان رسول کوشک ہوگئ اور قیدی دربار میں لائے گئے تو ان میں ریجی نالڈ بھی تھا۔ سلطان صابح الرین ایوبی نے اسے تمام بدا ممالیاں گنوائیں اور کہا کہ اس وقت میں اپنے آقاوموال اور کیا تھا ہوں اور رید کہ کراس موذی کو جہم رسید کر دیا۔ پھر فر مایا ، ممارا یہ دستورنہیں ہے کہ خواہ تھا آگی کرتے پھریں۔ ریجی نالڈ تو صرف حدے برھی ہوئی اپنی بدا ممالیوں اور امام القبلتین سیجی کے خواف گنتا خی کی پاداش میں مارا گیا حدے برھی ہوئی اپنی بدا ممالیوں اور امام القبلتین سیجی کے خواف گنتا خی کی پاداش میں مارا گیا

ایک اور تاریخی حواله بھی غورطلب ہے:

''ایراہیم فرازی ماہر علوم اورا یے زمانے کامشہور شاعر تھا۔ وہ قاضی ابوالعباس بن طالب کی شکمی مجلس میں شریک ہوا کرتا تھا۔ جب اس کے متعلق بیر معلوم ہوا کہ وہ خاتم الانمیاً کی بارگاہ میں گتاخیاں کرتا ہے اور استخفاف واستہزا کے کلمات کہتا ہےتو قاضی بن عمرواور دیگر فقہاء نے اس کوعدالت میں طلب کیا اوراس کی کوتا ہیوں کے ثبوت مل جانے پراس کے قبل اور پیمانی کا حکم صادر کیا۔ چنانچہ پہلے اس کے پیٹ میں چھری ماری گئی اور اس کے بعداس کواٹھا کر سولی پر انکا دیا گیا۔ نیز بعد میں اس کی نخش سولی سے اتار کر جلادی گئی۔''

سینین میں امیر عبدالرحمٰن کی رواداری اور اقلیتوں کے ساتھ فیاضانہ سلوک سے شہد پاکر عبدائیوں نے اہانت رسول کی جوتر کی تھی،اس کاذکر کرتے ہوئے لین پول لکستا ہے:۔

''اندلس میں عیمائیوں کواپنے ندہی مراسم آزادی سے
انجام دینے کی جورعایتیں حاصل تھیں،ان کی بجروفطرت سے
اس کا عجیب قتم کا بتیجہ ظاہر ہوا۔اندلس کے پادری کلیساؤں کے
مابقہ اقتدار کو بحال کرنے کے خواہاں تھے۔گراملائی حکومت
کی عدل سری اور مساویا نہ روش سے نیسائیوں کے جذبات
براھیختہ کرنے کا موقع نیل سکتا تھا،اس لئے انہوں نے چند غالی
سیجیوں میں یہ خیالات ابھارے کہ ندمب کی اصل روح
سیجیوں میں یہ خیالات ابھارے کہ ندمب کی اصل روح
تکلیفیں اٹھانے سے بیدا ہوتی ہے۔ اس لئے حکم انوں کو
مشتعل کر کے انسانی جم اور گوشت پوست کو اذبیت پہنچائی

اس شیطانی تحریک کا اصل بانی قرطبه کا ایک را ب یولوجیس تھا۔ عیسائی اس کومجاہدے اور را بہانہ زندگی کی دجہ سے عقیدت کی نگاہ ہے و کیھتے تھے۔ اس کے پروپیگنڈہ سے متاثر مسیحی نوجوانوں نے داعیُ اسلام علیہ الصلاق والسلام پرسب دشتم شروع کیا۔

تاریخی ماخذ ہے ریجی ثابت ہوتا ہے کہ تحریک شات رسول ۸۵۰ء مطابق ۲۳۳ھ میں شروع ہو گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس عرصے میں بہت شروع ہو گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس عرصے میں بہت ہے شاتمان مصطفے کو واصل جہنم کیا گیا۔ انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا میں ۵۳ء افراد کی فہرست ہے۔ شیطے لین پول کہتا ہے کہ ۱۵۵ء کے موسم گرما کی دوماہ ہے کم مدت میں گیارہ اشخاص کوموت کی نیزر

سلادیا گیا۔ ہیرلڈ لیورمورتعداد بتائے بغیر بہت سے عیسائی افراد کے قل کابیان کرتا ہے۔
الغرض پولوجیس، اس کی محبوبہ فلورا، فلورا کی سبیلی میری، برکیکٹس نامی ایک پادری، عیسائی
سوداگر پوحنا، راہب اسحاق، سیسی نند، پواس، تھیودو، منیرآ کزک اور جرمیاس وجانبوس سمیت چیرا ہب
بھی ای سلیلے کی کڑیاں ہیں۔ ان کو بھی گتا ٹی رسول کے جرم میں موت کی نیندسلایا گیا تھا۔ بالآخر
مفسدہ مجنوں طبائع کا شرائحہ بن عبد الرحمٰن کے عہد میں بولوجیئس کے قل سے رفع ہوا۔
مفسدہ مجنوں طبائع کا شرائحہ بن عبد الرحمٰن کے عہد میں بولوجیئس کے قل سے رفع ہوا۔
الشفا میں قاضی عیاض ؓ نے شاتم النبی کی سزا کے بارے میں ایک مشتقل باب قائم کیا اور لکھا

۔۔۔
ابو بحر بن منذر نے کہا کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ جو تخص نی اکرم بیٹ کی شان میں واہیات کرتا ہو، اسے قل کر دینا جا ہے۔ یہ بات حضرت مالک بن انس، لیث، احمد اور اسحاق وغیر ہم نے بھی کہی ہے۔ قاضی ابوالفعنل نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے قول کا بھی تقاضا بھی وغیر ہم نے بھی کہی ہے۔ قاضی ابوالفعنل نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے قول کا بھی تقاضا بھی ہے اور تمام علاء کے نزد کیا ایسے محض کی تو بہ قبول نہیں کی جائے گی۔ محمد بن نسحنون کہتے ہیں کہ تمام علائے اُمت، کا اس امر پر اتفاق ہے کہ شاتم النبی یا وہ محض جو کوئی ایسے محض کے کا فراور مستحق عذاب ہونے میں شک کرے وہ خور بھی کا فر ہے۔ ابراہیم بن حسین بن خالد الفقیہ نے اس سلط میں حضرت خالد میں ولید کے اس عمل سے دلیل بھڑی کے کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو محفق اس لئے قبل کردیا تھا کہ اس نے حضور پاک حقیق کو '' تبہارے ساتھی'' کہا تھا، رسول نہیں۔

اس لئے قبل کردیا تھا کہ اس نے حضور پاک حقیق کو '' تبہارے ساتھی'' کہا تھا، رسول نہیں۔

مبسوط میں عثان بن کنانہ ہے مردی ہے کہ جو تفص مسلمان ہو کر محبوب خدا عظی کے متعلق کر الفظ اپنی زبان سے نکا لے،ائے آل کیا جائے یا زندہ سولی دے دی جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔

امام احمد بن ابراہیم کی کتاب میں ہے کہ امام مالک نے فرمایا: ''جو خض حضور اکرم سیالی کو کافر۔'' گالی دے افتی کیا جائے اور تو بہ قبول کرنانا قابل معانی گناہ ہے، چاہوہ مسلمان ہویا کافر۔'' اصبخ تا کید کرتے ہیں کہ اسے ہرصورت میں قبل کیا جائے ۔خواہ وہ اعلانہ تو ہین کرے یا خفیہ طور پر ابوالحن قالبی نے اس آ دی کے بارے میں جس نے سرکار مدینہ الکی کے بارے میں پر کہا کہ آپ جمال (بو جھ ڈھونے والے یا ابوطالب کے میتم) تھے، فتویٰ دیا کہ اس کی گردن ماردی جائے کیونکہ یہ کہہ کروہ آپ کی تو ہین کرنا چاہتا ہے۔

ابوعبدالله بن عقاب نے اس عشار (عشر وصول کرنے پر مامور) کے بارے میں قل کا حکم

صادر فرمایا تھا جس نے عشر وصول کرتے وقت ایک شخص سے کہا کہ عشر تو پہلے ادا کرو، اس کے بعد شکایت کرنی ہوتو کرلینا۔ میں نے اگر عشر طلب کیا ہے تو اس لئے کہ رسول اللہ علی ہے نے طلب کیا۔ اگر میں جاہل ہوں تو (نعوذ بااللہ) آپ بھی ایسے تھے کہ انہوں نے بھی عشر وصول کیا۔ فقہائے اندلس نے بالا تفاق این حاتم طلیطلی کے قبل اور سولی دینے کا فتو کی دیا، جس نے ایک مناظر سے کے دوران نبی اگرم علی کی شان میں گتا فی کرتے ہوئے آپ کو پیٹیم اور علی کا خسر کہا تھا اور اس خیال کا اظہار کیا کہ آپ کا زہد اختیاری نہیں تھا بلکہ اگر دنیوی نعیتیں میسر آتیں تو ان کو استعمال خیال کا اظہار کیا کہ آپ کا زہد اختیاری نہیں تھا بلکہ اگر دنیوی نعیتیں میسر آتیں تو ان کو استعمال خیال کا اظہار کیا کہ آپ کا زہد اختیاری نہیں تھا بلکہ اگر دنیوی نعیتیں میسر آتیں تو ان کو استعمال

حبیب" بن رہے فردی نے کہا ہے کہ جو شخص بھی محن انسانیت علیہ میں کسی قتم کا نقص کا لے ، اے تو بہ کرائے بغیر ہلاک کردینا چاہیے۔ قاضی عیاض مزید کہتے ہیں کہ جو شخص آپ کے مرتبہ کو کم جانے یا آپ کورخم گلنے یا آپ کے مرتبہ کو کم جانے یا آپ کورخم گلنے یا آپ کے ایس کی جو نسان اور جادو کے حملے یا آپ کورخم گلنے یا آپ کے انسان کی شخصت یا دشمنوں کی ایذارسانی یا آپ پر مصائب و شدا کد کے نزول سے عارد لائے یا ہوف تقید بنائے توان سب باتوں کا تھم ہیہ کہ جو کوئی ان باتوں سے آپ میں کمزوریاں اور خامیاں تعقید بنائے توان سب باتوں کا تھی کہ جو کوئی ان باتوں سے آپ میں کمزوریاں اور خامیاں تکا لئے کا ارادہ کرے ، وہ بہر حال شریخ کیا جائے گا۔

حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص حضور اگرم شفیع معظم میلی کا ذکر نازیما الفاظ میں کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اس دشمن کوکون ٹھکانے لگائے گا؟ تب حضرت خالد بن ولیدنے اس ملعون کو دوزخ کا ایندھن بنایا۔

یہ بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کی شخص نے آقائے نامدار پر جھوٹ باندھا تو آپ نے حضرت علی الرقضائی اور حضرت زبیر کو بھیجا کہ اے مار ڈالو۔

ابن قانع نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوت علیقی میں حاضر ہو کرعرض کیا:

یارسول اللہ! میں نے باپ کواپ آ قا ومولا علیقی کی شان میں برے کلمات کہتے ہوئے ساتو ہجھ سے برداشت نہ ہوسکا اور میں نے اس کا سراڑ ادیا ہے۔ یہ بات شہلولا کے اللیہ کوارنہ گزری۔

سرور کا مُنات فخر موجودات علیقی سے عشق و محبت ایمان کے لیے شرط اوّل ہے اور تاری خور کا مُنات فخر موجودات علیقی سے عشق و محبت ایمان کے لیے شرط اوّل ہے اور تاری اسلام میں جا بجا اس کے مملی مظاہر دکھائی دیتے ہیں۔ وفاء الوفا میں ہے کہ ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ اگر مجد نبوی علیق کے گرد کی مکان میں می شوکنے کی آ واز سنتیں تو کہلوا جیجتیں کہ ساتی کوشو میں گوشو کیے کی آ واز سنتیں تو کہلوا جیجتیں کہ ساتی کوشو میں گوشو کیے کی آ واز سنتیں تو کہلوا جیجتیں کہ ساتی کوشو میں کوشو کیے کے سکون کا خیال کرو۔ ای طرح سیدنا حضرت علی المرتضی نے اپنے گھرے دونوں کواڑ

مناصح میں بند کرائے کہ مبادالکڑی کی تیاری میں اس کی آواز سے سلطان امم فخرینی آ دم علیہ کو بیت میشہ

اڏيت پنجي۔

حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ عشاء کے وقت سید نا حضرت عمر فاروق سمجد نبوی ہیں حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ عشاء کے وقت سید نا حضرت عمر فاروق سمجد نبوتھ بنوتھ یف عظم ایک آئی ۔ آپ نے بلاکر بوچھا، تم کون ہو؟ اس نے اپنا تعلق بنوتھ یف سے بتایا۔ فاروق اعظم نے بھر بوچھا، کیا تم مدینہ منورہ کے ہی رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں ، میں طائف کا ہوں۔ بین کرآپ نے اس کو خشگی کے انداز میں سمجھایا کہ اگرتم یبال کے رہنے والے ہوتے تو میں تہمیں سزادیتا کہ اس مجدمیں آواز بلندنہیں کی جاتی۔

0

اہل محبت کا متیازی شیوہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کی تو بین برداشت کرنے کا تصوّ ربھی نہیں کر کتے عشق ووفا کاسب سے بڑا تھاضا یہی ہے کہ جب محسوں ہوکہ اس کے محبوب پرافتر اباندھا گیا اور نقصان پہنچانے کی کوشش ہوئی تو خرمن دل میں آگ بھڑک اٹھے اور وہ محبوب کے دشمنوں کے خلاف اٹھ کھڑ اہو۔

تاریخ شاہد ہے کہ اس کیا ظ سے جتنے راحت انگیز مظاہرامت مسلمہ نے پیش کئے ، و نیا ہیں اس کی مثال نہیں ملتی جتی کہ آج کے مادیت گریدہ دور میں بھی جاں شارانِ ناموں رسالت کی کی نہیں۔ بناء ہریں ایک اور ایمان افروز حقیقت سے ہے کہ گتا خان رسول کے لیے خدائی فیصلے اور سزائیں بھی اتر تی رہی ہیں۔ ابولہب کے بیٹے مقتبہ کا جوانجام ہونا تھا سوہوا کیکن خود ابولہب کا انجام بھی عد تناک ہے۔ جب قرید کی تاہ ہوجاؤ ، آپ نے ہمیں اس لئے بلوایا تھا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب اتاری کہ تباہ ہوجاؤ ، آپ نے ہمیں اس لئے بلوایا تھا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب اتاری کہ تباہ ہوجا کیں ابولہب کے دونوں باتھ اوروہ تباہ ہو ہی گیا۔

من کے روہ بہب ملک میں ایک نے آتائے نامدار حبیب کردگار کیا گئے کے بارے میں ''ابتر'' کا لفظ استعمال کیا تو خداوند کریم نے سور ہ کوثر نازل فرمادی۔اس میں حضور کو خیر کیٹر عطافر مانے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ 'ابتر' تو آپ کا دشمن رہےگا۔

علاد دازیں ابولہب کی بیوی امجیل (اردہ) کے گلے میں تھجور کی چیال کے رہے کی بابت فر مایا اور دہ اس طرح مری کہ سر پر گھااٹھائے آرہی تھی، راستہ میں سستانے کو بیٹھی، گھا چیچے کو گھنچا اور ای ہے گردن میں بھانی پڑگئی۔اس پرآگ میں دھننے کاذکر بھی ہے۔ ولید بن مغیرہ نے خالق کا مُنات بے عظیم ترین ومقدس ومنزہ شاہکار عظیمہ کی ہے ادبی کی۔ نعوذ باللہ مجنوں کہاتو خالق وما لک نے قلم اوراس کے لکھے کی قتم کھا کر فرمایا:

'' آپ تواپ رب کے فضل ہے مجنوں نہیں ہیں۔'' پھراس ملعون و ناپاک کی دس برائیاں گنواتے ہوئے آخر میں فرمایا: بیرتو ولدالزنا ہے۔اس کی ناک داغے جانے کی بھی خبر دی۔ بیہ پیشگوئی اس طرح پوری ہوئی کہ غز وہ بدر میں ولید بن مغیرہ کی ناک کٹ گئی اور وہ جہاں ہے گزرتا تقالوگ کہتے کہ بیوہ بی ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا تھا کہ اس کی ناک داغی جائے گی۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



## مسلمانانِ ہنداورآ ربیهاج تحریک

قصص الانبیاء کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حفزت آدم جنت سے نکالے گئے تو وہ پہلے ہندوستان کے جنوبی جزیرہ میں آئے اور حوا عرب میں پہنچیں۔ ان دونوں کی ملاقات جدہ میں ہوئی۔ گویا عرب اور ہند سے تعلق رکھنے والوں کی بیرپہلی ملاقات تھی جواس کرہ خاکی پر وقوع یز رہوئی۔

متدرک حاکم میں ، حضرت ابو ہریرہ ہے مردی ہے کہ آقائے مدنی میں بھی نے فر مایا: ایک وقت آ کے گا کہ میری اُمت والے ہندوستان کے کا فروں سے جنگ لؤیں گے۔ بیرحدیث یوں شروع ہوتی ہے: ''قال وعد نا رسول الله ، غزوۃ الہند…'' فر مایا: اس لؤائی میں شریک ہونے والوں کامقام بہت بلند ہوگا۔ میری امت میں سے ان کا ، جو کفار ہند سے لڑیں گے۔

حضرت الوہ بریرہ اُس بارے میں کہتے ہیں کہ سرورکون ومکاں ﷺ نے امت کے ان افراد
کی بڑی عظمت بیان فر مائی اور اس کی وجہ ہے میرے دل میں بیخواہش پیدا ہوئی کہ اگر میری
زندگی میں بیموقع آیا تو میں اپنی جان و مال سب بچھاللہ کی راہ میں خرچ کردوں گا اور اگر اس میں
مارا گیا تو صرف شہید نہیں بلکہ افضل ترین شہیدوں میں میرا شار ہوگا اور اگر جنگ ہے زندہ واپس
آگیا تو غازی بن کر جہنم ہے آزادی کا پروانہ لے آؤں گا، کیونکہ رسول پاک تھا ہے ہم ہے
انہی باتوں کا وعدہ فر مایا تھا۔ گویا اگر مارا گیا، جب بھی جنتی اور زندہ نیچ گیا تو پھر بھی جنت ہا تھ سے
نہیں جائے گی۔

اس حدیث مبارکہ کی مزیدتا ئید حضرت ثوبان کی شہادت ہے ہوتی ہے۔ان سے مردی ہے کہ تاجدار مدین علی نے فرمایا: میری امت کی دو جماعتوں کو القد تعالیٰ نے جہنم کی آگ ہے آزاد کر دیا ہے۔ایک وہ جماعت جو ہند کے کافروں سے لڑے گی اور دوسری جو حضرت عیلیٰ بن مریم "کے آنے پران سے مل کر دجال کا مقابلہ کرے گی۔

رسول اکرم میلینی کی ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے جس میں آپ نے ارشاد فر مایا: مجھے ملک ہند کی طرف سے ربانی خوشہو آتی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم'' ہندوستانی بچوں کا قومی گیت''میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ نوٹے تنے جو ستارے فارس کے آساں سے پھرتاب دے کے جس نے چھائے کہکشاں سے وصدت کی لے سی تنی دنیا نے جس مکال سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے

ایک قدیم عربی نشخ در عائب البند البند البند این الکھا ہے کہ جب یہاں کے رہنے والوں کو جناب رسالت ما ہے تھے وہ میں اللہ کے لیے جھے وہ اور آدی تحقیق حالات کے لیے بھیجا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو رسول اکرم شفیع معظم افخر بنی آدم ، سلطان ہر عالم علی اللہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق " بھی وصال یا چھے تھے اور خلیفہ ٹانی حضرت عرام کا دور خلافت تھا۔ انہوں نے اس پر خاص تو جہ فر مائی اور وہ اپنی تشفی کے بعد ہندوستان کی طرف واپس پھرا۔ راستے میں وہ تو وہ ای کا جل کو لیک کہ گیا گر اس کا ایک ملازم صحیح سلامت لوٹ آیا۔ اس نے رسول اللہ علی ہو حضرت ابو بکر اور فاروق اعظم کا سارا حال سایا اور ان کے فقیرانہ و ورویشانہ طور طریقوں کا بالنہ علی متواضع اور منکسر المز اج ہیں اور پیوند گے بوٹ کیڑے یہ بہتے اور مجد میں سوتے ہیں۔

ایک اور تاریخی نسخه میں مرقوم ہے کہ راجہ بھوئ ایک بڑے مشہور محمران ہوئے ہیں، جو پلیا کے باشندے تھے۔اس کو عام لوگ بھوج پور بھی کہتے ہیں۔ وہاں ایک ممارت'' رصد خانہ' کے نام ہے موجود ہے، لیکن'' جنتر منتر''اس کا عرف عام ہے۔ وہ بہت پر انی ہے اور فلکیات کے زائچ اور نجوم کے حسابات اس پر نقش ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ای جگہ راجہ بھوج کے شاہی محلات تھے۔ راجہ مذکورشق القمر کے مجز و سے متاثر ہو کر مسلمان ہوگئے تھے،ان کا اسلامی نام شخ عبداللہ تھا۔ ان کے ایمان لانے سے ان کے گھر والے اور سب دوسرے لوگ ان کے مخالف ہوگئے تھے،البذا وہ ترک وطن کر کے دھاروار ( گجرات ) جانے پر مجبور رہے اور بقیہ زندگی انہوں نے سلطنت کو خیر باو کہہ کہ کہ مادالہ ہیں وہی گڑاردی۔

ا کیے حوالوں میں ایک بزرگ بابارتن کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوکرایمان لائے تھے۔ رسول پاک منطقہ نے ایپ دست مبارک سے چھھوریں ان کو کھلائیں، ان کے لیے طویل العمر ہونے کی دعافر مائی اور اپنا بیر بمن مبارک بھی مرحمت فرمایا۔ چنانچہ اس دعاکی تا ثیر سے حضرت حاجی بابارتن کی عمر چھسو اپنا بیر بمن مبارک بھی مرحمت فرمایا۔ چنانچہ اس دعاکی تا ثیر سے حضرت حاجی بابارتن کی عمر چھسو

بتیں سال ہوئی۔آپ کا مزار بھنڈہ اٹیشن کے قریب ریاست بٹیالہ میں ہے۔

مولانا آزاد بلگرامی نے سبحۃ المرجان میں اس طرح کی کئی روایات قلمبند کی ہیں لیکن دیگر آخذ بھی موجود ہیں ، تخفۃ المجاہدین میں لکھا ہے کہ جب ٹراو کور کا مہاراجہ تخت نشین ہو کر تلوار حاصل کرتا تھا تو اسے کہنا پڑتا: میں بی تلواراس وقت تک رکھوں گا جب تک مربی جو کہ مکم معظمہ گیا ہوا ہے ، لوٹ نہیں آتا۔'

اس پہلو پرعمونا مورخین صاد کرتے ہیں کہ موجودہ سندھ میں عبد اسلامی کی سب ہے قدیم زیارت گاہ شخ ابوتراب کا مزار ہے۔ بیان ہے کہ شخ ایک تبع تابعی تصاور عبای خلافت کے دوران میں ضلع ساکورہ اوراس علاقہ کے مضبوط قلعہ تھررہ شہر بکار (بھر) اور مغربی سندھ کے بعض مواضعات پر قابض تھے۔ آپ کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے اور گنبد پر تاریخ الحاھ درج ہے۔

اسلامی عرب اور برصغیر پاک و ہند کا پہلا ہا قاعد ہ رابطہ جو کتب تواری میں مذکور ہے، آغاز اسلام کے تھوڑے بی عرصہ بعد شاید حضرت عمر کے عہد خلافت میں ہوا تھا۔ مشہور مورخ طبری لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے خداستہ میں کہ حضرت عمر کے خداستہ میں ایرانی فوج نے ان کا مقابلہ کیا۔ ایرانیوں نے اپنی مدد کے لیے سندھ کے راجہ سے فوج منگائی میں ، جوع بول کے خلاف صف آرا ہوئی ۔ لیکن ایران اور سندھ کی متحدہ فوجیوں کوشکست کا سامنا کرنا پڑااور جو مال غنیمت عرب اول کے ہاتھ لگا اس میں ہندوستان کے ہاتھی بھی جھے۔ اس زمانے میں بحرین کے عرب گورنرعثان بن ابی العاص الشفنی نے عمان کے راستے ساحل ہند پرا یک شکر بھیج میں مقام تانہ (تھانہ) تک آیا۔

علامہ ابن کثیر نے اپنی تغییر میں حضرت سواد بن قارب کا ایک انتہائی قابل عقور، دلچیپ اور روح پرور واقعہ قلمبند کیا ہے۔حضرت براء بن عاز بُن فریاتے ہیں۔ ایک روز حضرت عمرٌ خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے۔ آپ نے بچہ چھاتم میں سواد بن قارب ہے؟ خاموثی طاری رہی۔ آئند مسال آپ نے چریمی سوال وہرایا۔ میں نے عرض کیا: بیسوادکون صاحب میں؟ فرمایا، ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب وغریب ہے۔ اس اثنا میں حضرت سواد بھی آپنچے۔ حضرت عمر ؓ نے فرمایا: اے سوار ؓ، اینے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرو۔

سواد بولے: اے امیر المونین! میں ہند میں قیا۔ ایک جن میرے تابع قیا۔ ایک شب میں سواہ بولے قیا۔ ایک شب میں سویا ہوا تھا۔ اس جن نے آگر جھے خواب میں کہا: اٹھوا در میری بات سنو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نی میعوث فر مایا ہے۔ دوڑ واور اس پرایمان لے آگر۔ تین رات یونی ہوتار ہا۔ اس کے بار بار کہنے سے میرے دل میں اسلام کی محبت بیدا ہوگئی اور میں اونٹن پر سوار ہوکر مکہ مرمہ پہنچا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ حضور پاک کے آس پاس طقہ بنائے بیٹھے ہیں۔ جب حضور کی نگاہ جھے پر پڑی تو فرمایا: اے سواد! خوش آمدید، جو تھے لے آیا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ سیالیہ میں نے چند شعر نظم کے ہیں، اجازت ہوتو پیش کروں؟ آپ نے اجازت فرمائی اور میں نے قسیدہ پیش کیا۔

حضرت سواد کا بیتاریخی قصیده عربی میں ہے اور نام بھی ای طرز پر ہے۔ حضرت سواد عربی السل تھے اور پول گئا ہے کہ وہ بغرض سیاحت و تجارت ہندوستان تشریف لائے ہول گے اور پھر واپسی کا ارادہ ترک کر دیا ہوگا۔ اس سے عرب وہند میں آمدورفت اور تجارتی لین وین کے گئ مزید گوشے اجا گر ہوتے ہیں۔ کفار ہند کے خلاف جہاد کی رعایت سے بیروایات و واقعات مسلمان ہند کا بہت بڑا سرمایہ ہیں۔

اس خطہ ارض پر ہندومت اور اسلام کی کھٹکش بھی صدیوں پر محیط ہے۔ مسلمانوں کی تمام تر رواداری، مسن سلوک اور فیاضا نہ برتاؤ کے باوجود متعصب ہندوؤں اور لا کچی پر وہتوں نے باہم چیقلش کا ماحول آغاز ہی میں پیدا کر دیا تھا۔ میدان جنگ میں آمنا سامنا اور جغرافیائی عداوت علیحہ وموضوع تھہرا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے فکری تصادم اور ندہبی قیاوتوں کے فکراؤ کا سلسلہ بھی بہت پرانا ہے۔ چنانچہ ہم و مجھتے ہیں کہ ہندومت کے پیروکاروں نے بہت پہلے رسول عربی علیاتھا۔

ا یک مشہور مورخ جو التمش کے عبد میں ہندوستان آیا تھا، اپنے مشاہدات قلمبند کرتے ہوئے لکھتا ہے:

" بجھے ایک مرتبہ کھنائت جانے کا اتفاق ہوا جوسمندر کے کنارے

ایک شہر ہے اور وہاں ویندار مسلمانوں کی ایک جماعت آباد ہے۔ یبال
میں نے سنا کہ راجاجنگ کے زمانے میں مجد تھی۔ اس کے ساتھ ایک
مینار تھا جس پر چڑھ کر مسلمان اذان دیا کرتے تھے۔ پارسیوں (اصل
کتاب میں لفظ'' تر سایاں'' ہے۔ سید سلیمان ندوی اس سے پاری مراد
لیتے ہیں جب کہ پر دفیسر ہوؤی کی تھیت کے مطابق اس سے'' جین' مراد
میں نے ہندوؤں کو جھڑکا کر مسلمانوں سے لڑا دیا۔ ہندوؤں نے مینار تو ٹر

ہندوؤں کی تگ نظری اور جھڑ الوفطرت، شہنشاہ جلال الدین اکبر کے دور حکومت میں انتہا کو پہنچ گئی۔ بیز مانہ مسلمانوں کے لیے بڑا نازک اور تکایف دہ تھا۔مسلمانوں کوساجی اور سیاسی طور سے ختم کرنے کی ایک چے در چے سازش ہوئی۔ حضرت مجد دالف ثانی اس بارے میں گہرے دکھ اور کرب کے انداز میں لکھتے ہیں:۔

''بندوستان کے کفار بے تحاشام تجدوں کو ڈھاتے ہیں اوران کی جگہ مندر بناتے ہیں۔ اس طرح کفار، علانے گفر کی رسمیں انجام دیتے ہیں لیکن مسلمان اسلام کے اکثر احکام بجالانے ہے مجبور ہیں'۔ ان کی تشویش دوسری جگہ مزید بڑھ جاتی ہے:

'' ہندوصرف اس پر راضی نہیں کہ اسلامی حکومت میں کھلے بندول ان کے کا فرانہ قوانین نافذ ہوجائیں بلکہ وہ تو یہ چا ہے ہیں کہ اسلامی احکام اور قوانین سرے سے ناپیداور نابود کر دیئے جائیں۔ان کومٹا دیا جائے کہ شعائر اسلامی اور مسلمانوں کا کوئی اثر اور نشان یہاں باتی نہ رہے'۔

مغل اعظم کے مزاج میں دخیل ہونے اورانظامیہ پرگرفت کا بی اثر تھا کہ صورتحال نہایت مخدوش ہوگئی۔ حضرت شخ احمد سر ہندیؒ ایک مکتوب میں اس کی وضاحت فرماتے ہیں: ''اسلام کی سمپری اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ کفار برملا اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں اور اہلی کفرکی تعریفیں کرتے ہیں اور اس کے برگس مسلمانوں کوا حکام اسلام کی اوا ٹیگی ہے منع کیا جاتا ہے اور انہیں رسوا كياجا تام اورانهيں طعنے ديے جاتے ہيں'۔

''ہندوؤں کے برت کے دنوں میں بیاہتمام ہوتا ہے کہ دن میں کوئی مسلمان روٹی نہ پکائے اور نہ فروخت کرے اور اس کے برعکس ماہ رمضان السبارک میں وہ برملاروٹی /کھانا بیچتے میں اور اسلام کی سمپری کی وجہ سے انہیں کوئی روک نہیں سکتا''۔

اس موڑ پر حد درجہ اذیت ناک واقعات پیش آئے۔ نوبت یہاں تک آئینی کہ نگر کوئے کے قریب ہندووں نے مسلمانوں پر سخت مظالم ڈھائے اور تھا نیسر میں ایک مجداور مقبرہ منہدم کر کے مندر بنادیا گیا ہے ان دنوں فخر ہر عالم سرور کون و مکاں عظیمہ کی شانِ رفیع میں تعلم کھلا ہے ادبی کی جائے گئی تھی۔ ایک ثقة مورخ لکھتا ہے:

'' چند بدبخت ہندوادر بعض ہندومزاج مسلمان حضور نی کریم میلیائیے کی نبوت پرصراحٹا اعتراض کرتے تھے''۔

•

تاریخی لحاظ ہے مغلیہ حکومت کے دو حصے ہیں۔ بابر سے عالمگیر تک اور عالمگیر سے بہادر شاہ ظفر تک ۔ اور نگ زیب عالمگیر مغلیہ ترکش کا آخری تیرتھا، جس کے بعد شابی سطوت وطنطنہ بھی ان کامقدر نہ ہوا۔ اب وہ تلوار کی جھنکار سے گھبراتے اور قلقل کو حاصل زیست سیجھتے تھے۔

۱۸۵۷ء کی جگب آزادی کے بعد گوروں کاراستہ صاف تھا۔ دبلی کا یادگار دورختم ہوااور برنم مغلیہ کا آخری چراغ آخری ٹمنماہٹ کے ساتھ بچھ گیا اور مسلمان ذلت ناک شکست سے دو چار ہوئے۔ جب قوییں شکست سے دو چار ہوجا ئیں تو معرکہ تاک وخون کو' بغاوت' اور آزادی کی جنگ کو' غدر' کا نام مل جاتا ہے۔ چونکہ اس سے قبل مسلمان ہی حکمران تھے اور جنگ میں مزاحمت کے رویح رواں بھی۔ اس لئے ملت اسلامیہ ہند نو وار دقوم کے دل میں کھنگ رہی تھی۔ ہندو کی ہم جائی فطرت نے اس موقع کو نشیمت جانا۔ روایتی چا پلوی سے انہوں نے انگریز کورام کرلیا۔ وہ ہم جائی فطرت نے اس موقع کو نشیمت جانا۔ روایتی چا پلوی سے انہوں نے ناگریز کورام کرلیا۔ وہ سبب خوشامدان سلجے کی کرشمہ سازیوں سے ان کے قریب اور مسلمان شفر کی چنگاریوں کے سبب دور دور ہوتے چلے گئے۔ گویا جنگ آزادی کی انتہا مسلمانوں پر مظالم کی ابتدائھی۔

تاج برطانیہ نے مسلمانان ہند کے جذبۂ حریت کو گہری نیندسلانے کے لیے کئی ننج آزمائے۔ان میں سب سے خطرناک اور پریثان کن ہندواحیا کی انتہا پیندانہ تح یکیں ، شدھی اور سنگھٹن تھیں۔انگریز اور ہندوکی مشتر کہ خواہش تھی کہ مسلمان ایک فعال تو م کی حیثیت سے دوبارہ ندا مجرسکیں تا کہ وہ بلا شرکت غیرے پاک وہند کے سیاہ وسفید کے مالک بن بیٹھیں اور یہاں رام راح قائم ہو۔ چنانچہ ہندولیڈر پٹٹ تدن موہن مالویہ نے ہندومہا سبھا کواز سرنومنظم کرنے کا بیڑا افضایا۔سوامی شردھا ننداور لالدلاجیت رائے نے ہندود ماغ میں بیدخیال جاگزیں کیا کہ بھارت ورش کی حقیق مالک آرمیم جاتی ہے۔

حق وشمنی اور مسلم منی کے منظور پر مختلف الخیال ہندوؤں میں اتحاد پیدا ہوجانا ایک فطری امر تھا۔ چنا نجیاس دھرتی پر مسلمانوں کو ترغیب وتر یص اور جروتشد د کے ذریعے دام غلامی میں لانے اور مرتد بنانے کا خطرناک کھیل کھیلا گیا۔ اس میں سب سے گھناؤ نا اور روح فرسا طریقۂ وار دات شان رسالت ماب علیقہ میں گستاخی کا تھا تحریک ثابت رسول کو ہندوؤں اور انگریزوں نے اپنی شاخوں کا مقعمد بنالیا تھا۔

قبل ازیں اس فتنے نے اندلس میں بھی سراٹھایا، کین فرق یہ ہے کہ بلاد اسلامیہ میں جب بھی کی افتر اپر دازنے وات اقدس علی کی طرف انگلی اٹھائی یا شخواڑایا تو مسلم حکمرانوں نے انہیں قتل کروا کر اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیا۔ جبکہ ہندوستان میں گوروں کی حکومت تھی ، لبذا شخصیص یہ ہے کہ دہن دراز گشاخانِ نبی کا قلع قمع کرنے والوں نے خود بھی جام شہادت نوش فرمایا۔

سلطان صلاح الدین ایوبی کا عبدِ حکومت مسلمانان عالم کا دورِ عروق تھا۔ تاہم سیای زوال شروع ہوتے ہی بعض متعصب سیحی مورخین، یبودی اہل قلم اور پیروکاران ہندومت نے بار بارا پی گھٹیا فطرت کا مظاہرہ کیا۔کوئی نہ کوئی غلیظ زبان اور کج فکر نہ ہبی ولآزاری کا سامان کر کے مسلمانوں کے تاریخی ورثے اور جذبات واحساسات کا تمسنح اڑا تاربا ہے۔مشاہیر ملتِ اسلامیہ کو مطعون کرنے کی نا پاک جسارت ان کی دیرینہ فطرت ہے۔

مختلف ادوار میں رسول عربی منطقی کی ابانت پر منی متعدد رسائل طبع ہوئے۔ کفار کی ایک تعداد نشر قلم سے تاریخی حقائق کا پیٹ چاک کر کے اور من گھڑت قصوں کے بل ہوتے پر بمیشہ فتنے جگانے میں بمہ تن مصروف رہی۔ اس سے اہل ایمان کے دلوں میں غیظ وغضب کا لاوا اُبلتا اور ثم و جگانے میں بمرق مصروف رہی۔ اس سے اہل ایمان کے دلوں میں غیظ وغضب کا لاوا اُبلتا اور ثم و اضطراب کی لہر دوڑ جاتی ہے اور مودت کیش مسلمانوں کے نازک آ بگینوں کو سخت کے جنٹلایا اور افضل البشر میں تھی کی پاکیزہ سے رت پر سوتیانہ کئی بارشعائر اسلام کی صدافت وعظمت کو جنٹلایا اور افضل البشر میں تھی کے پاکیزہ سے رت پر سوتیانہ

وركيك حملي كابل ايمان كى عقيدت كوأز مائش مين والأكيا-

دراصل اجنبی حکمران بہت جلدیہاں کے باشندوں کوعیسائی بنانے کی فکر میں تھے۔ چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائر کیٹروں کی مجلس کے صدر مسڑ مین کلز نے ۱۸۵۷ء میں حالات پر گرفت پا چکنے کے فوراً بعد برطانوی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا:

"قدرت نے ہندوستان کی وسیع سلطنت انگلتان کو اس لئے تفویض کی ہے کہ خداونڈ سے کا حجنڈ ابندوستان کے ایک سرے سے لے کر دوسرے تک فاتحانہ لہرائے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ دواپی قوت صرف کر دے تا کہ تمام ہندوستان کو میسائی بنانے کا کام جاری رکھنے میں کسی وجہ ہے کوئی تعویق نہ ہو سکے'۔

جندوستان میں انگریز کی مشنری سرگرمیاں سر دلیم میور کی کتاب ''لائف آف محر''
(Life Of Mohammad) سے شروع ہوتی ہیں۔غالبًا پیرکتاب چارجلدوں میں تھی اور جب
شائع ہوکر جندوستان میں پینچی تو سرسیداحمد خاں کا در دوغم اور جوش وخروش قابل دید تھا۔سیدصاحب
ولایت ہے مولوی مبدی علی خال کے نام ارسال کئے گئے ایک خط میں لکھتے ہیں:

''ولیم میور کی کتاب کو میں و کیور باجوں، اس نے دل کو جلا دیا اور اس کی ناانصافیاں، تعقبات و کیو کر دل کباب ہوگیا اور مصم ارادہ کیا کہ آنخضرت صلعم کی سیرت میں جیسا کہ پہلے سے ارادہ تھا، کتاب لکھ دی جائے۔ اگر تمام روبیہ خرچ ہوجائے اور میں فقیر بھیک ما گئنے کے لائق ہوجاؤں تو بلاسے۔ میں نے فرانس اور جرمنی سے اور مصرسے کتابیں منگانی شروع کردی ہیں۔''

الغرض انہوں نے شب وروز کی لگا تارمخت سے بارہ خطبے یامضمون لکھ کرایک قابلِ اعتاد انگریز سے انگلش میں ترجمہ کرائے اورلندن میں ہی'' خطبات احمدیہ'' کے نام سے چھاپ کران کو مشتہر کیا۔

رسوائے زمانہ ولیم میور کے طرز پر اب بھی کی ایک ناول مغربی عزائم کے آئینہ دار میں۔ صیبونی منصوبے کی ایک کڑی "The Mahdi" (دی مبدی) ہے۔ اس ناول میں امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کی مشتر کہ سازش سے ایک ایجنٹ'ابوقادر کو مکہ معظمہ میں جج کے موقع پر امام مبدی بنا

كريش كياجاتاب\_

المین ولیر کاایک ناول "Holy Of Holies" (مقدس ترین) بھی جیب چکا ہے۔ اسے برطانیہ کی '' گرانا ڈا پبلٹنگ کمپنی'' نے شائع کیا تھا۔ اس میں اسلام کو کینمرکا نام دیا گیا ہے، جس کے وجود سے کرہ ارضی کو نجات دلانے کے لیے ایک مہیب آپریشن کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں روس، فرانس، برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل کی خفیہ تظیموں کے افراوشائل ہوتے ہیں۔ پانچ دیوقامت ہرکولیس جہاز جزیرہ قبرص میں جع کے جاتے ہیں جن میں جو ہری بموں کے علاوہ ایک خاص اعلان کا ٹیپ نصب ہے۔ اڑان سے پہلے مشن کے ارکان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ السے خوش قست افراد میں جو مغرب کی تہذیب کے دفاع کی خاطر اور ایک غیر مہذب، جابل اور ظالم طاقت' اسلام'' کو تباہ کرنے جارہ ہیں اور یہ کہ تاریخ میں وہ مغرب کے ہیروقر ارپائیں گے۔ طاقت' اسلام'' کو تباہ کرنے جارہ ہیں اور یہ کہ تاریخ میں وہ مغرب کے ہیروقر ارپائیں گے۔ تاریخ میں اور قیامت کی سی اور قیامت کی سی تابی آ جاتی ہے۔ وہاں موجود تھیں لاکھ تجاج ہیں۔ میں سے پانچ لاکھ فوری طور پر لقمہ کا اجل بین جاتے ہیں۔

مزید برآل بید که چند برگ قبل''نیوز و کیک' نے بھی یوگوسلادیہ کے ایک فرضی مسلم پر وفیسر '' کروز دانی'' کی زبان سے اسلام کے بنیادی عقائد کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں خالص زہر کا نام دیا تھا۔

جناب معود كحدر اوش كے ايك خط مطبوعه "روز نامه جنگ" لا جور سے بھى اہل مغرب كى

شیطانی جدو جهداورخطرناک منصوبه بندی کاایک لرزه خیزانکشاف موتا ب:

''سین ۱۹۵۰ء بین امریکہ لیکجردیے گیا۔اس کے منتظم ایک یمبودی
کہبنی کے سربراہ مسٹر سکائیک تھے جو پاکتان میں چار پانچ ماہ قیام کر
چکے تھے۔۔۔۔۔۔ وہاں کئی یمبودیوں نے جھے سے ملاقا تیں شروع کردیں جن
میں وہ بار باریہ کہتے کہ دنیا جنگ کے خوف سے بہت پریشان ہے۔ان
حالات میں کی'مبدی' کی آمد کی شدید ضرورت ہے۔ پھر بھی بھی محصلے
حالات میں کی'مبدی' بنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔آخر کار
ایک روز تین حفزات میرے پاس نہایت بی راز داری میں یہ بات کہنے
ایک روز تین حفزات میرے پاس نہایت بی راز داری میں یہ بات کہنے
مرصدام یکہ میں تھین ہوگیا ہے کہ آپ مبدی بن کتے ہیں۔ اگر آپ کی مشہور کر سکتے ہیں، پھر آپ کو پاکتان اور بندوستان کا دورہ کرایا جائے گا
اور آپ کے مانے والوں کی ایک بڑی تعداد پیدا ہوجائے گئے'۔

مائکل ہارٹ کی کتاب" The Hundred" بھی زہر آلود حوالوں سے بھری پڑی ہے۔ اس از لی بد بخت نے ایک نئی طرز گتا خی ایجاد کی۔ ویباہے میں معیارا نتخاب کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے: سرفہرست بیغبراسلام علیقہ کا نام پڑھ کر حیران ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سے فہرست ہےتاری کے بااثر ترین افراد کی نہ کہ دنیائے عظیم ترین افراد کی۔

آئے چل کر کئی اور قابل اعتراض جملے بھی ملتے ہیں۔ مثلاً : ۲۲۲ء میں ذاتی عدم تحفظ کے خوف سے حضرت محمد میں خوف سے حضرت محمد میں مقدس کتاب قرآن کے مصنف تھے۔

19۳۵ء کے اوائل میں لندن کی ایک فرم جارتی ہیرپ اینڈ کمپنی نے ایک انگریز مصنف ایڈتھ بینڈ کا بدنام زماند رسالہ " Story Of Mohammad" شائع کیا، جس میں نبی آخر الزمان علیقت کی پانچ فرضی تصاویر شامل تھیں جو کہ ایک بد بخت مصورا یم ایم ولیم نے تیار کیس ۔ علاوہ ان کے بی دیگر قابل اعتراض باتیں بھی درج تھیں۔

زمانہ حال میں رسول پاک میکھی کی حیات طیب اور دین اسلام پرسب سے برا حملہ "شیطانی آیات" ہے۔ مجھول النسب سلمان رشدی ۱۹۴۷ء میں جمعئ کے ایک ماڈرن مسلم گھرانے میں پیدا

ہوااور پکھ عرصہ بعدا پنے والدین کے ہمراہ کراچی آیالیکن دوبارہ جمبئی چلا گیا۔اس کے بہت ہے رشتہ دار اب بھی پاکستان میں ہیں، جن میں جزل ضیاء الحق کی کا بینیہ میں ایک وفاقی وزیر ، میجر جزل (ریٹائرڈ) شاہد حامد ، بھی شامل بتائے جاتے ہیں۔

سلمان رشدی کیمبرج یونیورٹی میں بھی زیرتعلیم رہااور تاریخ کے مضمون میں ڈگری لی۔اس کا کہنا ہے کہ میں نے اسلام کا مطالعہ کیمبرج میں زمانہ طالب علمی کے دوران کیا تھااور میں نے ای وقت ارادہ کرلیا تھا کہ اسلامی تاریخ کو سامنے رکھ کرایک ناول کھوں گا، جس کے کر دار علامتی موں گے۔

شیطان ندکورتمام ترکوششوں اور حیال بازیوں کے باوجودا پنے آپ کواد بی صلقوں میں نہ منوا سکا تواس نے ایڈورٹا کر نگ کا بیشا اختیار کرلیا اور ساتھ ساتھ اخبارات میں بھی لکھنے لگا۔ تاہم اس کے کرائمنر، مُڈنا ئٹ چلڈرن اور شیم کوسنسی خیزی اور بے بودہ گوئی کے سبب جانا گیا۔ فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ مغرب کی اس سے بڑھ کر برشمتی کیا ہوگی کہ سلمان رشدی ایسا گنوار برطانیہ کے معروف ناول ٹکاروں میں سے ایک ہے۔

شیطان ک''شیطانی آیات'اسلام، رسول الله الله اور مسلمانان عالم کے خلاف ایک واضح سازش ہے۔ چونکہ بیسازش''بڑی طاقتوں'' کے خیل کا عملی اظہار ہے اس لئے مغربی ذرائع ابلاغ ابھی تک اس کی صابت میں ہیں۔ برطانیے کی لیبر پارٹی کے ایک لیڈر مائیکل فٹ نے سلمان رشدی کے حق میں بیان ویتے ہوئے کہا تھا کہ اس براعتراض کرنے والے جابل ہیں، کیونکہ مصنف نے ناول میں تاریخ بیان ہیں کی بلکہ کچھے تخیلاتی کر دار پیش کئے ہیں۔ املی اسلام کے سربر ابول میں ناول میں تاریخ بیان ہیں کا نداور حقیقت پہندانہ موقف محض امام آیت اللہ خینی نے اختیار کیا۔ انہوں نے کہا:

"شیطانی آیات کا مصنف اور پبلشر واجب القتل ہیں۔ جو شخص بھی ان افراد کو قل کرتے ہوئے جاں بحق ہواا سے شہادت کا درجہ ملے گا... ہر وہ شخص واجب القتل ہے جس نے کتاب" شیطانی آیات" کی اشاعت میں کسی طرح بھی حصہ لیا۔"

امام شمینی نے جرأت و بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایرانی ممیلی ویژن پراعلان کیا کہ رشدی کے سرکی قیمت ۳۰ لاکھ ڈالرمقرر کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی غیرایرانی باشندہ أے جہنم رسید کرتا

ہے تواس کو بھی • الا کھ ڈالربطور انعام دیئے جائیں گے اے کاش انہوں نے اپنے فتویٰ میں ایرانی وغیرا برانی کا متنیاز نہ روار کھا ہوتا۔

مغربی مما لک میں وفقے وفقے سے پیغیر اسلام علیات کے خلاف اس قتم کی کتابوں کی اشاعت ایک وطیرہ بن چکا ہے۔ ایک ایس بی دل آزار کتاب، انگریز مصنف مارٹن کی جانب سے شائع ہوئی تھی۔ کتاب ندگورہ کاعنوان "Mohammad" ہے۔ سلمان رشدی کی کتاب ہے بھی زیادہ زہر ملی اور گراہ کن! اس میں رسول اللہ علیات کا نعوذ باللہ، حضرت زید کی بیوی نہ نبٹ سے معاشقہ دکھایا گیا ہے اور آپ کو (نقل کفر کفر نباشد) لئیرا کہا گیا ہے۔ گر لائق ماتم یہ بات ہے کہ جزل ضیاء الحق کے دور حکومت میں پاکستان کی وزارت ندہبی امور نے اسے سیرت النبی پر بہترین کتاب قرارد ہے کرستر ہزاررو پے انعام کا مستحق تھیرادیا۔ انعامی تقریب کے بعد یہ کتاب پاکستان میں بھی تین بارچھپ کر ملک کی ہر قابلِ ذکر لائبریری اور معلمی'' گھر انوں میں پیچی۔

جزل صاحب کے عبد میں ایک عیسائی مصنف لوتھ نامی کو ایوار ڈویا گیا۔ اس میں بھی سرکارِ اقدس علی کے عبد میں ایک عیسائی مصنف لوتھ کی گئی تھی اور آپ کی ولادت سرکارِ اقدس علیہ کی سیرت عالیہ کو داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی تھی اور آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں نہایت ہی سوقیاندانداز میں تبھر دکیا گیا ہے۔

0

ہندومت احیاء کی تحریک اور '' تھیوسوفیکل سوسائی'' کا آپس میں گہراتعلق ہے۔ اس سوسائی نے انتہاپیندا آریہ بابی فرہنت کو منظم کرنے میں اہم کر دار اداکیا۔ انہوں نے اسلام کوزک بہنچانے کی بھر پورسی کی۔ اس کے زیر نگر انی شائع ہونے دالے رسالوں کا ایک ایک حرف زہر میں بہنچا ہوتا۔ ہر لفظ میں چھیی ہوئی آگ خرمن دل کوجلا دیتی۔ انگریز چاہتے تھے کہ ہندوستان میں نذہبی فسادات کی بنیاد پڑجائے ، مقامی باشندے کمزورے کمزورے ہواں۔ سوسائی کا پلان انہی کے زر خیز دماغ کی پیدادار تو تھا ہی ، عملاً سر پرتی ادر ہرموقع پر بھاری مالی امداد نے کچھ زیادہ بی رفتے پیدا کردیئے۔

تھیوں فیکل سوسائی ۱۸۷۵ء میں تشکیلی مراحل ہے گزری۔اس کی بانی مادام بلیوت کائی
(Madam Blavat Sky) تھی،اس کی رگوں میں روس و جرمن کا مشترک خون دوڑ رہا تھا۔

یدا ۱۸۳۱ء میں پیدا ہوئی۔اپنے روی شوہر کوچھوڑ کر ۱۸۳۸ء میں اس نے دنیا کی سیاحت کا آغاز
کیا۔امریکہ میں رہ کراس نے بہت ہوگوں کے ساتھ تعلق پیدا کے،ان میں ایک کرنل الکاٹ

بھی تھا۔ کرٹل الکاٹ کی وجہ ہے اس فتنہ پرور اور طالع آزما عورت کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ وہ بھگوت گیتا اور سیوا تی کی تعلیمات کا فروغ چاہتی تھی۔ اس کے اپنے الفاظ ہیں:

''ہندوستان میں اس سوسائی کا مقصد سے ہے کہ سب سے پہلے

پرانے مذاہب زرتشت ، بدھ مت اور بالخصوص ہندو مذہب کا احیا کیا

جائے۔ یہ سوسائی خود اعتمادی ، اپنے ماضی پرفخر اور مستقبل کی امیدیں

اپنے ساتھ لائی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ شدید حب الوطنی اور 'ایک قوم' کی

نتیمرنو کا آغاز ہوگا'۔

آرمیہ سان کے بانی سوامی دیا نند سرسوتی کا اصل نام مول شکر تھا وہ ۱۸۲۳ء میں گجرات (کا محصیاواڑ) میں پیدا ہوا۔ ۱۸۴۵ء کے وسط میں وہ گھر پارچھوڑ کر نکلا۔ قریہ قریہ اور در بدر پجرا۔ جدید علوم سے سوچھ بوجھ حاصل کی۔ از ال بعداس کے گرونے جدید علوم وفنون کی کتب پچینک کر ویلے جدید علوم فنون کی کتب پچینک کر ویلے کی تعلیمات پرغور وفکر کا تھم دیا۔ اس نے ۱۸۷۸ء میں جمبئی میں'' آربیہ باج'' کی با قاعدہ بنیا در تھی۔ قبل ازیں وہ ۱۸۷۴ء میں اپنی رسوائے زمانہ کتاب' ستیار تھ پر کاش' مکمل کر چکا تھا۔ یہ اس کی تعلیمات وافکار کا نچوڑ ہے۔ یہی وہ شرائگیز رسالہ ہے، جس کے چودھویں باب میں رسول عربی علیمی کی حیات طیبہ پرفضول اور بے جا تنقید کے تیر چلائے گئے۔ تعدد از واج مطہرات پر گرا خانہ تیم کی جونہ کی حیات طیبہ پرفضول اور بے جا تنقید کے تیر چلائے گئے۔ تعدد از واج مطہرات پر گرا خانہ تیم کی مطابہ پیش کیا گیا۔

آریہ مان دیگر نداہب کے علاہ وبالخصوص اسلام کے خلاف ایک انتہا پیند تحریک تھی۔ سوای ندکور ندہجی معاملات میں جارحیت کو جائز قرار دیتا تھا۔ اس کا نعرہ ہتا کہ اس میں بعض اچھی باتیں بھی شامل کیلئے ہے۔ "جہاں تک اس کی تعلیمات کا تعلق ہے، بےشک اس میں بعض اچھی باتیں بھی شامل تھیں۔ لیکن ان کا تعلق فقط ہندواور ہندوازم سے ہے۔ وہ خدا کی وحدانیت کا قائل تھا اور دیوی دیتا وک اور مور تیوں کی پوجا کے خلاف ہی جارحاندرہم، بھین کی شادی اور ذات بات کی تقلیم کی مخالف میں اس نے موثر آواز بلندی۔ نیز بحری سفر کو مذہبی روایات کے خلاف نہیں جمحتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا: برصغیر میں اسلام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ رسولی خدا تھے کے خلاف زبر دست مہم وہ کہا کرتا تھا: برصغیر میں اسلام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ رسولی خدا تھے کی ماتھ اُسے خاص وہ کہا کہ اس نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ گائے کا ذبیحہ خلاف قانون قرار دیا جائے۔ الغرض آریہ تا جیوں نے اسلام کے خلاف مناظروں کا سلسلہ شروع کر دیا اور ہر جگہ فرقہ وارانہ الغرض آریہ تا جیوں نے اسلام کے خلاف مناظروں کا سلسلہ شروع کر دیا اور ہر جگہ فرقہ وارانہ الغرض آریہ تا جیوں نے اسلام کے خلاف مناظروں کا سلسلہ شروع کر دیا اور ہر جگہ فرقہ وارانہ الغرض آریہ تا جیوں نے اسلام کے خلاف مناظروں کا سلسلہ شروع کر دیا اور ہر جگہ فرقہ وارانہ الغرض آریہ تا جیوں نے اسلام کے خلاف مناظروں کا سلسلہ شروع کر دیا اور ہر جگہ فرقہ وارانہ

فسادات كوہوادى۔

سوامی دیا نندسرسوتی کی موت کے بعداس ندموم مشن کوآ گے بڑھانے والوں میں لالہ بنس راج، پیڈت گورودت، لالہ لاجیت رائے اور سوائی شردھا نند کے نام سرفبرست ہیں۔ان کی شک نظری کار جان اس قدر بڑھا کہ ہر طرف قتل وغارت گری کا بازار گرم ہوگیا۔ چونکہ سوامی ندکور کو صوبہ یو پی کے علاوہ سب سے زیادہ پنجاب میں قبولِ عام حاصل ہوا تھا، یہاں اس کے چیلوں کی تعداد لاکھوں تک جا بنجی تھی۔اس لئے یہی علاقے ہنگاموں کام کر دو محور ہے۔

ايك تقدمورخ لكية بن:

''اگلریزوں نے ہی سوای دیا تندسرسوتی کی شخصیت کی تغییر کی ،
ورنہ وہ متھر اہیں محص ایک ذہین طالب علم تھا… لالہ لاجپت رائے نے
ہندو متھر اہیں محص ایک ذہین طالب علم تھا… لالہ لاجپت رائے نے
ہندو وکل ہیں اگر یک شروع کر کے فرقہ ورانہ ہنگاموں کے لیے ہندوؤں
میں ایک ولولہ بیدا کردیا۔ اب ہندوؤں کی تمام تظیموں اور تح کیوں کارخ
مسلمانوں کی طرف بھیر دیا گیا… اگریز حکومت نے ایک اہم مقدے
مسوای شروها نندکور ہاہی اس لئے کیا تھا کہ وہ ہنگاموں کی بنیادر کھے۔
سواس نے پیغرض پوری کردی اور شرحی تح کیک جانائی۔ دوسری جانب لالہ
لاجپت رائے نے ہندو تکھش کی نیواٹھائی، جس کے پروگرام میں پریڈ،
کوئی اور تلواروں وغیرہ کا استعال تھا اور بیسب مسلمانوں سے لڑنے
کے لئے''۔

سوامی و یا نندسرسوتی ، ہندوقوم کے ایک ریفارمرکی حیثیت سے سامنے آیا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ جب تک تو ہم پرتی اور دیگر خلاف عقل رسومات سے بغاوت نہ کی جائے مبلغین اسلام کی بلغار ندرک سکے گی۔ مزید برآس یہ کہ تعلیم یافتہ طبقے کی عقلیت پندی کے باعث ایسے عقا کدساتھ نہیں چل سکتے سوای مذکور کی فکر ورتر بیت سے ہندوذ ہنیت نے جواثر قبول کیا تھا اس کی ایک ہلکی ہی جملک بنکم چندر چیز جی کے کردار میں ملتی ہے۔ اگر چہ پیٹھن کسی علیحدہ تحریک کا بانی نہ تھا کین ہندونیتاؤں نے جوذ ہن پیدا کیا ، اس کا بھر پورشا ہکارہے۔

اس بنگال مصنف نے ۱۸۸۲ء میں اپنامعروف ناول' انند ناتھ'' شائع کروایا۔ اس میں کالی ما تا کے بچوں کو بیز غیب دلائی گئی تھی کہ اپنے وطن کو نا پاک مسلمانوں سے خالی کرا کیں۔ اس کا میرو ''جیوائن'' آلوار ہاتھ میں لئے مندر کے درواز برگھڑ اہو کر خطاب کرتا ہے: ''ہم نے اکثر پرندوں کے اس گھونسلے سے سلمانوں کی حکومت کو ختم کرنے اور غداروں کے اس شہر کو تباہ کرنے اور غداروں کو دریا میں غرق کردیئے کے بارے میں سوچا ہے اور اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ اس غلاظت کو مکڑ کے کرکے دھرتی ما تا کو ملیجے لوگوں سے دوبارہ پاک کر دیں گے۔دوستو! وہ دن اب آپہنچا ہے'۔

یمی وہ ناول ہے جس میں 'بندے ماتر م' گایا گیا۔ای کو بعد میں کا نگریس نے پورے ملک کا قومی ترانہ بنانے کی کوشش کی اور مسلمانوں نے مانے سے اٹکار کیا تھا۔ یہی شخص شخ مجیب الرحمٰن کے بنگلہ دیش کے ترانے'' سنبرے بنگال'' کا بھی خالق ہے۔

ہند دیج کیوں کے ہی منظر کا جائز و لینے کے لیے بال گنگا دھر تلک جیسی شخصیات کا مطالعہ بھی لازم ہے۔بال گنگاد هرتلک ٢٣ \_ جولائی ١٨٥١ء كومبارا شركے ایک برہمن خاندان میں پيدا ہوا۔ اگرچه بنیادی طور پریدایک سیای لیڈر تھا،لیکن اس کی سیاست مذہبی جارحانہ یالیسی پر پینی تھی۔وہ بھگوت گیتا کی تعلیمات کاعلمبر دارتھا۔سیواجی کوقو می میر وسجھتا تھا۔اُس نے بھگوت گیتااورسیواجی ک زندگی ہے بیاصول اخذ کیا کہ دشمن کوختم کرنے کے لیے تمام حربے استعال کئے جا کیتے ہیں اور سیواجی نے مسلمان جرنیل افضل خال کودھو کے ہے تل کر کے نیکی کا کام کیا تھا۔ نیز سب ہے اہم کارنامہ مسلمانوں کے خلاف نفرت بھیلانا اور گائے کی حفاظت کی انجمنیں قائم کرنا ہے۔ لبندا گؤکش اوگوں کے استیصال واحتساب کیلئے اس نے لاٹھی کلب قائم کئے مخصوص میلوں کا انعقاد بھی اس ملطے کوآ گے بڑھانے کے لیے تھااوراس طرح کے اجتماعات میں مسلمانوں پرحملہ،ان کا قتل عام اوران کے مال کولوٹنامعمول تھا۔ آربیہ اج کے بطن ہے دوخطر، کُستح کیوں نے جنم لیا۔ شدھی کا مقصد پیتھا کہ برصغیر کے تمام غیر ہندوؤں کو ہندو بنایا جائے کئی کو ہندو بنانے کے لیے گائے کا پیشاب، گوبر، دبی، دود داور تھن ملا کر کھلایا جاتا تھا۔ اس آمیزہ کو پی رتن کے نام سے یکارتے۔ابتدااس کی باگ ڈور ہندوؤں کی نرہبی قیادت کے باتھ میں رہی اورسوامی شردھانند كسببالعمل مين فاص شدت المحقي

شدهی کی اس اشتعال انگیز اور مسلم کش جدو جبد کوایک ہندومنشی رام نے منظم کیا تھا، جو چند برس پنجاب پولیس میں ملازمت کرتا رہا۔ پھر وکیل بنا اور از اں بعد ترک دنیا کا ڈھونگ رچا کر گیان دھیان کی نام نہاد زندگی گزار نے لگا۔اس دورا ہے پراس کوسوا می شردھا نند کا خطاب ملا۔ اب وہ نبتی رام کی بجائے سوائی شردھا نند کے روپ میں ایک مذہبی پیشوا تھا۔ جلد ہی وہ پنجاب کو چھوڑ کریوپی چلا گیا، جہاں ۱۹۲۳ء میں شدھی ایسی پرفتن تحریک کی بنیا در کھی۔ پچھ عرصہ بعد اس نے اپنا مرکز دبلی بنا لیا اور مذہبی دلآزاری پر بنی شرائگیز لٹر پچرشا کئع کرنے لگا۔اسے بعد میں قاضی عبدالرشیدشہیدا کیے مسلم مجاہد نے موت کے گھاٹ اتاراآورخودزندہ کا وید ہوا۔

ان معاندانہ نظیموں کے مقاصد کی فہرست خاصی طویل ہے، جن میں برصغیر کے مسلمانوں کو ہندو بنانا اور شدھی کے دام گرفت ہے نیج نگنے والوں کا جروتشدد کے ساتھ سنگھٹن کے پلیٹ فارم ہے خاتمہ شامل تھا۔

چنگر محققین کا خیال ہے کہ 'ستیار تھ پر کاش' کا چود صوال باب سوامی دیا نند سرسوتی کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ آنجہ انی کے زیرا ہتمام فقط تیرہ باب شائع ہوئے تھے اور اس شیطانی مواد کا اضافہ بعد میں ہوا، جب قادیانی مولو یوں نے انگریز آقا کی شہ پر آریہ ساجیوں سے اور آریہ ساج کے قائدین نے مرزائی پروہ توں سے لڑنا جھ گڑنا شروع کیا۔ مناظرے کے نام پر گالی گلوج اور اشاعتِ اسلام کے پرد سے بیس قربی نے بارے میں بیرائے بنی برصدافت کے پرد سے بیس میرائے بنی برصدافت سے کہ قادیانی رویوں کے دعمل کے طور پر ہی چود ہویں باب کا اضافہ کیا گیا تھا۔

تاریخی نقط ُ نظر سے بیموقف بالکل بجا ہے کہ تح یک شاہتِ رسول بھی مرزا غلام احمد قادیا نی کی وجہ سے بیدا ہوئی۔ گویا بید دونوں طبقے برطانوی شطرنج کے مہر سے جھے اور شاطر افرنگ کے اشار سے پر ہی فرقہ ورانہ فسادات کو جوادی گئی۔ گرسب کچھ یوں پیدا ہوا کہ مرزا قادیا نی نے آربیہ ساجیوں کوا پنے رجھان طبعی کے موافق مسلسل غلیظ گالیاں سنا کیں اور ہندود دھرم پر سوقیا نہ انداز میں حملے کئے نیتجیًا ، آربیہ باج نے رسول اکرم علیقی ، قرآن اور اسلام کے خلاف دریدہ دئی کا آغاز کردیا۔

آ نجمانی مرزا کے اخلاق کا بیرحال تھا کہ وہ ہندومت اور عیسائی ندہب کو تھلم کھلا مغلظات سایا کرتا۔ جواب آن غزل کے طور پر، نبی رحمت علیق کے خلاف بدزبانی کا دروازہ کھل گیا اور ہمارے آقاومولا علیق پرسب وشتم روز مروجو گیا۔

مسٹر گاندھی نے بھی ایک مضمون میں اس موضوع سے متعلق لکھا تھا کہ اس فتنے کا آغاز مرزائی مولویوں نے کیا ہے، جنہوں نے اپنے لٹریچ میں ہندو ندہب کو ہمیشہ نشانہ طنز بنایا۔ مندوؤل کوغلیظ سےغلیظ گالیاں دیں اور ہندوواندرسوم ورواج اورعقا کدوا عمال پرطنز وتسٹح کیا۔اس پر بعض نادان آربیر ما جیوں نے انتقا ما حضرت محمد علیق کی تو ہیں شروع کردی۔

ا ۱۹۲۵ء میں ہندووں نے آریہ سان کے بانی سوای دیا نندسرسوتی کی یاد میں تقریبات منانی شروع کیں توایک جلنے میں ہندوستان کے گوشے سے ہندومت کے پیروکار جمع ہوئے اور مسلمانوں کو دین حق سے برگشتہ کرنے کی خاطرا یک گہری سازش تیار کی گئی۔ اس میں طے پایا کہ خربی تیار کی گئی۔ اس میں طے پایا کہ خربی تیز ترکر دی جائے اور اس طرح اسلام اور داعی اسلام علی کے خلاف شکوک وشبہات کی جمیلا کر سید ھے سادے مسلمانوں کو ورغلا دیں ، نیز انہیں احساس دلا ئیں کہ تمہارے آباد اجداد ہندو تھے۔ بیدملک ہندوکا ہے اور اسلام تو دیار غیرے آیا ہوا ند جب ہے تمہیں دوبارہ ہندو ند ہب اختیار کر لینا چاہے۔ تیجہ بیدموا کہ ہزاروں افراد دولت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان میں غالب اختیار کر لینا چاہے۔ تیجہ بیدموا کہ ہزاروں افراد دولت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان میں غالب اکثریت نومسلموں اور ہندووں کے اکثری علاقوں میں بسے والے مسلمانوں کھی۔

اس مثن کو ملی جامہ پہنانے کیلئے ابتدا ترغیب و تریص دلائی گئی، پھر تبلیغ کا بازار گرم ہوا۔
ازاں بعد طاقت کا استعال ہونے لگا۔ بالآخرا یک عجیب وغریب ہتھکنڈ ااپنایا گیا۔ اب کے رسول
پاک عظیمی کی شان باہر کات میں ہے ادبیاں شروع ہوئیں۔ جگہ جگہ شاتم نبی جنم لینے لگے۔ ان کا
قلم نہرا گلتا تھا اور زبان نا قابل پر داشت بکواس بکتی۔ ان کی زبانیں نا پاک اور الفاظ فلے ہوتے۔
اس گروہ کی روش اس قدر تکلیف دہ تھی کہ تذکرہ وقم کرنا چاہیں تو بھی دل ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔

آریہ عاجیوں کے گمراہ کن رسائل اور دلآزار کتب ناشا کستہ زبان کا مرقع ہوا کرتی تھیں۔
ان کی اشاعت بھی کی ایک جگہ ہے خاص نہ تھی بلکہ آگرہ، کلکتہ، دبلی، کراچی اور لاہور بیں ان کا تانیا بندھ گیا۔ علاوہ ازیں ملکانہ، متحر ا، بحر تیور، گوڑگا نواں، گو بندگڑھ، جب پور، کش گڑھ، مضافات اجمیر، قصور، نکانہ کا بچھ علاقہ اور منڈی بہاؤالدین کے چندنوا تی دیہات بھی دبمن وراز بندود کھ غنڈوں کے مراکز قرار پائے۔ ستیارتھ پر کاش اور انند ناتھ کا تذکرہ بیان میں آچکا ہے۔
اس جگہ موای شروھانند کی تصنیف، دستگھٹن کا بگل، زیر بحث ہے، جس میں مسلمانان ہندکو جبرو تشدد کے ساتھ ہندو بنانے کی اہمیت وافادیت پرزور دیا گیااور ہندوؤں کواس کے ہزاروں فوائدو تشدد کے ساتھ ہندوبنانے کی اہمیت وافادیت پرزور دیا گیااور ہندوؤں کواس کے ہزاروں فوائدو شرات گوائے ہیں۔ کیم جولائی تا 18۔ اگست مختلف جگہوں پر مسلمانوں کے گمراہ و مرتد بن جانے کی خبریں شائع ہوتی رہیں۔ اس دوران سوامی ستید دیونے ایک طوفان اٹھائے رکھا۔ ۲۔ جولائی کی رپورٹ درج ہوئی کہ آج تو بے ، لا ہور کے ایک جلسہ عام میں ستید دیوکی تقریر کے بعد

، وسنگھٹن کا بگل'' ہے ایک باب پڑھ کر شایا گیااور ایک ملمان کوشدھ کرنے کی رسم ادا ہوئی۔ ر سوائے عالم رسالہ'' رنگیلا رسول'' کے ناشر، راجیال مردود کی اپنی دو کتابیں بھی مرحلہ اشاعت ہے گزریں۔''بلیدان چر اولی'' میں اسلام کے متعلق قیاسی یاوہ گوئیاں ورج تھیں جبکہ اس کی بلاکت کے سبب زرطیع کتا بچے "چووہویں صدی کا جاند" مکمل نہ ہوسکا۔مندرجات میں بزرگان اسلام كوطنز وتضحيك كانشانه بنايا گيا قعابه

١٢\_ اكتوبر ١٩٣٣ ، كوروز نامه "انقلاب" لا مور مين ايك نا قابل برداشت خبر شاكع موكى \_لكها تھا کہ جموں میں دیوان جوالا سہائے کے مندر میں ایک آریہ پر چارک ستید دیونے قرآنِ حکیم کو (نعوذ بالله) ریا کاری اور منافقت کا مجموعه اور قابل ضبطی قرار دیا۔ نیز سرکارِ عالم علیہ کی جناب

میں بھی ہرزہ سرائیاں کیں۔

ان دنوں دواور کتابوں کا تذکر ہجھی زبان زوعام وخاش رہا۔ان کا ایک ایک حرف تاریخ اسلام، تدن اسلام اور مذہب اسلام پر ناروااعتر اضات پیٹنی تھا۔ بے در بےمسلمانوں کے قلوب یر تیروں کی بارش کی جاتی رہی۔رسول عربی علیقی کے نام لیواؤں کے مذہبی جذبات کو برا میختہ کرنے والے یہ پیفلٹ انیسویں صدی کامبرشی 'اور' کفرتو ڑواسلام تو ڑ' تھے۔

بے گدی، موج جاندنی اور ٹائمنرآف انڈیاا ہے پر ہے تھے جو بالعوم اشتعال انگیز تحریریں چھاتے۔مثال کے لیے مارچ ۱۹۲۱ء کے آخرالذکر پرچے صفح کا کم ۵ کا حوالہ کافی ہے کہ اس عبارت کوکوئی غیرت مندمسلمان پڑھنے کی جرأت بھی نہیں کرسکتا۔

٣ ـ مارچ ١٩٣٥ء كولا بوركى سرزمين يرايك زبردست بنظامه بواجا بتا تھا۔اس روز كتاب '' دیدار رسول'' کے سرورق پرایک قابلِ اعتراض تصویر کے متعلق مسلمانوں میں سخت بیجان پیدا بو گیا ممکن تھا کہ غلامان مصطفے کا احتجاج جس کی ابھی ابتدا ہو کی تھی، خطرناک صورت اختیار کر جاتا کہ آریہ ہاجی ناشرکوا پناخوفناک انجام صاف نظر آنے لگا اوراس نے مسلمانان ہند ہے گڑ گڑ ا كرمعافي ما تك لي\_

علاو وازیں مسلمانوں کی ولآزاری کی خاطر جورسا لے طبع ہوئے اور جن میں نبی اکرم کی یخت تو بین تھی، ان میں تہذیب الاسلام ، آر بیر مسافر (جالندھر) آربید مسافر (میگزین)، مسافر ببوالحج، آربه پتر (بریلی) ملکیسش توڑ، بڑیف اور ترک اسلام شامل ہیں۔ بمبئی میں ایک ماہوار رسالہ'' تجرات' نامی میں اس کے ایڈ پٹر کھنیا لال منٹی نے بھی ادار یے میں اپنی خباشت کا مجر پور

مظابره كياتها\_

امرتسر میں ۱۳ ۔ اگست ۱۹۲۷ء بعداز دوپہر کارخانہ قالین بافی واقع کٹو ہ حکیماں کے ایک اکا وَنَعْتُ بابورام نندانے قرآن پاک کی شان میں چند بے مودہ کلمات اپنی ناپاک زبان ہے اوا کئے ۔ پیطرز گشاخی مندومت کے پیروکاروں کا ایک عام معمول بن چکاتھا۔

۳۔ تمبر ۱۹۲۹ء کے روز نامدانقلاب لا ہور میں ایک ایسی زہر ملی خبر درج ہے کہ تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور کوئی مسلمان نقل کفر کفر نباشد کے مصداق بھی اے دہرانے کاروادار نہیں ہوسکتا۔ حضرت امام حسنؓ، حضرت امام حسینؓ اور حضرت کی بی نیٹ کی شان میں ایک آریہ سار نے نہایت بیدردی کے ساتھ یا وہ گوئی کی تھی۔

وبلی میں نو آر میدکانفرنس کے ارکان نے ایک قرار داد کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ قر آن پاک کی ان آیات کوضبط کیا جائے جن میں کا فروں کے قبل کی تلقین کی گئی ہے۔اس سلسلے میں اخبار'' تیج'' کا ایڈیٹر دیش بندھو جی پیش پیش تھا۔ نیز بغداد کا چور،عمر خیام اور شیراز الی فلمیس جو کہ ان دنوں خطہ بند میں پر دہ سکرین پر کھلے عام دکھائی گئی تھیں ای سلسلے کی کڑیاں ہیں۔

اگر حکمرانوں کے حوالہ ہے بات کی جائے تو مغلوں کے دور آخر میں ایک شخص کو تو بین رسالت کے جرم میں قید اور پھر موت کی سزا دیئے جانے کی مثال ملتی ہے۔ بنابریں تاری نئے کہ اوراق پر ان لوگوں کی داستان محبت بھی رقم ہے، جنبوں نے مورخ کو ایک تازہ عنوان بخشا۔ یہ حقیقت انتہائی ایمان افروز ہے کہ گتا خوں کے ٹولے سے اگر کسی ایک نے مقام مصطفیٰ کی طرف نگاہ غلط انداز اٹھائی تو محبت ووفا کے ہزار بندے اس کی آئے نکال دینے پر کمریستہ ہوگئے۔ جو انان ملت کا جوش و ولولہ دیدنی تھا جو انہیں شہادت کے بلندر ہے پر فائز کر گیا۔ وہ دیوانے برے خوش نصیب ہیں جن کے پیا ہے خبر وقتا فو قتانا پاکسینوں میں اترتے رہے۔

0

تاریخ کے ان نازک ایام میں مسلمانانِ مندخاموش تماشائی بن کرنہیں بیٹھے تھے۔ رسولِ متبول سینی کے نام لیواؤں نے کتاب عشق میں اپنی وفاؤں سے نئے باب کا اضافہ کیا۔ مندو گتاخی رسول کے لیے آگے بڑھتے اور مسلمان تحفظ ناموس رسالت کی خاطر قربان ہوتے رہے۔ایک با قاعدہ جماعت جس نے بلیخ دین کا بیڑا اٹھایا نو جوانانِ قوم کی ان خطوط پر تربیت کی جوآگے چل کرحق غلامی اواکر گئے۔ ستارتھ رکاش کےردمیں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے "حق ریکاش" کے نام سے ایک ملل كتاب لكهي تقى \_ علاوه ازي صدرالا فاضل مولا نامفتى محد نعيم الدين مراد آبادي كي مقبول عام تصنیف"ا تقاق ح" فاص طور پر قابل ذکر ہے۔" ترک اسلام" کے جواب میں "ترک اسلام" اور"رسلیلارسول" کی تروید مین"مقدس رسول"بهت اہم رسالے ہیں۔

صدرالا فاضل تبليغ اسلام اور ناموس مصطفى عليق كى حفاظت وحمايت ميں شب وروز كوشال رے۔آپ نے عیسائیوں اور آریہ اجیوں سے کامیاب مناظرے فرمائے۔آپ نے بلیخ اسلام کے لیے المورہ، نین تال، بلاوانی وغیرہ کے پہاڑی علاقوں کا نہ صرف دورہ کیا بلکہ وہاں پچھ عرصہ قيام جھي فر مايا درايك رسالهُ ' پراچين كال' تحريركيا تھاجوغالبًا پهاڑى زبان ميں ہے اوراس كا أردو رجم جي اله ع-

تح یک شدهی میں شروها نند، پیڈے کالی چرن، پیڈے رام چندراور دھرم بھکشو کھھوی وغیرہ نے آندھی اُٹھائی تو اس کے مقابلے کے لیے بریلی ہے جماعت رضائے مصطفے میدانِ عمل میں آئی۔حضرت شاہ علی حسین اشر ٹی نے باوجود کبری کے تحریک شدھی کا پوری قوت سے مقابلہ کیا۔ مولا نا سید قطب الدین برہمچاری اور ان کے شاگر دمولا نا غلام قادر اشرفی نے بھیس بدل کرنہ صرف مرتدین کومشرف بداسلام کیا بلکه بهت سے ہندوجھی حلقه بگوش اسلام ہوگئے \_ مجموعی طوریر ساڑھے چارلا كھرتد، دين فطرت كولوك آئے اور ڈيڑھ لا كھ ہندوؤں نے اسلام قبول كيا۔معالج حیوانات، وید حکیم، گانے والے طائفے اور سادھوؤں کا جھیں بدل کراشاعت اسلام کی جوکوشش ک گئی تھی،اس سے بچاس ہزار کے لگ بھگ ہندومسلمان ہو گئے تھے۔

ایک باراعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا ہے ان ملمانوں کے بارے میں یو چھا گیا جوآ رہے ا جیوں میں جا کر کا پی نو کی کرتے ہیں یا پر لیس میں ہیں یاان کے اخبار اور ندہمی پر ہے روانہ یا تقلیم کرتے ہیں۔ بیسوال من کر فاضل بریلوی کی آنگھوں میں آنسوآ گئے ، کیونکہ ان پر چوں میں قرآن کریم اور رسول رحیم علی کی کی کی محلے اعتراض والزام ہوتے تھے۔ آپ نے فتویٰ ارشاو فرمايا:

"الله عزوجل الي غضب سے پناہ دے۔ الحمد الله، فقير نے وہ نا پاک ملعون کلمات ندو کھے کہ جب سوال کی سطریرآ یا،جس سے معلوم ہوا كه آ گے كلمات بعيد ملعون نقل بين، ان يرنگاه نه كى، ينجے كى سطري جن

میں سوال ہے بیا حتیاط دیکھیں۔ ایک ہی لفظ جواد پرسائل نے قال کیا اور

نادانتگی میں نظر پڑا، وہی مسلمان کے دل پرزخم کوکائی ہے۔ اب جب کہ

لکھ رہا ہوں، کا غذتہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالی، ملعونات کو نہ دکھائے نہ

سنائے۔ جونام کے مسلمان کا پی ٹو لیمی کرتے ہیں اور اللہ عزوجل ، قرآن مطیم اور محمد رسول اللہ کی شان میں ایے ملعون کلمات ایمی گالیاں اپنا قلم

عظیم اور محمد رسول اللہ کی شان میں ایے ملعون کلمات ایمی گالیاں اپنا قلم

اللہ عزوجل کی لعنت اُترتی ہے۔ وہ اللہ ورسول کے مخالف اور اپنا ایمان

کوشن ہیں۔ قبر اللمی کی آگ اُن کے لیے پھڑکتی ہے۔ جس کرتے ہیں تو اللہ کے فضب میں، اور خاص

جس وقت ان ملعون کلموں کو آگھ ہے و کیلھتے، قلم سے لکھتے اور مقابلہ وغیرہ

میں زبان سے نکا لئے یا پھر پر اس کا نقش بناتے ہیں۔ ہر کلمہ پر اللہ تعالیٰ میں زبان سے نکا لئے یا پھر پر اس کا نقش بناتے ہیں۔ ہر کلمہ پر اللہ تعالیٰ کی شدید لعنتیں اترتی ہیں۔ یہ محمد پر اللہ تعالیٰ کی شدید لعنتیں اترتی ہیں۔ یہ محمد پر اللہ تعالیٰ کی شدید لعنتیں اترتی ہیں۔ یہ میں مہنا، گرآن فر آن فر آن فر ما تا ہے:

ترجمہ: (بے شک وہ لوگ جوایذادیتے ہیں اللہ اوراس کے رسول کو،ان پراللہ کی لعنت ہے، ونیااور آخرت میں،اللہ نے ان کے لیے تیار کررکھاہے ذلت کاعذاب)

ان ناپاکون کایی گمان که گناه تواس خبیث کا ہے جومصنف ہے۔ ہم تو نقل کردیتے یا چھاپ دیتے ہیں۔ خت ملعون ومردود گماں ہے۔ زید کی دنیا کے عزت دار کو گالیاں لکھ کر چھیوانا چاہ تو ہرگز نہ چھاپیں گے۔ جانتے ہیں کہ مصنف کے ساتھ چھاپنے والے بھی گرفتار ہوں گے۔ گر ان کواللہ واحد قبہار کے قبر وعذا ہو لعنت وعماب کی کیا پروا ہے؟ یقیناً یقیناً کا کی لکھنے والا ، پھر بنانے والا ، چھاپنے والا ، کل چلانے والا ، غرض جان کا کی لکھنے والا ، پھر بنانے والا ، چھاپنے والا ، کل چلانے والا ، غرض جان کر کہ اس میں بیا ندھ کر جہنم کی آگ میں ڈالے جانے کے متحق ہیں۔ اللہ عرو جل فرماتا ہے:

ترجمہ: (گناه اور صدیے بوضع میں ایک دوسرے کی مددنہ کرو) رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ترجمہ: (جودانستیکی ظالم کے ساتھ اس کو مددد یے چلاو دیقینا اسلام سے مکل گیا)

سیاس ظالم کے لیے ہے جوگرہ گھرز مین یا چار پہے کئی کے دبا

ارشاد ہوا کہ اسلام سے نگل جاتا ہے ، ورنہ یہ کہ اشد ظالمین جواللہ تعالیٰ اور
ارشاد ہوا کہ اسلام سے نگل جاتا ہے ، ورنہ یہ کہ اشد ظالمین جواللہ تعالیٰ اور
رسول اللہ علیٰ کو گالیاں ویتے ہیں ، ان باتوں ہیں ان کا مددگار کیونکر
مسلمان رہ سکتا ہے۔ ایسے اشد فاسق اور فاجراگر توبہ نہ کریں تو ان سے
میل جول نا جائز ہے۔ ان کے پاس دوستانہ انھنا ہینھنا حرام ہے ، پھر
منا کحت تو ہری چیز ہے ۔ فقیر کے یہاں فقاویٰ مجموعہ پنقل ہوتے ہیں۔
میں نے نقل فرمانے والے صاحب سے کہددیا ہے کہ ان ملعون الفاظ کی
نقل نہ کریں ۔ سناگیا ہے کہ سائل کا قصداس فتو ہے کے چھا ہے کا ہے۔
مطریں خالی صرف نقطے لگا کر چھوڑ دیں کہ مسلمانوں کی آئے تھیں ان لعنتی
مطریں خالی صرف نقطے لگا کر چھوڑ دیں کہ مسلمانوں کی آئے تھیں ان لعنتی
نا یا کیوں کے وکھنے سے باذنہ تعالیٰ محفوظ رہیں۔''

آریہ ساجی اپنی کتابوں اور رسائل میں اس قدر غلیظ اور سفیبا نہ زبان استعمال کرتے تھے کہ فاضل ہریلوی نے و دکلمات چھوڑ دینے کا حکم دیا اور قطعاً یہ پسندنہیں کیا کہ کوئی مسلمان حسول نان و نفقہ کی خاطر گستاخی رسول کے امور میں معاونت کرے۔

جب قلم کی زبان شاتمان نبی کی مجھے میں نہ آسکی تو غیور وجسور مسلمان مجاہد، اپنے ہاتھوں میں خبخ ، ہونٹوں پر درود وسلام کے تر؛ نے اور دلوں میں شوق و مجت کے لاز وال ولو لے لئے آگے برخ سے اور دریدہ دہنوں کو واصل فی النار کردیا۔ شخ رسالت کے پر وانوں اور حرمت مصطفاً پر جان نجھا در کرنے والے عشاق کی فکری وابستگیاں ای تاریخ ساز شخصیت کے ساتھ تھیں جو تاریخ عشق رسول شیائی کے ماتھ کا جموم ہے۔ چودھویں صدی کے اس امام حریت و محبت کا بی فیض و جود تھا کہ گتا خ مقام رسول یرانگی انتحال بھی نہ یا تا کہ شخ رسالت کا کوئی نہ کوئی پر وانداس کا گلا کا ک کر گتا خ مقام رسول یرانگی انتحال کے بھی نہ یا تا کہ شخ رسالت کا کوئی نہ کوئی پر وانداس کا گلا کا ک

رکے دیتا۔ تمام شہیدان ناموں رسالت نے سولی پرلٹک جانے تک الصلوۃ والسلام علیک یاسیدی یا رسول اللہ کا ملکوتی وظیف اپنے ہونٹول پرسچائے رکھا۔ وہ عاشقانِ مصطفے، گلاب کی طرح مہمکتی ہوئی جن کی جوانیاں، حرمت و ناموس رسول علیقے پر قربان ہوئیں اور شاتمانِ نبی کے لیے جو لیکتا ہوا شعلہ اور کڑکتی ہوئی بجل تھے، وہ دراصل فاضل ہریلوی مولا نااحد رضا خال بی کے مکتبہ فکر وحریت سے وابستہ و پیوستہ مانے اور جانے گئے ہیں۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



## عازى عبدالرشيد شهيد

بلندشہراور میر کھ کے بارہ دیہات وقصبات پر شمل ایک ملاقہ'' بارہ بہتی افغانان'' کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا مرکزی مقام بگرای ضلع بلند شہر میں ہے۔ اٹھارویں صدی کے آخر میں بگرای میں ، مولوی قاضی سید حبیب علی اور مولوی قاضی سید خدا بخش خاندان سادات میں مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ غازی عبدالرشید شہیدای معزز گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ نے عربی اور فاری کی تعلیم اپنے تایازاد بھائی مولانا قاضی سید گھر بشیر سے حاصل کی اور درس نظای کے لیے گلاو تھی کے ایک عربی مدرسہ میں واحل ہوئے۔ از اں بعدا پنے والدین کے ہمراہ بگرای سے ترک وطن کر کے دبلی میں آبے۔

تاریخ میں سادات بار مہ کا تذکرہ بالنفسیل ماتا ہے جو کہ زیدی ہیں۔ایک جگہ آپ کوائ سلطے ہے متعلق بتایا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سلطان مجموعوری کی ہمراہی میں ان کے اسلاف نے جنگوں میں حصہ لیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ ان کے ایک بزرگ سیدرکن الدین مسعود کو رائے برتھوری کے پاس شاہی قاصد کی حیثیت ہے بھیجا گیا تھا۔سید حسین میراں جنگ سوار جنہیں تارا گڑھی چہاٹی تھا۔سید حسین میراں جنگ سوار جنہیں تارا گڑھی چہاٹی نے شہادت کے بعد وفنایا، بھی ای خاندان سے متعلق ہیں۔ تذکار تصوف میں ہے کہ ای معزز قبیلہ کے ایک نامور بزرگ صوفی سید ابوالحن،سلطان قطب الدین ایک کے ساتھ فتح میرٹھ کے دقت موجود تھاور وہیں ان کا مدفن سمد مشہورہوا۔

سیلوگ مغل اعظم ، نورالدین جهانگیر، شاہجهان، اورنگ زیب عالمگیر کے دور حکومت میں اہم انظامی و نوجی عہدوں پرفائز رہے۔ خاندانِ مغلیہ کے عرصہ زوال میں قطب الملک سیدعبداللہ اورامیر الامراسید حسین علی خال' بادشاہ گر'' معروف تھے۔ محلاتی سازشوں میں ان کا بڑا نام تھا۔ ایک ایک واقعہ پراسرار ہے۔ فرخ سیر نے سادات بار ہدکاز ور توڑنے کی بہت کوشش کی ، مگر جان ایک ایک واقعہ پراسرار ہے۔ فرخ سیر نے سادات بار ہدکاز ور توڑنے کی بہت کوشش کی ، مگر جان سے ہاتھ دھو بیشا۔ بالا خر محد شاہی عہد میں محد الین خال کی کامیاب منصوبہ بندی سے بہنا ندان تابی سے دو چار ہوں کا۔ برکس ان کے ' بارہ بستی افغان' کی شاخ سیاسی کیف و پز سے ہمیشہ الگ تھلگ رہی۔ درس و تدریس ، علم وفضل اور تصوف وروحانیت ان کا طرح امتیاز تھا۔ اور شایدا فرآگی

ر سیت سے قبض ُ جاواتے۔ پروانتی معرسالت قائنی عبدالرشد بھی ای خاندان سے متعلق ہیں۔

ار بی عبدالرشید شہید، بیشہ کے اعتبار سے خوش نویس تھے۔ سروقد، چھر برابدن، گندی رنگ ور بینوں بھی ہے۔ مشقل رسول مقبول میں گئے ان کا مر بینوں بھی ہے مقار اسلائی سے گہرالگا دُر آپ شروع بی سے انگریز کے خت مخالف تھے، اور آزادی کے حال اور کی جو ہر ، دُاکن مختار احمد صدایق اور کی ہم اجمل خال سے نشست و برخاست میں ہی ۔ بند بریں وہ روحانی پاکیزگی اور حصول برکت و رہنمائی کے لیے حضرت مولانا معدالبوری فرنگی کئل سے با قاعدہ بیعت ہوئے۔ انہوں نے کچھ وقت ملکانہ، راجیوتانہ اور میوات میں جی بینونگ نیاں از رادا، کیونگ میہاں شدھی کے زیم لیار ان مقواتر پھیل رہے تھے۔

بو انفضل صدیقی صاحب کلھتے ہیں کہ غازی سبدالرشید شہید نے ابتدائی تعلیم کے بعد النابت سیمی اورای گوزر بعد معاش بنایا۔روزگار کی تلاش میں ترک سکونت کر کے دہلی چلی آئے ، مر پیر مشقا بیبیں قیام کئے رکھا۔ وہ بوڑھی مال ،ایک بیوہ ،بین ، جوال سال بیوی اور دو بچول پر مشتمال نا نداان کے فیل تھے۔ قاضی صاحب مختلف جرا کدو رسائل میں خوش نو یسی سے بقدر مشتمال نا نداان کے فیل تھے۔ قاضی صاحب مختلف جرا کدو رسائل میں خوش نو یسی ساجب مختلف جرا کدور سائل میں خوش نو یسی سے بندور سے قاضی صاحب مختلف جما کہ ورت کما لیتے۔ غریب مگر بڑے خود دار تھے۔ قناعت پینداور معاطے کے کھر ہے۔ انہوں نے نام المشائ کے محمت ۔ منادی اوردین وونیا میں بھی کام کیا۔

مولانارزاق الخيرى صاحب كابيان نے:

''جبلتا مخصوص نوعیت کے جذباتی نوجوان تھے۔ ذات رسالت پاک سیافی ہے انہیں والبانہ عشق تھا۔ رسول پاک کی شان میں شدھی والے جو گتا خیاں کرتے تھے، انہیں پڑھ کراور من کروہ تڑپ اٹھتے تھے۔ مہمی جھی جو شیے انداز میں اس اذیت کا اظہار کرتے کہ سننے والوں کو بھی تڑیا دیتے ۔''

جناب سادق الخیری اور ملاواحدی صاحب (جن کے ہاں وہ کام کرتے تھے )فرماتے ہیں:

'' وہ خاموش طبح اور دافلی طور پر بے چین طبیعت کے مالک
شخصہ اس موضوع پر بہت کم ہولتے تھے لیکن جب بولتے تو دل کے تمام

زشم نمایاں کر دیتے ، جس سے اندازہ ہوتا کہ اس معاطعے میں وہ شدید

اخلی جیون میں مبتلا ہیں اور مہووقت الجئے رہتے ہیں۔ زود نولیس کا تب

تضے۔ اس لئے انہیں ہرادارے میں پذیرائی حاصل تھی، لیکن ان کی ملون مزاجی اور تیکھا پن انہیں ٹک کرکام نہیں کرنے دیتا تھا'' آپ کے شکھے پن اور غیرت ایمانی کا تذکرہ دیوان شکھ مفتون نے اپنی کتاب' تا قابل فراموش' میں''سوامی شردھا ننداور خواجہ سن نظامی'' کے عنوان سے قلم بند کیا ہے، ظاہر ہے۔ اس نے معاملہ مذکورا پنے زاویہ نگاہ ہے دیکھا تھا۔ بین السطور'' غازی عبدالرشید شہید' کے بارے میں اپنی یا دداشتیں ضبط تح مر میں لاتے ہوئے لکھا:۔

> ''میں میٹرک پریڈوالے دفتر'ریاست' میں جیضا کام کررہا تھا کہ سوا می براما نند (جوسوا می شروها نند کی شدهی تحریکوں کا انجارج تھا) کا ٹیلی فون آیا کہ سوامی شردھانند کو ابھی ایک مسلمان نے قبل کر دیا ہے... میں فورا سوای جی کے نیابازار والے مکان پر پہنچا۔ اس وقت واقعہ کو ہوئے ا یک گھننہ ہے کم عرصہ:وا تحار سوامی جی مقتول حالت میں خون ہے لت یت لکڑی کے تخت پوش پر پڑے تھے۔ قاتل عبدالرشید تراست میں تھا۔ بزار بالوگ جمع تھے اور شخ نذیر الحق انسکٹڑ ابتدائی تحقیقات میں مصروف تھے۔ میں نے جب عبدالرشید کودیکھا توسمجھ گیا کہ قبل عبدالرشید کی مذہبی د لوا تی کا متیجہ ہے، کیونکہ اس کی د لوائلی کی علامات ایک عرصہ پہلے ذیل کی صورت میں دفتر' ریاست' میں ظاہر ہو پی تھیں اور وہ واقعات یہ تھے: افغانستان میں کنگ امان اللہ کے تھم سے چند احمدی سنگسار کر دینے گئے جو وہاں اپنے احمد کی خیالات کی تبلنے کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے اس دافعہ کو بیان کرتے ہوئے افغان گورنمنٹ کے خلاف ایک سخت ایدینوریل نوٹ کھیا اوریانوٹ اس کا تب عبدالرشید کو کتابت کیلیجے ویا۔ عبدالرشید نے ابھی چند سطروں کی کتابت کی تھی کہ وہ میرے یاں آیا۔ ال كي أي كي من في من المنظيل - جير من يوفقد كم جذبات تق - كني لكا: "آپ کوشرعی معاملات میں وخل وینے کا کیا حق حاصل ہے؟ اسلام کی تعلیم کےمطابق شکساری جائز ہےاوراحدیوں کوضرور شکسارکیا جانا چاہے تھا، کوئکہ میمرزا قادیانی کے نبی ہونے کے دعویدار ہیں۔ میں

یکا فرانہ نو نہیں گھے سکتا، میں نے اس کو جب انتہائی غصر کی حالت میں در کھیا تو میں نے محسوں کیا کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس سے نوٹ واپس لے کر دوسرے کا تب کو دے دیا اور اس کا حساب کر سے اپنے دفتر سے علیحدہ کر دیا۔ اس کے بعد عبدالرشید کے جو حالات مجھے معلوم ہوئے وہ یہ تھے کہ ججرت کی تحریک میں بیا فغانستان چلا گیا تھا اور معلوم ہوئے وہ یہ جب مہاجروا پس ہندوستان آئے تو یہ بھی واپس آگیا اور آئے جوئے دہاں ہے ایک ریوالور اپنے ساتھ لے آیا اور اس ریوالور ہے ہی اس نے سوای شردھا نشر کوئل کیا''۔

0

غازی عبدالرشید شہید ؒ نے عربی وفاری کی ابتدائی تعلیم اپنے تایازاد بھائی سے حاصل کی اور بعدازاں گلاؤ ٹھی شلع بلند شہر کے عربی مدرسہ میں درس نظامی کیلئے داخلہ لیا تھا۔ آپ کے حالات زندگی میں دنیوان عگے مفتون نے افغانستان کی طرف سفر ججرت کا اشارہ دیا ہے، حالانکہ اس کا مقصد کچھادر تھا۔

تایا جاتا ہے کہ ان دنوں تکیم اجمل خال نے مولانا محمطی جو ہراور ڈاکٹر انصاری صاحب کے مشورہ سے شاہ افغانستان کے نام ایک خطاکھا۔ اس میں درخواست کی گئی تھی کہ آپ ہندوستان پر جملہ کر دیں۔ اس وقت انگریز کے خلاف مسلمان اور ہندو بھی باہم متفق ہیں۔ یہال کے سب لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اور انشاء اللہ فتح حاصل ہوگی اور یوں آپ کے ذریعے ہندوستان میں اسلام کی حکومت قائم ہو کتی ہے۔

خط پہنچانے کے لیے حکیم صاحب کی نگاوا بھا ہولانا قاضی عبدالرشید پر پڑی ۔ کہا گیا کہ آپ افغانستان کی خدمت میں ذاتی طور پر پیش کریں۔ روسرا خط مولانا نامجد علی مرحوم کا تھا جو کا بل کے گورز کے نام تھا اور اس میں سفارش کی گئی تھی کہ قاضی صاحب کو ساحب کور ہائش وغیرہ کی سہولت بہم پہنچائی جائے اور ہر ممکن تعاون فرما کیں۔قاضی صاحب نے بید دونوں خط محفوظ کر لیے اور مح اپنی اہلیہ اور صاحب نے دونوں خط محفوظ کر لیے اور مح اپنی اہلیہ اور صاحبز اوہ کے روانہ ہوگئے ۔ کا بل بہنچ کر آپ نے در کھا تو معلوم ہوا کہ حکیم اجمل خان کا خط غائب ہے۔

مكتوب مذكور كے يوں غائب بوجانے كامعامله بہت پيجيدہ تھا،كين كافى عرصة تك يوكل نه

ہوسکا۔ قاضی عبدالرشید شہیدگا ایک خالہ زاد بھائی احمد حسن تھا۔ اس نے ڈاکٹر انصاری کے دشیفہ پر علی گرھ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ قاضی صاحب کے گھر بھائی کے دشتہ ہے اس کی ہے تھک فانہ آمد ورفت تھی۔ دراصل احمد حسن ہی۔ آئی۔ ڈی کا ایک در پردہ افسر تھا ، جس کا تعلق براہ راست وائسرائے تک دائسرائے تک خاتم اس نے سے دائسرائے تک نہیں پہنچایا۔ تاہم اس نے بید پورٹ ضروردی کہ مسلمان لیڈر شاہ افغانستان کو برطانوی بند پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کردہے ہیں۔

سیرازیوں کھلا کہ احمد حسن کا قیام قاضی عبدالرشید کے مکان پر تھا۔ ایک روز آپ تبلیغی دورہ
کے بعد گھر پہنچے۔ رات خاصی گزر چی تھی۔ دیکھا کہ احمد حسن کے کمرے سے روثنی آرہی ہے۔
آپ نے دروازے کی دراڑ ہے جھا نکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کاغذات پھیلے ہوئے ہیں اور احمد حسن
پھی کھی دہا ہے۔ آپ نے اسے دروازہ کھولئے کے لیے کہا تو وہ ایک دم گھبرا ساگیا۔ بہر حال
کاغذات کا پلندہ بستر کے نیچے چھپا کر دروازہ کھولا۔ قاضی صاحب کواس حرکت پر شبہ پڑ گیا اور
پوچھا کہ تم کیا لکھ رہے تھے؟ جھے بھی دکھاؤ۔ '' پھی نہیں ایک دوست کوخط لکھ رہا تھا۔ ''اس نے کہا۔
آپ کا شک یفین میں بدل چکا تھا۔ قاضی صاحب،احمد صن کو بھپاڑ کراس کے سینہ پر سوار ہو گئے
اور دونوں ہاتھوں سے اس کا گا د بالیا اور کڑک کر ہوئے:

"اب بتا توبیکیا لکھ رہا تھا؟ تونے وہ حکیم اجمل خان کا خط کیے اڑایا تھا؟اوراب تک تومیرے خلاف کیا کیا کرتارہا؟"

اس نے اپنے کرتوت بتاتے ہوئے کہا کہ ''بھائی صاحب! تم او ٹوں کوتو میر ااحسان مند ہونا چاہے کہ میں نے ڈاکٹر انصاری، مولانا محمد علی، تحکیم اجمل خاں اور آپ کو سزائے موت سے بچا لیا۔ اگروہ خط میں وائسرائے کو پہنچادیتا تو آپ سب تختہ دار پر چڑھ چکے ہوتے۔ وائسرائے کے حکم خاص سے میں آپ کے چیچے افغانستان بھی گیا تھا تا کہ ایسی اسکیموں اور تمام معلومات سے حکومت کوآگاہ کرسکوں۔''

یان دنوں کی بات ہے، جب آریہ کا چیلے قریر قریداور شہر ٹھیل چکے تھے نوبت یہاں تک آگئ تھی کہ مندو استریاں کر کے کھلی تک آگئ تھی کہ مندو استریاں کر کے کھلی گاڑیوں میں جلوس نکا لئے گئیں۔ شدھی تحریک کے خت نے فقندا ٹھنے گلیو قاضی صاحب دل ہی دل میں سوچا کرتے تھے کہ اس فتندو شرکو کیسے ختم کیا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ کی طرح ان کے دل میں سوچا کرتے تھے کہ کی طرح ان کے

خبیث، بے غیرت گوروکوفنا کے گھائ اتار دیں۔ بالآخر کابل میں قیام کے دوران ان کے ذہمن میں ایک ترکیب آئی۔ انہوں نے حضور رسالت مآب آلی کی بارگاہ میں زبان درازی کی جسارت کرنے والے گروہ کے سرغنے کا قصہ تمام کرنے کا مصم ارادہ کرلیا تھا۔ آپ افغانستان ہے والیسی پر ایک پہتول اور چند گولیاں خرید لائے۔ اب میں دغازی موقع کی تلاش میں تھا۔ قدرت نے جلد ہی تھیل جہاد سے سرفراز فرمادیا۔

ا کے دہمبر ۱۹۲۹ء کا داقعہ ہے۔ برصغیر پاک و بندیس ایک گہری سازش کے تحت تح یک علاقت رسول کا بانی ، سوا می شردھا نند دبلی میں اپنے مکان میں موجود تھا کہ آپ نے پستول سے در پے فائر کر کے اسے فنا فی النار کر دیا۔ اس غیور مرد مجاہد نے تاریخ میں غازی عبدالرشید شہید ً کے نام سے شہرت پائی۔

اس حوالے ہے مولا ناراز ق الخیری صاحب کا ایک بیان برداد کیہ ہا درروح پر در ہے:

د' وہ ( غازی عبدالرشید شہید ) اکثر خواجہ صن نظامی ، ملاواحدی اور

ہمارے ہاں کا م کرتے تھے۔ برے شائسة غریب طبیعت اور سکین صفت

متھے۔ ان کی کم آمیزی اور کم گوئی کے باوجود ہم ان کی فطرت کے استے

محرم ہوگئے تھے کہ ان کے اس اقدام پر چندال جرت نہ ہوئی۔ کیونکہ

رسول پاک کی تضحیک وتو بین بھرے کلمات پڑھ کراورین کران کے سینے

میں جوالا گھی ا بلنے لگتا تھا اور ہروقت اندیشہ رہتا تھا کہ نہ معلوم سے لاواکس

وقت اہل بڑے۔''

دشمن رسول سوائی شردها نندکوجہنم رسید کر کے انہیں چین سا آئیا تھا۔ دن دیمہاڑے اتابڑا اقدام کرنے کے باوجود چنداں ہراساں نہ ہوئ بلکہ تختہ دار پر جام شہادت نوش کرنے تک انہیں پورااطمینان قلب حاصل تھا۔ کہنے کومز دور پیشہ کا تب تھے لیکن عشق رسول اور جذبہ ومسی کے طفیل اس اعلی مقام اور بلند مغزل پر جا پہنچ تھے۔ تحفظ ناموس رسالت کا فرض کفایہ ادا کر کے بچ عاشقوں اور راز دانوں میں اپنانام کلحوالیا۔ مانا کہ ہے کس و بے بس اور بے زور و بے پر تھے لیکن بلند نصب العین کی پرواز تو عرش بریں تک ہوتی ہے۔ اس کی بدولت وہ اس مرتبے پر جا پہنچ جہاں کا ئنات کی وسعتیں سے جا تیں اور پائے استقامت کے تلوے چائی ہیں۔

غازی عبدالرشید شبید کے ایک رفیق کارمحترم سردارعلی صابری بتاتے ہیں کہجن دنوں

حضرت قبله غازی صاحب، اخبار 'ریاست' میں فرائنس کتابت سرانجام، یے تھے، بفت و چہ بلاتی بیگم، دبلی میں تھا۔ گلی میں دروازہ اوراس لینیڈروؤ کے سامنے برآ مدہ وقید علائق ہے آزا، جو نے کے باعث 'ریاست' کے دفتر میں بی دن رات قیام رہتا تھا۔ قاضی صاحب کی نشست سے می میز کے قریب بواکرتی تھی فیم ان کے بہت پابند تھے۔ وفتر کے اوقات میں ظہر وعصر کی نمازی ان وریہ' کی مجد میں باجھاعت اواکرتے اور آریہ تاجیوں کی نجس و نا پاک حرکتوں سے ان کے جذبات بعد مجروح ہو تھے۔ تھے۔

۲۳ - دسمبر ۱۹۲۲، جعرات کا دن تھا۔ چار پانٹی بیٹے شام دریب کے ہندہ علاقہ بین بندہ کی اطلاعات آنے لگیں۔ بورے شہر میں سنسنی پھیل گئی۔ از ان بعدر وزن میر آئی اسکو ہور شائع ہوا۔ اس میں شردھانند کے آئی کی خبراور غازی صاحب کی تصویر بھی تھی کہ بھیئر یا ۔ پہنے پویس کی حراست میں گھڑ ہے ہوئے ہیں اور جسم پر چا در ہے۔ معلوم ہوا غازی عبدالرشید اس پودر میں پستول چھپا کر شردھانند تک گئے تصاور ملعوان از لی گو گولیوں سے بھون ڈالا۔ سوائی شدہ سانند کے محل کی خبرا آنا فانا پورے شہر میں پھیل گئی۔ ہندووں نے اپنی دکا نمیں بند کرون تھیں اور سلمانوں کے خلاف احتجاج کی کرنے گئے، جب کدووس کی طرف مسلمانوں نے اس پراظہ بر ہم تا بیا۔ خوشی اور شاخران بھی اور کا نمیں بند کرون تھیں اور شاخران بھی

ہندوؤں نے اس خبر کوانتہائی دکھ کے ساتھ سنااورای وقت ایک فساد ُوش جماعت نے محض نتیجے اور ناکردہ راہ گیر مسلمانوں پر دھاوا بول دیا۔ اس میں کی مسلمان زخمی اور ایک اکہتر سالہ برزرگ محبوب علی خال، جال بحق ہوئے۔

غازی عبدالرشید کے پسماندگان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیوہ لیڈی وَاکنر اصغری بیگم کا کے مئی ۱۹۲۹ء کو کراچی میں انتقال ہوا۔ آپ کے ایک بھائی ولوی قاضی جمیل احمد نے نومبر ۱۹۲۸ء میں داعی اجل کو لبیک کہااور آپکے سب سے چھوٹے بھائی مولوی قاضی خلیل احمد کا قیام لیافت آباد کراچی میں ہے۔ اپنا وقت زہد و عبادت میں صرف کرت شہید مہت کے صاحبزاد ہے مولوی حکیم قاضی محمود الحن صاحب و بلی میں مقیم میں۔ غازی صاحب نے تین شادیاں کی تھیں۔ چونکہ وہ دنیا داری کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دیتے اور اکثر وقت اورا دو وفا کف عبدالرشيد شبيد كاكك حقيق بها نج ذاكر احس كه بارك مين پية چلا كدوه عزيز آباد فمبره، كراچي مين مقيم بين-

0

#### سوامي شردها نند

بھارت کی راجدھانی کے چاندنی چوک میں موتی مجداور اس کے بالکل سامنے دبلی کارپوریشن کا مرکزی دفتر واقع ہے۔ اگر بلدیہ کے صدر در دازے سے اندر داخل ہوں توصحن میں نصب ایک مجمد نظریزےگا۔ یہ ایک دہن دراز آریہ عاجی لیڈرسوا می شردھا نندکی یادگارہے۔

سوای شردها نند جالندهر کار ہے والاتھا۔ اس کا اصلی نام لالمنثی رام بتایا جاتا ہے۔ ابتدائی چندسال بنجاب بولیس میں ملازم رہا۔ پھر محکمہ قانون میں مخارعدالت ہوا۔ ازاں بعد لا ہور میں دیا نند ایڈ کلوو یدک کالج سے وابستہ ہوگیا۔ انظامی امور میں ادارہ کے پرٹیل بنس راج سے اختلاف ہواتو ڈی۔ اے۔ دی کے مقالے میں ہر دوار کے قریب موضع کا ٹکری میں ایک گوروکالج قائم کر ذالا۔ غالبًا وہ پچھ عرصہ ہو۔ پی میں بھی رہا۔ اس کے بعد سنیاس لے لی اور ابر دوں کا صفایا کر کے دھونی رمائی۔ یوں وہ ایک سادھو بن چکا تھا اور ای وجہ سے ''موائی شردھا نند'' کہلایا۔ بہر حال اسے بندو طقوں میں خاص اہمیت حاصل ہوئی۔ 1919ء میں جب آل انڈیا کا ٹکریس کے اجلاس ، پنڈ ہے موتی لعل نہر وکی زیر صدارت امر تسر میں منعقد ہوے تو شردھا نند مجلس استقبالیہ کا چیئر میں تھا۔

شردها نندنے سیای اختبار ہے کئی رنگ جرے۔ اولاً ، قوم پرتی کی دعوت۔ ٹانیا ، ہندوومسلم اتحاد کا نعرہ۔ ٹالٹاً ، تحریک گتا خی رسول۔ اس کا آخر الذکر روپ انتہائی اشتعال انگیز ، قابل نفرین ، روح فرسا، پاجیانہ، زلزلہ خیز اور گھناؤنا تھا۔

امه گزار است دوران است دور الف کے تحت قید مخت کی سز اسنائی گئی۔ معافی نامه گزار کر جیل سے رہا ہوا تو بر ملا اپ خبث باطن کا اظہار کرنے لگا۔ اس نے سب سے پہلے روز نامه '' تیج'' کے ایک مضمون میں اسلام پر پہلا وارکیا۔ الفاظ اس قد رنجس تھے کہ ہرگز لائق تذکرہ نہیں۔ سوای شروسا نندایک مدت سے دیلی میں مقیم تھا۔ اُردوا خبار'' تیج'' اس کے زیر گرانی پہیں سے نکاتا، جبکہ مذکورم دود کے بیٹے نے ہندی میں روز نامہ'' ارجن' جاری کررکھا تھا۔ سوائی شروھا نندکا

قد لمبا، داڑھی مونچھ صاف، سرمنڈ اہوا، آواز بہت بھاری اور لباس سادھوؤں سارنگدار قِل کے وقت عمر پینسٹھ کے لگ بھگ اور رہائش نیاباز اروالے مکان میں تھی۔

شردها نند نے ابتدا ماندان مغلیہ کی شنرادیوں کے خلاف فخش ڈرامے لکھے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریک انتہا پیند ہندوؤں کا معمول ہوگئی۔ ایک مرتبہ زینت آ راء بیگم کے متعلق لکھا گیا کہ وہ انتہائی بدچلن عورت تھی۔ بنابریں ہندوؤں کو مشتعل کرنے کے لیے عہد سابق کے مسلم سلاطین کے فرمنی مظالم کی کہانیاں بہت بڑھا چڑھا کرشائع کی جاتیں۔ نیز ہندوعورتوں کے اغوا اور پیروکاران اسلام کے ہاتھوں ان کی عزت لٹ جانے کا کوئی نہ کوئی قصہ بہر حال گھڑ لیا جاتا۔

ایک ہندوچیلے نے قرآن پاک کی مخالفت میں لکھنا شروع کیا۔ سوامی شردھا نندگی اشیر باد سے ہی ایک اور اخبار''گورو گھنٹال'' جاری ہوا۔ اس میں مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں پر کیچر اچھالتے۔ آشرم کے کارکنوں نے اولیائے کرام ، دین اسلام اور کتاب مبین کے خلاف افتر ا پردازی ، بہتان تراثی ، اور دشنام طرازی میں کوئی کر اٹھا نہ رکھی۔ گندے لیجے میں فخش الفاظ، حمف حرف زہر میں بجما ہوا۔

المختفرآ ریستاجیوں کا حوصلہ بہت بڑھ گیا تھا۔اب وہ اپنی ناپاک زبان اور پلید قلم ہے سر کار مدین علی کے ذات بابر کا ہے کونشا نہ طنز واستہز ابناتے تحریک گستاخی رسول کی پہلی واضح علامت مسوامی ویا مندسرسوتی کے اس انتہا لیند ہیجے شردھا نند کی شکل میں سامنے آئی تھی مسلمانوں کی دل آزار کی مضطی قرآن کی قرار دادیں، مشاہیر اسلام پر گستا خانہ تبھرے، صوفیائے عظام کی ہتک، صحابہ کرام کے متعلق مغلقات و بگواسات، شان اہل ہیت میں ہرز وسرائی اور آقائے مدنی میں ہیں م حرمت و تقدیس کونشانہ بنانا اس کا وطیرہ تھا۔وہ برطا کہا کرتا کہا گر ہندو بقا جا ہے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کوفتا کردیں۔

رسول عربی علی ایسی مقام رفیع پر حمله ہواورشیدایان مصطفیٰ برنم دارور سن نہ ہجا ئیں، ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا تھا۔اس نازک مرحلے پر بھی ایک بلند مرتبہ شہباز عشق ،مردود پر جھیٹا، پلٹا اور بلٹ کر جھیٹا۔ یہ خوش قسمت مجاہد' نازی عبدالرشید شہید' تھا جو برصغیر پاک و ہند میں شہیدان ناموس رسالت کاسپدسالا راول تھہرااور تاریخ حریت و جانبازی کی آبر دقر اردیا گیا ہے۔

گتاخ رسول قتل ہوتا ہے

وه ایک غیر معمولی دن تھا۔ ناموس نبی کا غیور محافظ غازی عبدالرشید شہیرٌ، دشمن رسول کو

ٹھکانے لگانے انتہائی اعتماد کے ساتھ شردھا نند کے آشرم میں جا گھسا۔ اتفاق سے اس وقت دریدہ دہن تنہا موجود قفا۔ غازی صاحب نے ایک ثانیے کمرے کا جائز دلیا اور للکارا:

'' بے غیرت کمینے! تو نے مسلسل میرے رسول کے دشمنی کی اور کواس بگتار ہاہے،اب میں مجھے ہلاک کے بغیر نہیں چھوڑ وں گا۔ ذلت و رسوائی کی موت کے لیے تیار ہوجا۔''

آتش غضب میں یہ کہتے ہوئے لبلی دباکر چھی چھ گولیاں دغمن رمول کے سینے میں اتار دیں۔ فائر کی آ دازین کرلوگ دوڑ کرآئے اور دیکھا کہ تڑیت، پھڑ کتے اور کراہتے ہوئے شردھا نند کے جم کوایک شخص انتہائی غصہ کے عالم میں جوتوں سے شوکریں لگار ہاہے۔ یہ کیفیت دیدنی تھی۔ اگر غازی صاحب شاہم نبی کو کیفر کر دار تک بہنچانے کے بعد راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تو ممکن تھا، لیکن عاشق رسول یہ کیونکر گوارافر ماتے۔ آپ نے جائے دار دات سے بھاگنے کی قطعا کوشش ندگی بلکہ بصد شوق خود کو گرفتاری کے لیے پیش کردیا۔ جب آپ کو جھکڑی پہنا دی گئی تو مسکراتے ہوئے فرمایا: بیراہ شوق میں پھولوں کے مجرے ہیں۔

ہندوؤں نے سوامی شردھا نند کی ارتھی کا جلوس نکالا جس میں ہزار ہا آ دمی شریک تھے۔ جگہ جگہ جوشلی نظمیں پڑھی جار ہی تھیں اور تقریریں کر کے ہندوغوام کواشتعال دلایا گیا۔اس سے نقص امن عامہ کا سخت اندیشہ لاحق ہو گیا۔ ہندوقانونی چارہ جوئی اور عدالتی کارروائی کے بجائے انتقام،

انقام کاشور مجارے تھے۔

73\_د تمبرکومها تماگاندهی نے ایک جامع مضمون' شردها نند جی شهید' کے عنوان سے اپنے اخبار'' ینگ انڈیا' کی آئندہ اشاعت کے لیے کھا اور اس کی ایک فقل ایسوی اینڈ پرلیس کو بھی جاری کردی۔ اس میں گاندهی جی نے سوامی شردها نند کی مفیدانہ فطرت پراظہار خیال کیا اور آئندہ خدشات کا تذکرہ بھی چھیڑا۔ مرقوم تھا:

''عبدالرشید کے فعل کے ذرمہ دارہم ہیں۔ میں عبدالرشید کی بریت ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ میں واقف نہیں کہ وہ کون ہے۔ بیام بھی درخور اعتمٰنا نہیں کہ اس فعل کی محرک کیا بات ہے۔ بیقصور ہمارا ہے، کیونکہ اخبار کا مالک ایک چلتا پھرتا طاعون بن کررہ گیا ہے۔ تہتوں اور دروغ بافیوں کی وبا پھیا تا ہے۔ وہ اپنی زبان کے تمام ذکیل اور اشتعال انگیز لغات ختم کر

دیتا ہے اور پیز ہر یا مادہ وہ اپنے قارئین کے صاف دماغوں میں شونس دیتا ہے۔ لیڈرخودا پناراگ الاپے جارہے ہیں اورا پی ہی یاوہ گوئی میں مدہوش ہیں اوران کو علم نہیں کہ انہیں اپنی زبانوں اور قلموں کو لگام دینی چاہیے۔ سیاہ کا رانداور با پاک پراپیگنڈے کی تا ثیر آزادانداور ہے ججابانہ طور پراپنا کام کررہی ہے۔ للبذا یہ ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں جوعبدالرشید کے مجنونانہ جوش کے ذمہ دار ہیں۔ وروغ بافیوں یا مبالغہ آمیز یوں کو شخط ذاتی اور اظہار صفائی ہے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے آئندہ بھی بیتو قع کچھزیادہ نہیں کہ سوامی جی کا خون ہمارے جرموں کے سیاہ داغوں کو دھوڈالے اور ممارے دلوں کی صفائی کا باعث ہوگا'۔

اس کے برعکس ۵\_جنوری کویی خبرشائع ہوئی کہ راجہ زیندر، پنڈت مدن موہن مالویہ اور الالہ لاچت رائے نے بنارس میں ہندوتو م سے چندے کی اپیل کی ہے تا کہ سوامی شردھا نند کے مشن کو مزید آگے بوھایا جاسکے اور شدھی کی تحریک تیز ہو۔ با قاعدہ اعلان کیا گیا کہ ۹ ۔ جنوری کو پورے دیش میں شردھا نند جی کا یوم ماتم منایا اور دس لا کھروپیے چندہ جمع کیا جائے گا۔ شام کو جلے منعقد موں گے تا کہ سلمانوں کوشدھ کرنے برزورویا جائے۔

سوامی شرد معانند کے مقدمہ قبل کی تغییش جاری تھی۔ حکام بالانے پولیس کو بخت تا کیدگی کہ وہ اندر سات یوم تحقیقات مکمل کریں، اس لیے کہ مزید مہلت نہیں دی جا علق ۔ علاوہ ازیں بعض ہندوز تما جا ہے تھے کہ اس واقعے کو ایک گہری سازش کے طور پر لیا جائے تا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ملوث ہوں۔

روزنامہ'' ہمدرد'' دہلی کے مطابق ۲۸ ۔ دیمبرسوا گیارہ بج قبل از دویہر، دو پولیس اہاکار مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ کپتان پولیس آپ ہے کوئی بات کرنا چا ہے ہیں۔ لہذا انہیں اپنے ہمراہ لے گئے، ان سے غازی صاحب کے متعلق پوچھ کچھ ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں موصوف کوعرصہ تین سال سے جانتا ہوں۔ میرے خیال میں بیکوئی سازش نہیں ہے بلکہ اس فعل کا ذ مددار فر دواحد ہے جو کہ تمہاری تحویل میں ہے۔ سازش سازی کے حوالے ہے دیوان شکھ مفتون کا بیان بالخصوص ملاحظ کرنا چا ہیے:

"سوامی شردهانند کے مکان پر جب عبدالرشید حراست میں تھا تو

مجع میں لوگ اس قتل کی ذمہ داری خواجہ حسن نظامی پر ڈال رہے تھے اور کہا جار ہاتھا کہ قاتل ، خواجہ صن نظامی کا ایجٹ اور بھیجا ہوا ہے۔'' سوانح عمری حضرت خواجه حسن نظامی میں ملاوا حدی دہلوی مرحوم مراحثاً تحریفر ماتے ہیں: "خواجہ صاحب شردهانند کے خلاف لکھتے تو رہتے ہی تھے۔ ٣٣ \_ دنمبر ١٩٢٧ء كوجوسوا مي جي تحقّل كادن تعاصح بي مبح خواجه صاحب نے کوئی کارٹون یامضمون نکالاتھا یا پوشر چیاں کیا گیا تھا جس میں کچھالیا اشارہ تھا جے آر یوں نے اپنے دعوے کی دلیل بٹایا۔ نیز ای دن انہوں نے تیرے پر پنجاب پیشل بینک سے ایک ہزار روبے لیے تھے۔ بینک کے ہندہ عملے نے مشہور کردیا کہ خواجہ صاحب نے کی شخص کوایک ہزار دلوائے تھاوررو بےدلوانے خود ماتھ آئے تھاور ہم نے خودرو پول كا دینا دیکھا تھا۔ بندوؤل کا عام گمان تھا کہ بزار رویے لینے والے نثی عبدالرشيد تع جنبول نے سواى جى يركولى جلائى۔ خواجه ماحب يشنل بینک سے واپس آ کرایے مکان میں تشریف فرماتھ۔جعرات کا دن تھا، اس لیے برا مجمع تھا۔ یکا یک سا کہ ایک مسلمان نے سوای شروها نند کولل كرديا ہے۔اس كے بعد فورا ثيلى فون يرخواجه صاحب سے كہا جانے لگا كه بيرسب تهادا كيا دهرا ب-عبدالرشيد تهارك بال كاني نوليل تعايم نے اس سے سوامی جی کوقل کروادیا تم بھی قل ہونے کے لیے تیار ہو''

اخبار ارجن اور اخبار تی کی میمیموں میں جو کہ شر دھانند کے واقعہ کی نبیت شائع ہوئے سے ، صاف میاف خواجہ صاحب کا نام لکھ دیا گیا کہ بیان کے کارٹون اور نظم کا نتیجہ ہے۔ ان دو اخباروں کے علاوہ اور بھی ہندو آر بیا خبارات میں ان کو نامز دکرنے کی تجویز دی گئی۔ خواجہ میا حب آریوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود کی معمولی قانونی زومیں بھی نہ آسکے۔ تا ہم پولیس افران نے یہ پوچھ کچھ مفرور کی تھی کہ سوائی بی کے قتل کے دن جو ہزار روپے نگلوائے گئے میے ، کس کام پر خرج ہوئے۔ حساب پڑتا لاگیا تو شک رفع ہوگیا۔ بد بخت ہندویہ کی طور نہ بچھ کے تھے کہ تحفظ ناموسِ رسالت میں پیپوں کا کاروبار نہیں ہوتا۔ یہ قوم اپنے آقاومولا کی حرمت و تقدیس کے لیے ناموسِ رسالت میں پیپوں کا کاروبار نہیں ہوتا۔ یہ قوم اپنے آقاومولا کی حرمت و تقدیس کے لیے سب کچھ لائے ہوئے۔ اسلامیا ہے رسول ایکٹی

ے محبت وعقیدت کارشتہ رکھتے ہیں۔ بھی کھا توں کارواج عشق کے دھرم میں نہیں جلا کرتا۔ ملاواحدیٰ اس سلسلے میں مزیر تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''میرے مکان کے قریب پٹودی ہاؤس میں آریوں کا گڑھ تھا۔ پٹودی ہاؤس کے سامنے بالا خانے پرمولا نا زاہدالقادری رہتے تھے۔ان کے نام کا ایک لفافہ جے انہوں نے بغیر جاک کیے ڈال دیا تھا، ہوا ہے اڑ کر پٹودی ہاؤس میں جاگرا۔ پٹووی ہاؤس والوں نے اس لفانے کواٹھ الیا اور پتے ہے مشابہ خط لکھ کر سپر نٹنڈ نٹ پولیس کے پاس بھیج دیا کہ دیکھئے مسلمان ایس سازشیں کر رہے ہیں۔ سینئر سپر نٹنڈ نٹ پولیس نے کوتوال شہرکو تھم دیا کہ تحقیقات کرؤ'۔

الغرض الم جنوری صح ۱۰ بیج ،سب انسیکر تھانہ دریا تیخ مولانا زاہد القادری صاحب کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ڈپٹی اکرام الحق نے ان سے معاملہ دریافت کیا اور مختلف سوال جو اب ہوئے۔ مولانا موصوف کا آبائی وطن ،''اتر ولی'' صلع علی گڑھ تھا اور ۱۹۱۹ء کے دوران دلی میں آکر کو چہ پیلاں میں رہائش پذیر ہوگئے تھے۔ سازش کا سراغ لگانے کے لیے مولانا مظہر الدین شیر کوئی ایڈیٹر ''الا مان'' اور منتی محمد فردوس کا تب کی بھی طبی ہوئی لیکن ایسا کوئی اشارہ نہ مل سکا تفقیق افران میں اکرام الحق ڈپٹ پر نشنڈ نے کی ۔ آئی۔ ڈی مسٹر نذیر الحق ، انسیکٹری۔ آئی۔ ڈی اور سکھ افران میں اکرام الحق ڈپٹ پر نشنڈ نے ٹی پر نشنڈ نے ٹی اور مسٹر آرڈ ایس ایس پی کے نام افراجیت سکھی ،مسٹر مارگن ، ملک دیوی ڈیال ڈپٹ پر نشنڈ نے ٹی اور مسٹر آرڈ ایس ایس پی کے نام افراجیت کھی ،مسٹر مارگن ، ملک دیوی ڈیال ڈپٹ پر نشنڈ نے ٹی اور مسٹر آرڈ ایس ایس پی کے نام افراجیت کھی ،مسٹر مارگن ، ملک دیوی ڈیال ڈپٹ پر نشنڈ نے ٹی اور مسٹر آرڈ ایس ایس پی کے نام قابل ڈکر ہیں۔

روزنامہ ''بھررد' وبلی، ۱۱۔ جنوری ۱۹۲۷ء کے مطابق مولانا محمطی جو ہر، غازی عبدالرشید صاحب سے ملئے کوتوالی گئے۔ یہ ملاقات مسئرآرڈ الیس الیس پی کی خصوصی اجازت سے ممکن ہو گئی ۔ مولانا محمطی جو ہرا یک بجے کے قریب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت قبلہ غازی صاحب کو ایک سلاخ دار کو مخری میں رکھا گیا ہے۔ بوقت ملاقات کئی ہندو افسران ذاتی طور پر موجود رہے۔ مولانا جو ہر کے استفسار پر مرد غازی نے بتایا کہ جمعے صاف کیڑوں کی ضرورت ہاور نماز وغیرہ کے لیے قلم ، دوات اور کا غذ وغیرہ کیا جائے۔

#### رودادٍمقدمه

پولیس کی کارروائی کمل ہو چی تھی۔ لہذا ۱۳ ا۔ جنوری ۱۹۲۷ء کوم افعہ کی با قاعدہ ساعت مسٹر بہنوت (آئی۔ی۔ایس) ایڈیشٹل ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں ۱۲ ہجے دو پہرشروع ہوئی۔ مسٹر سورج نرائن پبلک پراسکیو ٹر، استغاثہ کی طرف سے پیش ہوئے۔ اس روز وکیل سرکار نے غازی صاحب سے مختلف سوالات کئے مگر آپ نے کوئی جواب وینے کی قطعاً کوئی ضرورت محسوس نہیں۔

معول کی کارروائی کے دوران خان نزیرالحق انسپکڑا نے پولیس کی۔آئی۔ڈی نے بتایا کہ بیل بھی اس مقد ہے کی تفقیق سے متعلق رہا ہوں۔ تقریباؤیڑھ گفنشہ بعد یعنی ۲ بجے کے قریب وقوعہ کی جگہ پہنچا تھا۔ سوای جی کی مصروبیت کے اور دیگر نقشے میں نے ہی تیار کئے۔ موقع واردات سے پہنول کا ایک خالی کارتوس وستیاب ہوا تھا جو کہ سر بیدر ناتھ نے برآ مدکیا۔ میں نے ملزم کے جسم سے خون آلود پا جامہ اتارا اوراس کا بلندہ بنا کر کیمیکل ایگر امینیشن کے لیے بھیجا تھا۔ پستول میرے آنے نے اور دی بھیجا تھا۔ پستول میرے آنے ہے پہلے پکڑا جا چکا تھا۔ مقتول کے جسم سے کیٹرے اتارے گئے تو ان میں سے ایک چلی ہوئی گولی نگلی اور وہ موجود ہے۔ میں اس تفیش کا انچار جی ہوں۔ ہم نے چودہ پندرہ یوم کے اندر تا نونی کارروائی مکمل کی۔ ملزم کے حالات دریافت کرنے کے لیے پنڈت ہر بنس رام اور آغا مجمد اگر کو تعینات کیا گیا تھا۔ ملزم کا مکان فیض بازار تھانہ کے علاقے میں ہے۔ واقعہ کے متعلق ابھی تک کی سازش کاعلم نہیں ہوں کا۔

عابد ہیڈ کانٹیبل نمبر ۱۹۸متعین کوتوالی نے اپنے بیان میں کہا:

''مقول کی تعش کا پوسٹ مارٹم ڈاکٹر فرینکلن نے ۲۲۔ دیمبر ۱۹۲۷ء کوساڑھے گیارہ جے کیا۔ اور اس کے جسم سے ڈاکٹر نے جوخون آلود پارچات اتارے اس کی فرد میں نے بنائی تھی اور دیگر فرویں بھی میری بنی ہوئی ہیں۔ دھرم پال میرامعاون تھا۔''

سریندر چند ولد لاله کان چند تو م گفتری عمر ۲۳ سال جو که دیوان چندایند کوایک فرم میں ملازم تھا، نے بتایا کہ میں ساکن و ہالی شلع جبلم کا رہنے والا ہوں اور اب قلی قاسم جان، دبلی میں رہائش ہے۔ جس تاریخ کوسوای جی قتل ہوئے، وقوعہ پرکوئی ۵ بیجے کے قریب لایا گیا۔ ایل اینڈ ایم فردوں پر میرے ہی و سخط ہیں۔ ملزم کوانداز اُدواڑ ھائی گھنٹے ای جگہ رکھا گیا، جہاں واقعہ قتل

پیش آیا تھا۔ پولیس کی ابتدائی کارروائی کا بھی مینی شاہد ہوں۔میرے علاوہ کئی اور اشخاص بھی موجود تھے۔

ایک اور گواہ رام لال ولد موہر لال تو م برہمن عمر ۲۲ سال نے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ میں پان فروشی کا کاروبار کرتا ہوں۔ مجھے دن تو یاد نہیں ہے لیکن واقعہ سے پچھے دریتی اس ملزم نے (غازی صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) ایک پیسہ کا پان لے کر کسی دوسر مے شخص کودے دیا اور مجھے سے پوچھا کہ سوائی جی کا مکان کہاں ہے۔ میں نے بتا دیا کہ یہی ہے۔ اس نے جس آ دمی کو یان دیا وہ دور کھڑ اتھا اور میں اسے نہیں پچپان سکا۔ پھر بیداو پر چڑھ گیا اور میں نے ایسی آ وازئی چیسے کہ پٹانچہ بارود چھوڑتے ہیں۔ نئے بازار میں آ ٹھ سال سے بیٹھا ہوں اور چھرو پیر کراید یا کرتا جوں۔

ازاں بعد پروفیسراندر کے علاوہ پولیس ملازم چھجو خال نمبرہ•ا جو کہ کوتوالی میں متعین ہے، نے بتایا کہ جھے مہرشدہ کپٹروں کا پلندہ ملاتھااور میں پولیس کے دفتر میں دے آیا تھا۔

پہلے روز ساعت کے آغاز میں عدالت کے احاطے میں بالکل جوم نہیں تھا۔ کوئی نہیں سمجے سکتا تھا کہ ایک اہم مقدمہ پیش ہے۔ البتہ کچھوفت بعد کافی اجتاع ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ آئندہ پیشی پر عطاء الرحمٰن ایڈوو کیٹ ملزم کی طرف سے پیش ہورہے ہیں۔ نازی صاحب کودو سیاہی جھکڑ یوں میں لائے اور کٹہرے میں کھڑ اکردیا گیا۔ جب استغاثہ کی شہاد تیں ختم ہوگئیں تو ملزم کی طرف سے ذکر الرحمٰن صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں عدالت کی توجہ ضابطہ فوجداری کے باب ۱۸ کی طرف مبذول کروانا جا ہتا ہوں۔

دو تین روزکی رسی کارروائی کے بعد کا۔ جنوری کومقدمہ سیشن کورٹ کے سپر دکر دیا گیا، چوہیں تاریخ کو با قاعدہ ساعت شروع ہوئی۔ قبل ازیں گواہان صفائی کی فہرست عدالت میں پیش کی جا چکی تھی۔ ساعت کے ابتدائی مرحلے میں مسٹر محدسلیم بیرسٹر نے ٹابت کرنا چاہا کہ مقدمہ کو قانونی تقاضے پورے کئے بغیر بیشن کورٹ کے سپر دکردیا گیا جو کہ غلط ہے۔ للبذا اے دوبارہ مجسٹریٹ کے پاس بھیج دیں مجر بیدلیل قبول نہیں کی گئی۔

سیشن کورہ میں مرافعہ کی ساعت شروع ہو پچی تھی مسٹر میں سلیم بیرسٹرنے بیرموقف افتیار کیا کہ ملزم عبدالرشید کا دیاغی توازن ٹھیکٹیس ہے، لبنداازروئے قانون وہ کسی فعل کا ذمہ دار نہیں گردانا جاسکتا۔ ۲۵۔ جنوری ۱۹۲۷ء غازی عبدالرشید صاحب کوعدالت کے کثیرے میں کھڑا کردیا گیا۔ آپ نے معاف تقرے کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقع کررہی تھی۔ گئا تھا کہ وہ تاریخ مقدمہ پرنہیں بلکہ شادی میں آئے ہوئے ہیں۔ پروائہ شمع رسالت کے وکیل کے جواب میں مسٹر سورج نرائن ، پبلک پراسکیوٹر نے کہا کہ طزم ہر گز فاتر العقل یا مخبوط الحواس نہیں ہے۔ خان بہا در اکرام الحق نے بھی اس بیان کی تائید کی۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل حضرات کو اسیمر فتخب کیا گیا۔

مسٹر نذر حسین، مسٹر الیں۔ بی سکھی مسٹر سنیکلر، مسٹر ٹامس لیک، خواجہ عبد المجید، نیاز محمد۔ جب بیمر صلہ طے ہو چکا تو مسٹر محرسلیم بیرسٹر کے موقف پر توجہ دی گئی کہ آیا ملزم پاگل ہے یانہیں؟ غازی محدوح کو دکلاء صاحبان کی طرف ہے تختی ہے کہا گیا تھا کہ وہ کسی سوال کا جواب نہ دیں اور بالکل خاموش رہیں گے۔ پیش کارنے پکارا تو آپ جیپ رہے۔ ججنے چلا کر ہا۔

معيدالرشيد!

آپ ذراس محرائے۔

غازی صاحب کے وکیل نے آواز دی''عبدالرشید! تم سنتے نہیں ہو؟'' لیکن آپ نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا مختلف آوازیں گرا دھرخاموثی۔ ''جناب میدیا گل ہے''ایک آواز آئی۔

آپ نے برکی تمکنت سے سراو پراٹھایا اور جذباتی لہجہ مین ولے:

''کون کہتا ہے کہ میں پاگل ہوں؟ پاگل تو تم ہو۔ میں نے کوئی جرم

نہیں کیا بلکہ ایک دشمن رسول کو ٹھکانے لگایا ہے۔ تمہار تفقیش افسراور

اپنے اقرباوا حباب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے مردود کوموت کے
گھاٹ اس لیے اتارا کہ خواب میں سیدالشہداء حضرت امام حسین نے
گھاٹ اس لیے اتارا کہ خواب میں سیدالشہداء حضرت امام حسین نے
مجھ سے فرمایا تھا'' تمہار سے شہر میں میرے نانا نبی پاک میں کے گو بین کی
جاری ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ اپنے آتا و مولا کو کیا مند دکھا وگے۔ جو
میرے نانا کی عظمت و ناموس کا تحفظ نہیں کرتا، اس کا جھے کی اتعلق؟''

لیکن اس کے باوجود مسرمجم سلیم بیرسٹراپنے استدلال اور قانونی نکات کے باعث عدالت سے بیمن سے بیمن سے میں کا میاب ہوگئے کہ میند ملزم کومعائنہ کے لیے دیا فی ہیں تال بھوادیا جائے سیشن بھے کہ میں ان کے بھی میں ان کے سے کہ میرالرشید صاحب ۲۸۔ جنوری کو لا ہور لائے گئے تا کہ کمبی مگرانی میں ان کے

د ما فی توازن مے متعلق معلوم کیا جائے۔ میڈیکل بورڈ نے اپنی متفقہ رائے دی اور لکھا کہ ہمارے اندازے کے مطابق ملزم ندکور میں فاتر انعقل ہونے کے ہرگز کوئی آ ٹارنہیں۔ اس نے ہمارے سامنے کئی بار بالکل منچے انداز میں نماز پڑھی اور بڑی شائستہ گفتگو کی ہے۔ اس کے رویوں اور حرکات وسکنات میں مخبوط الحوای کا ذراسا شائبہ بھی نہیں ہے۔

آئندہ پیٹی پرمقدمہ کی ہا قاعدہ کارروائی شروع ہوئی۔ پبلک پراسیکیوٹرنے مقدے کا آغاز کرتے ہوئے واقعہ کی تفصیل بیان کی اور بتایا کہ کن کن وجوہ سے استغاثہ کا موقف درست معلوم

وتا ہے۔

پہلے پینی شاہد دھرم عکی پیش ہوا۔اس نے بتایا کہ میں شور وغل من کر سوای جی کے کمرے کی طرف لیکا۔سوای جی طرف لیکا۔سوای جی طرف لیکا۔سوای جی طرف لیکا۔سوای جی اس آدمی (عبدالرشید) نے چیخ کرکہا کہ میں تہمیں ابھی بتا تا ہوں میرے جاتے جی ملزم نے سوای جی پراپی پستول سے پے در پے فائز کھول دیئے۔ میں آگے بڑھا تو ایک گولی میرے بھی گئی کیکن مجھے کوئی شدید زخم نہیں آیا۔ میں نہیں کہ سکتا کہ جھے ہوئی شدید زخم نہیں آیا۔ میں نہیں کہ سکتا کہ جھے برجان ہو جھے کر گولی چلائی گئی تھی یا آغا تھا ایسا ہوا۔

دوسرا گواہ دھرم پال تھا۔ اس کیپھول: یہ سوای بی کا پرائیویٹ سیکرٹری ہوں۔ میں ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ سوای صاحب ۲۔ دیمبر کو بیار پڑگئے تو میں تیار داری پر بھی مامور ہوا۔ میں نے پہتول کی آ دازش اور بھاگ کر کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ دھرم شکھا ور ملزم گھتم گھا ہیں اور دھرم شکھ کی ٹا نگ سے خون بہر بہا تھا۔ ہم نے مل کر ملزم کو قابو کیا اور پھر پولیس کو اطلاع دی۔ چندا نند نے ذکورہ بالا گواہان کی تائید میں بیان کیا کہ سوائی جی کے دو کمرے ہیں۔ ایک کمرے میں ان کے ساتھ حادث موت پیش آیا، جب کہ دوسرے میں وہ بھوجن کرتے تھے۔ کمرے میں ان کے ساتھ حادث موت پیش آیا، جب کہ دوسرے میں وہ بھوجن کرتے تھے۔ تمارے مکان اور ان کے کمرہ میں ایک دیوار حائل ہے۔ میں مہر چند کو حساب دے رہا تھا کہا س امر کیا اطلاع ملی اور میں نے بچشم خود طزم کو ان کی گرفت میں دیکھا۔ اس کے بعد مہر چند، اندر جی، رام کیا اطلاع ملی اور شخ عزیز الدین کی اطلاع می اور شن کے بیانات قلم بند کئے گئے۔ آئ غازی عبد الرشید کی طرف سے چو ہدری ظفر اللہ خان ایڈ دو کیے بھی عد الت میں موجود تھے۔ آئ غازی عبد الرشید کی طرف سے چو ہدری ظفر اللہ خان ایڈ دو کیے بھی عد الت میں موجود تھے۔ ان کی جرح سے متاثر ہوکرخواجہ عبد المجید اور مسٹر ایس خان ایڈ دو کیے بھی عد الت میں موجود تھے۔ ان کی جرح سے متاثر ہوکرخواجہ عبد المجید اور مسٹر ایس کیا سکھ نے قرار دیا کہ بادی الفظر میں چشم دیدگواہ جھوٹے ہیں۔

ڈاکٹر فرینکلن کے بیان کے بعدخان بہادراکرام الحق ڈیٹ پرنٹنڈنٹ کا بیان شروع ہوا:

'' میں بھی مسٹر آرڈ کے ہمراہ طزم سے حالات دریافت کرنے گیا جو بقول ان کے میہ ہیں۔ وہ ہمیشہ کتابت کا بیشہ کرتار ہاہے۔ ۱۹۱۳ء میں لا ہور میں تھا۔ ہمدرد کے دفتر میں خوش نولیس کی حیثیت سے رہا۔ ۱۹۱۳ء کے آغاز میں کھنو چلا گیا۔ وہاں تقریباً چھاہ 'ہمدرد' کے شاف میں بطور کا تب کام کیا اور پھر دہلی آگیا۔ اس کے بعد ۲۷۔ جنوری ۱۹۲۰ء کو وہ ہجرت کر کے افغانستان چلا گیا'۔

کے مارچ 1912ء بوقت ۳ بج سہ پہر مقدے کی دوبارہ عاعت ہوئی۔ عدالت کے احاطہ میں لوگوں کا ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا بجوم تھا۔ اب کے مسٹر محرسلیم بیرسٹر نے اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کا دماغی توازن درست قرار دیے جانے کے باوجوداس تقیقت ہے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بیسارا واقعہ ندجی جوش وجنون کے باعث پیش آیا۔ اس صورت میں بھی عبدالرشید کو قائد کی میسارا واقعہ بے۔ جبکہ بیا یک امر واقعہ ہے کہ مقتول شردھانند نے مسلمانوں کے جذبات و احساسات کوٹھیں پہنچائی اور اسلامی عقائد کا فداق اڑایا۔ سرکاری وکیل نے اس کی تر دید میں تقریر کی ۔ جب وکلا کے مابین قانونی بحث کمل ہوچگی تو اسیسران، مشورہ کے لیے باہر چلے گئے۔ یہ والی پنچات سیشن جے نے نیاز گھرسے سوال کیا:

"آپ کے خیال میں ملزم نے سوائ کو گولی ماری اور انہیں قتل کیا یا نہیں؟"
"اہال! مگرید مذہبی جذبے سے ہوا" نیاز تکدنے جواب دیا:

دیگرآسیران نے بھی اقرار کیا کہ واقعی ملزم نے حامی شردھانندکوموت کے گھاٹ اتارا ہے۔ کین پروفیسرخواجہ عبرالمجیدنے کہا کہ مینی گواہ بالکل جھوٹے ہیں وہ موقع پرموجود نہتے۔ تاہم میں سے کہنے کے لیے تیار نہیں ہول کہ آیا ملزم نے گولی چل کی اور قبل کیا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد مقدمہ ملتوی ہوگیا۔

فیصلہ کے لیے ۱۳ ۔ مارچ کی تاریخ مقررتھی۔ اس روز صبح ہی عدالت میں کافی رش تھا۔ مسلمانان و بلی بھاری تعداد میں اپنے غازی اور مجبوب ہیر و کا دمکتا جگرود کیھنے کے لیے احاطے میں بھٹے چکے تھے۔ عدالتی کارروائی کا دفت شروع جواتے پولیس ابلکار پر وائٹ شمع رسالت سید قاضی عبدالرشید کو لے کرآئے۔ قاضی صاحب نے خوش نمالیاں بہن رکھا تھا اور خوشبو بھی استعمال کی موئی تھی۔ ان کے چبرے سے کمی قتم کی پریشانی کا اظہار نہ ہوتا تھا بلکہ تمام وقت متبسم رہے۔ درمیانی وقفہ کے بعد سیشن جج نے فیملہ ساما:

'' عینی شہادتوں اور حالات و واقعات سے واضح ہوگیا ہے کہ استفافہ کے موقف کے مطابق عبدالرشید نے ارتکاب فعل کیا ہے۔ نیز اس کے اپنے بیانات اقراری ہیں۔اس لیے سزائے موت کا فیصلہ صاور کیا جاتا ہے''۔

فیصلہ سنتا تھا کہ غازی صاحب کے لب پر مسکراہٹ کی چاندنی پھیل گئی اور انہوں نے جوش مسرت میں باواز بلند' اللہ اکب' کہا۔ آپ کے عظیم حوصلے اور نورانی چہرے کوسامنے پاکروہ مسلمان جو پچہری کی حدود میں جبج ہی ہے حاضر تھے نعرہ سکیر اور نعرہ رسالت لگاتے ہوئے ''غازی صاحب' کی گاڑی کے آگے چھچدوڑ نے گئے۔ان کو پولیس اپنے ساتھ جیل لے جارہ بی سمی ۔ غازی عبد الرشید کی خوشی کا کوئی ٹھکا نانہیں تھا۔ قبلی کیفیت چہرے سے عیاں ہوتی جاتی تھی۔ وہ قید خانے کی طرف جاتے ہوئے ہاتھ اٹھا اور مسکر اسکرا کرا پے شیدائیوں کے سلام کا جواب دے اور خدا جافظ کہدر ہے تھے۔

0

سیشن کورٹ کے فیصلہ کے خلاف' غازی عبدالرشید ڈیفنیس کمیٹی' نے ان کے ورٹا کی ۔
اجازت سے چوہدری ظفر اللہ خال بیرسٹر ایٹ لاء کی معرفت عدالت عالیہ میں اپیل دائر کی۔
مرافعہ کی ساعت لامور ہائی کورٹ میں موناتھی۔الغرض ۱۹۸مئی ۱۹۲۷ء کو کئی مرتبہالتوا کے بعد
ساعت ہوئی۔ ڈوییٹنل بیخ مسٹر جسٹس براڈوے اور مسٹر جسٹس سکیمپ پرشتمل تھا۔حضرت قبلہ
عازی صاحب کی طرف سے مسٹر ظفر اللہ خال پیش ہوئے۔ دوسر نے فریق کی جانب سے مسٹر
کارڈن فورڈ کے علاوہ وکیل سرکارد بوان رام لال اور مسٹر را چکرٹس پیروکار تھے۔

ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس جو کہ ہندوتھا، نے امن عامہ قائم رکھنے کے لیے سخت انظام کئے ہوئے تھے۔ ہائی کورٹ کے صحن میں پولیس اہلکاروں کی تعیناتی کے علاوہ عدالت کے کمرے اور بڑی سڑک پر بھی جا بجا پہرہ تھا۔

مسٹر آسیرن بطور وکیل اپیلانٹ نے آغاز گفتگو میں مخضرا مقدمے کا ذکر کیا اور کہا کہ سوا می شرد ھانند آر بیساج کے ایک مشہور لیڈر تھے۔استغاثہ کے مطابق وہ وقوعہ کی سہ پہر بیار تھے۔ان کا ایک نوکر دھرم شکھ خدمت گزاری کے لیے موجود تھا۔ یہ اتفاقیہ طور پر باہر چلا گیا۔ کمرے کے تین دردازے بند تھادر مرف وہ دروازہ کھلاتھا جن ہے دھرم علی تھا۔ ملازم ابھی باہر تھا کہ
ایک مسلمان آیا اور اس نے کہا کہ وہ سوائی کو ملنا چاہتا ہے۔ دھرم علیہ نے کہا کہ وہ بیار ہیں مگر سوائی
جی نے آواز دی کہ اسے اندرآ نے وو۔ چنانچے ملازم ند کورعبد الرشید کواندر لے گیا تو انہوں نے اس
سے پینے کے لیے پانی مانگا۔ جب دھرم علیہ پانی لینے گیا تو ملزم نے فائر کھول دیا۔ سیکرٹری جو کہ
ساتھ والے کمرہ میں تھا، فورا سوائی جی کے پاس آیا اور اپنا باز و قاضی عبد الرشید کے جم کے گرو
وال کے چھے سے بکرلیا۔ اس حالت میں چند منٹ تھکش جاری رہی۔ وریں اثنا و هرم علیہ نے شور

الیف۔ آئی۔ آر پڑھنے کے بعد فاضل وکیل نے قانونی بحث شروع کی اور کہا کہ کی گواہ نے سے بیان نہیں کیا کہ کم سے میں خون بہدرہا تھا اور نہ ہی پولیس نے بینوٹ کیا ہے کہ کمرہ میں کتنے افراد تھے۔ میراموقف بیہ کہ کمفروضہ قاتل ہے گناہ ہے اور جب قاتل سوامی شردھا نمذکو مسلانے لگا کرراہ فرارا ختیار کر گیا تو ملازموں نے راہ چلتے ایک شخص کو پکڑا اور حوالہ پولیس کر دیا۔ وگر نہ بیہ برگز نہیں ہوسکتا تھا کہ وقوعہ کی صورت میں ملزم کوکوئی نقصان نہ پہنچایا جاتا، جسیا کہ استغاثہ فرنہ نہیں تجویز کیا ہے کہ تقریباً میں منٹ تک ہاتھا پائی رہی۔ گرہم و یکھتے ہیں کے عبد الرشید کہ خراش تک نہیں آئی ہے۔ مسر جسٹس براڈوے نے پوچھا: کیا پولیس نے ملزم کوای کم سے میں سے گرفتار نہیں کیا تھا؟

وکیل: جمٹس براڈ وے: سیشن کورٹ میں تواس بات پرزور دیا گیا ہے کہ عبدالرشید نے دھوکے میں آ جمٹس براڈ وے: سیشن کورٹ میں تواس بات پرزور دیا گیا ہے کہ عبدالرشید نے دھوکے میں آ کریے حرکت کی تھی اور اسے بیہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایسا کرنے پراچھائی کا مرحکب ہور ہاہے یا برائی کا؟

وكيل:

ويل:

جش براۋوے:

سرسب، در ہے ہے بابرای ہ ؛ اگریڈھیک بھی سلیم کرلیا جائے تو بھی مجر منہیں تھہرانا جائے۔ کیا ملزم عبدالرشید نے بیشن کورٹ میں اپنے آپ کو پاگل تسلیم کیا تھا؟'' نہیں بلکہ اس نے کہا تھا کہ میں قطعاً پاگل نہیں ہوں۔ پاگل تو وہ لوگ ہیں جو غیرت دینی اور جوش ایمانی کو میرا دیوانہ بن سجھتے اور مجھے فاتر العقل کہہ رے ہیں'

فاضل جج کے ایک اورسوال کے جواب میں مسٹر آسیرن نے کہا کہ اگر استفافہ کی کبانی ٹھیک تصور کر لی جائے تو بھی قانونی معاملہ صاف نہیں،

کیونکہ تمام مقدمات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ اس مقدمے میں گواہان استغاثه كى شبارتيس نا قابل اعتبار ہيں اورا كثريبلونا مكمل\_

جنس برا ڈوے: یہ کیونکرمکن ہے؟ سوامی جی کوروز روش میں قتل کیا گیا تھا؟

ليكن بم نے ديكھا ہے كہ جہال تك يستول كاتعلق ہے، كى گواہ نے ينہيں بتايا كه جب عبدالرشيداراده قل سرواي جي كم مين آئوان كي باته مين يستول تعا-"

وكيل:

وليل:\_

جسٹس براڈوے: گواہان استغاشہ نے بیان کیا ہے کہ موامی جی کو پستو ک کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ دومرا کرہ جس میں کددھرم یال سکرٹری سور ہاتھا، سوای کے کمرہ کے بالکل زديك بے شہادت ميں منبين ديكھا كيا كمازم مذكور دهرم يال كوكهال تك لے گیا تھا۔ مزید برآل یہ کہ خون کے دھبوں کا کوئی ذکر ہے اور نہ ہی مشکش میں کواواستغاشے زخم کا کوئی شوت "

جنس براڈوے: گواہ استغاثہ کی شہادت میں کون ی خامی ہے؟

دهرم علیموای کا معتقد ملازم تھااور بقول اس کے، وہ خود بھی زخی ہوگیا۔اس لياے شك مواكه بتول عبدالشدنے جاایا ہے۔خیال رے كمزم نے جب کدا سے سوای کے کمرے میں لے جایا گیا تھا، کیوں ای وقت گولی نہ چلا

وكيل:

ويل:

مین نمیں جھتا کرایک واقعہ میں خیال کوکہاں تک لایا جاسکتا ہے۔ " دهرم يال كے بيان سے شك اور بھى زيادہ ہوجاتا ہے كہ پستول حصينے ميں ا تنازیادہ وقت لگا اور طزم نے اس وقت تک کے نہیں کیا ۔ گواہ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ سوائی جی کے کم ویس جوآ دی جمع تھے وہ ہندو تھے یا مسلمان ۔'' جشس براڈوے: کوئی بھی بات نامکنات میں سے نہیں ہے۔ واقعہ قل روز روش میں موا

ال کی شہادت کونظر انداز نہیں کر سکتے۔" گواہان استغاثہ کے بیانات مشکوک اور بالکل غیرفطری ہیں۔ پھران پر کسے المباركيا جاسكتا ہے؟ واقعہ يہ ب كداگر وہ اصل مجرم كو بكڑتے تو وہ اس

تھا۔اس لیےاگر دھرم عگھ کوبھن وجوہ کی بناپرنظر انداز بھی کر دیا جائے تو ہم

ويل:

مارتے تھیٹے۔ آخر ہیں بجیس منٹ میں عبدالرشید ہے پیتول چھینے کی کوئی
کوشش کیوں نہ کا گئی؟ بیا کی طویل دورانیہ ہادراس میں ملزم کوغیر سلح کیا
جاسکتا تھا۔ میں ذاتی طور پراس نتیج پر پہنچا ہوں کہ انہوں نے کسی اورآ دی کو
کیڑلیا اور اصلی مجرم ان کی زد ہے نے کرنگل گیا۔

جیٹس براڈوے: آپ یہ بات اس کیے کہدرہ ہیں کہ ملزم کوز دوکو بنیس کیا گیا اور دہ قتل نہدیں

ميس موا

ويل:

: 15

میں شبہ ظاہر کررہا ہوں۔ پہنول اس کے ہاتھ میں تھا۔ دھرم سکھ کے بقول اس نے دو فائروں کی آواز تن، حالانکہ وہ ساتھ والے کمرے میں تھا اور دوسرا گواہ چوتھا فائر ہونے پر کمرے میں پہنچتا ہے۔

جسس براؤوے: آپاورکیا کہناچاہے ہیں؟

بالفرض عبدالرشیداصل قاتل ہوتو بھی یہ بات فراموش ندی جانی جائے جا ہے کہ ملزم شدید جذباتی کیفیت کا مالک ہے۔ بلکہ گواہان صفائی نے توسیشن کورٹ میں کہا ہے کہ اس کا جذباتی پن جنون کے دورے کی وجہ سے تھا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ملزم کا مالک مکان ہے بھی جھڑ ارہا اورا پنی بیوی کوای وجہ سے طلاق دے دی تھی۔ بنا ہریں اس مقدے کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ ملزم نے سمجھا کہ سوامی شردھا نندان کے رسول پاک کی شان میں گتا خی کا مرتکب مواہے اور یہ کہ دور مین اسلام کا تمسفراڑ اتا ہے۔

چونکہ عدالت کا وقت ختم ہو چکا تھا اس لیے مقدمہ کل پرملتو ی کر دیا گیا۔ 19۔ جولائی 19۲۷ء کولا ہور ہائی کورٹ میں سوای شروھا نند کے تل ہے متعلق غازی عبدالرشید کی اپیل کی مزید ساعت ہوئی۔

مسٹرآسیرن نے بحث جاری رکھتے ہوئے کہا کہ استغاشہ کا بیان ہے کہ طزم نے سوامی بی کو اپنے نہ ببی فرض کو پورا کرنے کے خیال سے قتل کیا تھا۔ عبدالرشید جیسے مزاج کا آب می بھی سے خیال سے بھی نہیں کرسکتا کہ وہ اس طرح کا جرم کرے۔ طزم ایک معمولی آدمی کی حیثیت میں ہوتے ہوئے بھی اسلام کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیتا ہے، یہ واقعہ بھی اس کے دل ود ماغ کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ بنابریں اس پہلو کے بھی واضح اشارے ملتے ہیں کہ عبدالرشید فی الواقع ہے گناہ

ہے۔ کیونکہ بیناممکن تھا کہ وہ چاریا پانچ فائر کرنے کے بعد وہیں کھڑار بتا۔اے وہاں ہے فائب ہونے کے لیک ساتھ تھیں۔ ہونے کے لیے چند سیکنڈ درکار تھے، کیونکہ سیڑھیاں سوامی جی کمرے کے بالکل ساتھ تھیں۔ استغاشہ کی تمام کہانی مفروضہ معلوم ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں سوامی جی بوڑھے بعنی قریب المرگ تھے۔ایے آدمی کوفتل کرنے ہے کیا فائدہ ہوا؟ جورویہ سوامی جی کے معتقدین اور قریبی رفقاء نے ملزم کو گرفتا کرنے کے بعدروار کھاوہ بھی ناممکنات میں ہے ۔اگر عبدالر شیداصل بجرم ہوتا تو وہ اس طرح پرامن ندر ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ قاتل تو بھاگ گیااور انہوں نے ملزم کو گھٹل پولیس کے حوالے کرنے کے لیے پکڑلیا۔

دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو ایک انتہائی اہم روانگ موجود ہے جس میں قرار دیا جاچکا ہے کہ صرف وہ مجرم ارتکاب فعل کے لیے ذمہ دار ہوگا جو جرم کرتے وقت پیمحسوں کرے کہوہ برا کر رہا ہے۔ اگر پیفرض بھی کر لیا جائے کہ جرم کا ارتکاب سیح ہے تو بھی وہ اس کا ذمہ دار نہیں گردانا جاسکتا۔

مزم کا ایک بیان ہے کہ جھے خواب میں سیدائشہد اعتفرت امام حسین کی زیارت ہوئی تھی اور انہوں نے اس مندوکوفنا فی النار کرنے کے لیے کہا۔ یہ بھی عجیب خیال ہے جو کہ مادی حقائق اور نہ ہی نظام دنیا میں سندنہیں رکھتا۔ عبدالرثید کوسوامی سے کوئی ذاتی عناد، بغض یا کینہ نہیں تھا اور نہ ہی مقول مذکور نے اس کا بچھ بگاڑا تھا۔ قبل اس وقت کیا گیا جب وہ نہ بی جوش وجنون سے مغلوب تھا اور اس پر شدید غم و غصے کی کیفیت طاری تھی۔ دینی جذبہ جے آپ دیوانہ بن کہہ سکتے ہیں میں اس فعل کا ارتکاب ہوا جو کہ از روئے قانون، ملزم کے حق میں جاتا ہے۔

مٹرآ سیرن کے دلائل ختم ہوئے تو جسٹس براڈو ہاور جسٹس سکیمپ نے سرکاری دکیل کو سے بغیرا پیل خارج کر دی اور اپنے فیصلے میں لکھا کہ سیشن جج کی تجویز کر دہ سزائے موت بحال رکھی جاتی ہے۔

0

لا بحور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف مشاہیر ملت اسلامیہ کے باہم مشورے پر''غازی عبد الرشید ڈیفٹینس سمیٹی''نے پر بوی کونسل لندن میں اپیل گزاری۔ اس کی ساعت ۱۸۔ اکتوبر ۱۹۲۷ء کوساڑھے بارہ بجے دوپہر ہوئی۔۲۲،۲۵۔ اکتوبر کی درمیانی شب لندن سے وکیل صفائی نے''عبد الرشید ڈیفٹینس سمیٹی''کوایک برتی پیغام جیجاجو کہ مندرجہ ذیل ہے: ''افسوس اپیل مستر د ہوگئ ہے ادراگر آپ چاہیں تو وائسرائے ہند کے روبر درحم کی درخواست کی جاسکتی ہے'۔

بتایا جاتا ہے کہ جب غازی عبدالرشید کو اپیل کے مستر دہونے کے بارے میں بتایا گیا تو ان کے چیرے ہے کی قتم کا اضطراب فلا ہر نہیں ہوا بلکہ انہوں نے بیا طلاع پائی تو دھیرے ہے مسکرا دیے ۔ ان کی آئھوں میں دلفریب چک عود کر آئی۔ ماتھے پڑھیل آرزوکا دیباچہ بخو بی پڑھا جا سکتا تھا۔ داہ! کیا نویدو صل تھی کہ آپ ہر لمحہ جموم جماع میں ہے۔ رات بحران کے احساس کا آئلن مہکارہا۔
یوں لگتا کہ جیسے ان کے دل ود ماغ پر توس قزرح کے حوالے، یادوں کے اجالے اور شراب کرم کے یالے اثر رہے ہیں۔

### شهادت كى خوشبو

پریوی کونسل لندن ہے اپیل مستر د ہونے کا فیصلہ ہرگز غیر متوقع نہیں تھا۔ ہم''غازی عبدالرشید ڈیفنینس کمیٹی'' کی طرف ہے قانونی چارہ جونی کواتمام ججت اور اظہار عقیدت کہہ سکتے ہیں۔مسلمانان ہند ریکی طور بھی گوارانہیں کر سکتے تھے کہ ہندوقوم انہیں اپنے جانباز مجاہدے بے اعتنائی، لاتعلقی یا بے وفائی کا طعنہ دے۔

یروانہ چراغ مصطفوی... خازی عبدالرشید کے ذوق الفت اور شوق شہادت کا کیا کہنا، انہوں نے نہایت جوانمروی سے سوامی شردھا نندکوموت کے گھاٹ اتارا۔ نہ صرف یہ بلکہ اگروہ چاہتے تو بآسانی جائے واردات سے فرار ہو سکتے تھے۔ گرآپ متاع زندگی بچانے نہیں لٹانے کا عزم رکھتے تھے۔

واقعہ یہ ہے کہ فائر کی آوازیں ن کرمتول کے چلے بدحوای میں ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ لہذا جب رشمن رسول اپنے انجام کو پہنے چکا تو حصرت قبلہ غازی صاحب نے ادائے دلنوازی ہے آواز بلند بکار کرکہا:

"میں اپنا کام کر چکاہوں اور ابتم اپنا کام کرؤ"۔

چند پولیس ملازم گشت پر تھے۔شور وغوغا کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو وہ بھاگے آئے۔اس وقت تک سوائی شردھا نند کے مکان کے باہر بہت مےلوگ جمع ہو چکے تھے اور مقتول سوائی شردھا نند کے ملازم چی چی کر کہدرہ ہے گھے کہ ایک سر پھرے مسلمان نے سوائی جی کو مارویا ہاور قاتل ابھی تک اندر موجود ہے۔ پولیس مین آگے بڑھے تو دیکھا کہ غازی عبدالرشید مسکرا رہے ہیں ادراپیے تئیں بخوشی گرفتار کے لیے پیش کر دیا۔

غازی عبدالرشید نے دوران تغیش بتایا کہ شردھا نندگا آتا کی سازش کا شاخسانہ نہیں بلکہ میرا انفرادی فعل ہے۔ یہ گستاخ رسول تھا اور میرے آقا و مولا اللہ کے خلاف اس نے ایک ندموم تحریک چلار کھی تھی۔ مجھے سیدالشہد اء حضرت امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے فر مایا کہ عبدالرشید! تمہارے ہوتے ہوئے بھی یہ ناپاک وجود ابھی تک باقی ہے۔ سومیں نے اس کم بخت کمینے کو ٹھکا نے لگا دیا۔ مولا نامحم علی جو ہر، دیگر مسلمان زیماءاورا پنے مزیز وا قارب کواس واقعہ کی تفصیل مزے لے کرساتے ۔ غازی ممدوح نے بیشن کورٹ میں بھی برضاور غبت اقرار نعل کیا اور جو کچھ فر مایا اس کا شخص مندرجہ ذیل ہے۔

چکروں میں کیوں پڑتے ہو؟ بالکل مختفری داستان ہے۔ سوامی شردھا نند نے میرے سرکار میں گئی کے درکھا تھا۔ سرکار میں گئی شان اقدس کے خلاف اپنی زبان کھول کر پورے ملک کی فضا کو مسوم کررکھا تھا۔ جھے خداوند کریم نے تو فیق بخشی تو اے آتشیں گولیوں سے بھون ڈالا اوراب بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے مصطرب ہوں۔

غازی عبدالرشید مرحوم ومغفور کوابیلوں وغیرہ کا سلسلہ پیندنہیں تھا۔لیکن فرزندان تو حید کا جوش وخروش اپنی جگہ قائم رہا اور وہ بہر حال خاموش رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اس طرح آپ کا اضطراب بڑھتا اور وصل جاناں کالمحدوور تربوتا جلا گیا۔الغرض پریوی کونسل سے اپیل کامسر دہونا گویاان کی دعاؤں کا اثر تھبرا۔اس کے بعدوہ اس طرح شاداں وفر حاں نظر آتے کہ جیسے بارش کے بعدوہ اس طرح شاداں وفر حاں نظر آتے کہ جیسے بارش کے بعدوہ تا چاہے۔

جوں جوں غیورمجاہد کا پیم شبادت قریب آرہا تھا، توں توں ہندو جرائد ورسائل کا زہر یا ا پراپیگٹٹرہ شدید ہونے لگا۔ان کے الفاظ ناپاک اور لہجہ انتہائی قابل اعتراض ہوا کرتا۔ مزید برآں ان کی ایک پاجیانہ خواہش تھی کہ فرزندان تو حید بھی اپنے مردغازی سے محبت ووفا کا رشتہ قائم نہ رکھیں۔ بہرکیف وہ اپنے زخموں پرخود ہی نمک پاٹی کرتے جاتے تھے۔

۲۶۔ اکتوبر ۱۹۲۷ء کوروز نامہ'' نیج'' و بلی میں ایک کارٹون کے ذریعے غازی عبدالرشید صاحب کی تصویر پیانی کے تختے پر دکھائی گئی۔ چاردن بعدای پر چہ کی اشاعت میں ہندو تہذیب کی شائشگی کو چتامیں جلتے یوں دکھایا گیا: ''محدوں میں عبدالرشید کی رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ئیں مانگی گئیں۔ جب ان کے خداوند کریم نے بھی ان کی امداد نہ کی حالانکہ انہوں نے محدوں میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر بہت کچھ کہا تو اب' خداوند مند' وائسرائے سے رحم کی درخواست کی جا رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کواس میں بھی ناکا می کا مند و کھنا پڑے گا، کیونکہ جب بڑے خدا نے ہی ان کی نہ بی تو چھوٹے خداوند کب سننے والے ہیں۔''

مندواخبارات میں تو اور بھی بہت کچھ لکھا گیا۔اس کے حوالوں کی زیادہ گنجائش ہے اور نہ ہی کوئی ضرورت۔ تاہم رحم کی اپیل کے بارے میں حقائق واضح کر دینے چاہئیں۔صورت حال سے ہے کہ حضرت غازی عبدالرشید شہید نے رحم کی اپیل ہے متعلق بختی کے ماتھ منع کر دیا اور فر مایا تھا کہ اگر کمی نے اس سلط میں فراسی بھی حرکت کی تو میں رسول پاک کے حضوراس کی شکایت کروں گا اور میر اس سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔لبذا کی شخص کواس کی جرائت نہ ہوئی۔ مسلم پریس میں رحم کی اپیل سے متعلق بر ملا تر دید شائع کی گئی کہ میہ سراسر بہتان ہے، بے سروپا افواہ اور مطلقا افتر ا ہے۔ مسلمانان بندگی تمنا صرف سے ہاور ور ٹا بھی محض یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو دبلی میں پھائی دیا جائے اور نحش ہمارے حوالے کر دیں تا کہ عاشق رسول کی بارات ذراد ہوم دھام سے نکلے اور انشاء جائے اور نحش ہمارے حوالے کر دیں تا کہ عاشق رسول کی بارات ذراد ہوم دھام سے نکلے اور انشاء اللہ غازی موصوف کا سفرات خرت ہمیشہ یادگار رہے گا۔

0

پروائہ شمع رسالت غازی عبدالرشد صاحب کی جان خاری و فداکاری کے لیے ۱۳ ۔ نومبر
۱۹۲۷ء کا دن مقرر ہو چکا تھا۔ لیکن سے اطلاع عام نہ کی گئی۔ فرزندان تو حید کی آرزوتھی کہ انہیں کا فظا ناموس رسالت کی تاریخ شہادت ہے آگاہ کیا جائے۔ گرانتظامیے کو اندیشہ نقص امن عامہ تھا اور وہ کو کی بھی یقین دہانی کرانے سے عذر خواہ رہے۔ ایسے میں ۱۳ نومبر کی شبح کیا کیک افواہ پھیل گئی کہ سنٹرل جیل میں ای وقت غازی صاحب کو پھائی دے رہے ہیں۔ بس پھر کیا تھاد کھتے ہی و کھتے ہی و کھتے ہی و کھتے ہی و کھتے ہی د کھتے ہیں د کھتے ہی د کھتے ہی د کھتے ہی د کھتے ہی د کھتے ہے ہی ہی تھتے ہے ہی د کھتے کو منتشر کرنے اور کسی متوقع خطرے کے بیش نظر پولیس کی کمک طلب کر لی گئی۔ تر یہ تھا کہ کوئی ہنگا مہ کھڑ ا ہو جا تا لیکن ان ظامیے کے ایک ذمہ دار الم لیکار کی موجھے ہو جھے کام آئی ۔ اس

نے غازی موصوف سے چندافراد کی ملاقات کافی الفورامتمام کروایا۔ حضرت قبلہ غازی صاحب ان کے ساتھ از حد گرمجو ثی سے پیش آئے اور فر مایا کہ آپ لوگ پرامن رہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔

ای روزسہ پہر کے وقت غازی صاحب کے لواحقین کوخصوصی طور پرآخری ملا قات کی غرض سے جیل لایا گیا۔ آٹھ عورتوں اور بیس مردوں پر مشتمل دوگر وپ تشکیل دیے گئے۔ مستورات کو ایک خاص پردے کی جگہ بھایا گیا۔ چنانچہ غازی صاحب اپنے عزیز وا قارب سے انتہائی خندہ بیشانی سے ملے۔ انہوں نے مردوں سے کہا کہ آپ میری موت پر کی قتم کاغم نہ کریں۔ بیس آپ کونبیں بتا سکتا کہ بیکس قدر خوشی کا مقام ہے۔ اتی حسین موت توبار بار آئی چاہے۔ جوآ دی اپنے دین کے سامنے کی قتم کی طاقت کی پروا کرتا ہو، بھلا وہ ایک بیام ملمان کیے ہوسکتا ہے۔ مجبوب خدا عقائق کی خاص رحمت وقوجہ سے میں اس امتحان میں شاہت قدم رہا ہوں۔ آپ پر لازم ہے کہ خدا عقائق کی خاص رحمت وقوجہ سے میں اس امتحان میں شاہت قدم رہا ہوں۔ آپ پر لازم ہے کہ رہا تھی تا رکاوٹ کو بھی خاطر میں نہ لائیں۔ آپ کافی دیر تک ان سے مصروف گفتگو

اس کے بعد عورتوں کی باری آئی اوران کوبھی شعائر اسلام کی پابندی کی تلقین فر مائی۔ دوران ملاقات ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ عورتوں کو ضبط کا بارا ندر ہا۔ آپ نے ان کی بے قراری دیکھی تو ہنس دیئے اور فرمایا۔

''پریشانی ان کا نعیبہ ہے جوانجانے میں کوئی قدم اٹھالیتے ہیں۔ میں تو خوب موج مجھ کراس راستے پر چلا ہوں۔ میرے سامنے کسی کوآنسو بہانا زیب نہیں دیتا۔ میری خوشی کا کوئی انداز ہنیس کرسکتا۔ آپ کوبھی خوش رہنا چاہے اور اگریہ مشکل ہے تو کم از کم صبرے کام لیجے''۔

الغرض سب کوشفی دیتے رہے۔اس دوران تمام دفت اپنی لڑکیوں کو گود میں بھائے رکھااور خوب بیار کیا۔ آپ نے لواحقین کے ذریعے جملہ فرزندان تو حید کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ اپنے دین اسلام پر ہمیشہ ثابت قدم رہیں اور مذہبی فرائض کی انجام دہی میں ذرہ بحرخوف ندر کھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ پر کمی قتم کا خوف و ہراس نہیں تھا بلکہ یوں ملکے پھیک دکھائی دے رہے تھے چیسے بہاروں نے گود میں اٹھار کھا ہواور چہرے پرایک خاص قتم کی سرخی جھلک رہی تھی۔

داروغہ جیل کا کہنا ہے کہ غازی صاحب کو پہلے ہی بنادیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کی بي آخرى

ملاقات ہے۔ ازاں بعد میں نے جیل میں گشت کے دوران آپ سے کہا کہ آج رات آپ کو تختہ دار پر لاکا یاجائے گا، تیار ہے۔ قاضی صاحب نے بین کر فرمایا:

"الحمدلله! ميرى تمناپورى بوئى اور دعارائيگال نبيس كئ" -

بخدا آپ کا چرو کی خاص کیفیت ہے تمثمار ہاتھا۔ زندگی کے پیاری نہیں ہوتی ؟ اورزندگی کی آخری راے کس پر بھاری نہیں ہوتی ؟ مگریہاں معالمہ بالکل مختلف نوعیت کا ہے عشق وہ جذبہ ہے کہ اس میں جان کا زیان نہیں دیکھتے، جب کہ عاشقان رسول کا تو مسلک ہی جدا ہے۔

غازی صاحب کے لیے بیزندگی کی آخری رات نہیں بلکہ شب برات تھی۔ آپ نے صاف ستمرالباس زیب تن کیا۔ کتوری لگائی اور جیل کی کوٹوڑی میں بھی خوشبو کا چیڑ کاؤ ہوا۔ تغس کے گوشے میں بوی بچ و چھے سے تیاری ہور ہی تھی۔ لگتا تھا کہ جیسے گلتان کے در ہے کھل گئے ہوں۔ اسے موت کا سزنہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ موت تو خودا نیاد امن بچااور نظریں جرار ہی تھی۔

بطل حریت، شہید محبت نے نماز عشاء ادا فرمائی اور فرشتوں کے ہم زبان ہو گئے... العلوٰۃ السلام علیک یارسول اللہ... درود وسلام کا وظیفہ تو انہوں نے شروع سے ہی حرز جان بنار کھا تھا، گر آج اس کی کیفیت دو چند محسوس ہوئی۔ کئے اسارت گویا ایک میکدہ تھا۔ شراب نگاہ کے پیالے اچھلے نضاؤں میں نورونکہت کے قافلے اترے۔ ہونٹوں پڑسکرا ہٹ کی چاندنی رقص کناں تھی اور آئھوں میں جذب وستی کی ایک دنیا آباد۔ واقعی ! ایک میٹم ہے کہ جس میں کوئی غم نہیں ہے۔

بتایا جاتا ہے کہ جناب غازی عبدالرشیر تمام شب قبلدر و بیٹے رہے۔ کبھی آئکھیں بندفر ماتے اور جموم جموع جاتے تھے۔ نگاہ اٹھاتے تو گمال گزرتا کہ شایدکوئی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ ایک وار ڈن بتا کے شاید کی تعدید کیا گیا۔ میں نے عالم بیداری میں ایک خواب میاتے تھے کہ آخری مرتبہ آپ کی کو تحری کی جے۔ اگر میں چاہوں تو بھی جمھے سے کیفیت بیان دیکھا۔ اس منظر کی تا خیرر درح میں ساکر رہ گئی ہے۔ اگر میں چاہوں تو بھی جمھے سے کی دول و نگاہ اور وجدان وعرفان کے باب میں خاموثی ہی گفتگو ہے۔ تاجدار مدینے علی ہے کہ دل و نگاہ اور وجدان وعرفان کی اثر انگیزیوں وعظر بیزیوں کو الفاظ کی لڑی میں پرویا اور نہ ہی تصویر کے دائرے میں سمویا جاسکتا ہے۔

۱۹،۱۳ نومبر ۱۹۲۷ء کی درمیانی رات بجلی کی روکی طرح پیجر نیورے شہر میں پھیل چکی تھی کہ آئندہ مجمع غازی صاحب کو پھانسی دے دی جائے گ۔ چنانچہ بہ تعداد کثیر مسلمانان دہلی نے اندچرے میں ہی جیل کے بیرون ڈیرے ڈال دیئے۔ایک متاط اندازے کے مطابق جب نماز فچر پڑھی جا پھی تھی تو یہ تعداد جا لیس ہزار کے لگ بھگ ہوگئ۔اس دوران مسلسل اللہ اکبر، یارسول اللہ اور غازی عبدالرشید زندہ باد کے فلک شگاف نعرے گو نیختے رہے ۔لمحہ شہادت نزدیک آر ہاتھا۔ ذراد برگزری تو سپرنٹنڈ نٹ جیل اور دیگر عملہ آپ کے پاس آیا اور کہا:

"آپ جس گفڑی کے مہینوں سے منتظر تھے وہ مبارک وقت زیادہ

دور نیس۔

مارے ماتح تشریف لے ملے"۔

آپ نے دمیر ے سراوپراٹھایااور شبہم انداز میں گویا ہوئے:

" دربهم الله يسجان الله، مين دل وجان سے حاضر مول" ـ

جیل کے اندر کپتان پولیس مسٹرلوگس، ٹی مجسٹریٹ مخدوم غلام مصطفیٰ، مجسٹریٹ درجہ اول اور سول سرجن بھی موجود تھے۔ داروغہ جیل ایک نیک دل مسلمان تھا۔ اس کے دل میں محافظ ناموس رسالت کی بوی قدر ومنزلت تھی۔ آپ کوحسب خواہش پھانسی گھرکی طرف لے جایا گیا۔ آپ نے سپر ننڈنڈ نٹ جیل سے فرمایا کہ میری تجمیز و تکفین میں شریک رہے گا۔

حقیقت سے ہے کہ قید کی کو تھڑی ہے مقام شہادت تک مختفررائے میں آپ کا وقار مزید بردھ گیا تھا۔ نے تلے قدم اوراو پر اٹھی ہوئی گردن مطمانیت کی بہاراور رصت کی بھوار۔روشن پیشانی، چمکنا دمکتا چیرواوردل ش زاویہ ہائے چثم!

بتاتے کہ آپ نے داروغہ جیل ہے خصوصی اجازت لے رکھی تھی کہ انہیں پھانی گھر میں دو رکعت نفل اداکر نے دیے جا کیں۔ بہر حال یہ بات مسلمہ ہے کہ غازی عبد الرشید صاحب نے اس موقع پر دہاں نماز شکر انداداکی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے، دعا بالکل مختفر تھی۔ آخرش غازی صاحب کھڑے ہوگئے اور اپنارخ دیار حبیب علی کی طرف کیے رکھا۔ جانے زیر لب دوایک بار کیا گٹکٹایا۔ لیکن تھوڑی دیر بعدان کی زبان سے ریالفاظ سے گئے:

''یارسول الله عَنْ اَنْ عَلَامَ ، دل و جان کا تخه لیے ماضر ہے۔ یارسول الله ، میری قربانی قبول ما من کا تخه کے ماضر ہے۔ یارسول الله ، میری قربانی قبول فرمالینا''

جب كنٹوب اوڑ هايا جار ہاتھا تواى دوران آپ نے باواز بلند كلم طيب پر ها اور دل نشيس لهج يس فرمايا:

"آ پلوگ شاہدر ہیں کہ میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جارہا ہوں۔" تین مرتبہ مزید دہراہا:۔

"الصلوة والسلام علیك یا رسول الله ... لا اله الا الله محمد رسول الله"

دن كة ته ن چك ته جلاد فة پ اثاره

ون كة ته ن چكي الله على باده وقت پر اثاره

پ ت بى تخته ي تخي كينچا ادراس كرماته بى آپ تخته دار پر جمول گئے مشہور ہے كه ابھى آپ كے

گلے ميں پچانى كا پجندانہيں كينچا گيا تھا كه آپ نے نعره تكبير بلندكيا اور روح الله اكبر كرماته يرواز كركى اورموقع يرموجودسب اشخاص جران ره گئے۔

جیل کے اندرون و بیرون سے نعر ہ تھیر، نعرہ کرسالت اور غازی عبدالرشید شہید زندہ باد کے نعرے گونجنے لگے۔اس سے جیل کی دیواریں لرزائھیں اور ہرطرف رسول عربی علیقہ کی مہک

نے دلوں کے غنچ کھلادیے۔

موقع پرموجودافراد کا کہنا ہے کہ آپ سے تختی یا نزع کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی بلکہ ایسا معلوم ہوا کہ رسہ ڈالتے ہی آپ کی روح فنس عضری سے پرواز کر گئی۔ بالکل یوں کہ جیسے آغوش گلاب سے خوشہوسٹر کرتی ہے۔

•

#### مفرآخرت

غازی عبدالرشید کی غیرت وحمیت اور شوق شهادت اسلامیان مند کی تاریخ کا ایک ایمان افروز باب ہے۔عشق و و فاکی راحت انگیز داستان! آپ برصغیر پاک و مندمیں محافظان ناموس رسالت کے سپر سالا راول ہیں۔ انہوں نے فناکو بھی زندگی عطا کی۔ ملک کے طول وعرض میں آباد کروڑوں کلمہ گو، ان پر جان چیم کتے تھے۔ جب غازی عبدالرشید جیل کی کوٹھڑی سے سفرنصیب پر روانہ ہوئے اور اپنے آقا و مولائے کی گئی کی آغوش رحمت سے لیٹ کر امان پائی تو عین اس وقت بھی جیل سے باہر مسلمانوں کا مجمع کم از کم اس ہزار پر شمتل تھا۔

فدایان شبید ناز کا جوش وخروش دیدنی تھا۔فرزندان توحیدی بیشدید آرزوتھی کہ وہ فی الفور اپنے محبوب وغیور مجاہدی زیارت کریں اور یہ کہ شبید رسالت کی نعش ان کے سپر دکر دی جائے۔ادھرانتظامیہ چاہتی تھی کہ مجمع منتشر ہوجائے۔حکام بالانے لوگوں سے کہا کہ لاش صرف اس شرط پرتمہارے حوالے کی جاسمتی ہے کہ کی قتم کے شور شرائے کا اندیشہ ندرہ اور کوئی ذمہ دار

شهری سامنے والے قبرستان میں دفنانے کا یقین ولائے۔

الغرض ای دوران شہید وفاعازی عبدالرشیر کے جمد خاکی کوجیل کے اندر عنسل دیا گیا۔ قریباً دی جب کے قریب کے اندر عنسل دیا گیا۔ قریباً دس جبح کے قریب یکا کیک شور بلند ہوا کہ لاش دوسرے دروازے سے دے دی گئی۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں میں جذبات کی لہر دوڑ گئی اور پھا تک کے نزدیک کھڑے ہوئے لا تعدادلوگ اس طرف دوڑے اور نعرہ ہائے تکمیر کی گونج میں ایک رفت انگیز اور روح پرورمنظر دکھائی دیا۔

شہیدناموں رسالت کے شیدائیوں کا بیجم غفیر جذبات سے مفلوب تھا۔ دیکھا گیا کہ ریلے میں جیل کے بیرونی احاطے کا بھائک بھی دھڑام سے نیچے آگرا۔ انتظامی افسروں کے لیے بیہ صورت حال حدورجہ نازک اور پریشان کن تھی۔ انہوں نے غازی عبدالرشید کے جسد ناز کو باہر آنے سے دوک دیا۔ اس موقع پر بعض سلم نمائندوں نے عوام کو سمجھایا اور کممل طور پر پرسکون رہنے کی ہدایت کی۔ یوں ذراد ریل برنظمی کی جگہ تھہراؤ آیا اور نوجوانان ملت ایک جگہ درک گئے۔ از ال بعد نظم وضبط کا انداز دیکھتے ہوئے اور معزز شہریوں کی یقین دہانی پر بارہ بجائع شان کے حوالے کر دیگئے۔ دیگئی۔

جنازے کے جلوس میں شرکاء کی تعداد ایک لاکھ ہے کہیں زیادہ تھی۔ان کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو، چروں پرنورایمان کی جھلک، دل میں جذبہ عشق رسول کی دولت اور زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد تھا۔فر دفر دحس عقیدت کا مرقع دکھائی دیا۔ بلی دولہا کی بارات بڑی دھوم دھام سے پیرد کاران اسلام کا ایک ٹھا تھیں مارتا ہوا سمندرد کھائی دیا۔ بلی دولہا کی بارات بڑی دھوم دھام سے اٹھی اور غلامان مصطفی عظیم الثان جلوں لے کرجا مع مجد کی طرف چل پڑے جو کہ شہر میں ہے۔ راستے میں دبلی دروازے پر پہلے سے مثین گئیں نصب تھیں اور پولیس کا سخت انتظام تھا۔

نیز گورا فوج کے سیاجی بھی متعین تھے تا کہ نعش کو شہر میں نہ لے جایا جائے۔ چنا نچ شرکاء کو وہاں روکنے کی کوشش کی گئی۔ مگر کون سنتا تھا؟ آخران کو مثین گئیں ہٹالینی پڑیں اور نعش کو مین بازار سے جامع مجد کی طرف لے کر حیلے۔

جس وفت نعش چوڑی بازار میں آئی تو مسلمانوں کی جمعیت کود کھے کربعض شریبند ہندوؤں نے حسب پروگرام اپنی اپنی دکانوں کا سامان ان پر پھینکنا شروع کردیااور شور پچایا۔''لوٹ لیا،لوٹ لیا''۔لوٹ لیا،لوٹ لیا کا داویلا اس قدرتشویشناک تھا کہ دیگر ہندوؤں نے جمایت کے طور پر دفعتاً بلہ بول دیا اور دیکھتے ہی ویکھتے فساد بر یا ہوگیا۔ ہٹگاہے میں چھ سات آ دمی بری طرح مجروح ہوئے۔ملمانوں کی دکا نیں تو صبح ہے ہی بند پڑی تھیں۔لیکن اس امیا تک فساد سے تمام ہندو بھی ا ہے کاروباری مراکز کومقفل کر گئے ۔ گویا پورے شہر میں مکمل ہڑتال ہوگئی۔ چوڑی بازار، حوض قامنی، لال کنوال اورفیض بازار سے ہوتے ہوئے جنازہ نیابانس میں پہنچا توایک بار پھراینٹوں کی بارش شروع ہوگئ۔اس پر ملمان بھی جوش میں آگئے اور اینٹ کے جواب میں پھر برہے۔اب جنازے کا جلوس کھاری باؤلی میں نکل آیا تھا۔ یہاں بھی ہندوؤں کی شرارت جاری رہی۔الغرض شركائے جلوس قطب روڈ يہنچے۔ جب يدكاروان عقيدت درگاہ حفرت باقى بالله كى طرف مرا تو يبال گورا فوج كے علاده مشين كنول مے سلح بوليس بھى موجودتمى \_ بنگاى حالات سے نينز كے لےدوگاڑیاں بھی شارف کھڑی رہیں۔اس موڑ پر پولیس اہلکاروں اور کورے ساہوں نے غیر متوقع طور پر دهاوابول دیا۔اس مشکش میں بتابوت نیجے گریر ااور پولیس نے نور اُنغش پر قبضہ کرلیا۔ اس توٹے ہوئے تا بوت کولاری میں رکھ کراس طرح ساتھ لے چلے کہ شین گن ؟ گے آ گے اوراس كے چھے يوليس ملازموں كى ايك كاڑى روال تھى۔ يباڑى كئنے كے شاہ جى والے بل سے ہوتے ہوئے تغش کو جدید قبرستان میں لے آئے۔ جنازے کا تابوت زبردی جیمینا گیا اور مسلمان نہیں جانے تھے کہ کہاں لے گئے ہیں۔ تاہم مذکورہ قبرستان میں غازی عبدالرشید شہیر کے والد، بھائی اور دیگرعزیز و اقارب کو پہلے سے بی بھایا ہوا تھا۔ لہذا ان سے کہا گیا کہ فورا تدفین کی جائے۔ چونکہ عاشقان شہید کو سیح صورتحال کاعلم نہیں ہور با تھا اور وہ جا بجا احتجاج کررہے تھے۔ اڑھائی بچے سے پہر قبرستان ہی میں نماز جناز واوا ہوئی اور ٹھیک ساڑھے تین بچے تاجدار مدینہ کے عاشق صادق اورلا ولي خلام كودرود وسلام كي كونج مين بير دخاك كرديا كيا\_

لاش کی واپسی اور پولیس وغیرہ کی اس کارروائی کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ غازی صاحب کے عزیز وا قارب کوخش ای شرط ہے دین منظور کی گئی تھی کہ شہر کے اندر نہ لے جایا جائے بلکہ جلوس نکا لے بغیر جدید قبرستان میں وفن کر دیں ۔ قبر بھی یہیں تیار کروائی گئی تھی ۔ مگر جو شلے نو جوانان اسلام، شہید ناز کے پرشکوہ سخر آخرت کا منظر اہل شہر کو بھی و کھانا جا ہے تھے ۔ اس طرح انہیں بندو سلم فساد کا خطرہ لاحق ہوگیا تھا۔ الحقر مسٹر مارگن پر نشنڈ نٹ پولیس کی قیادت میں یہ کارروائی عمل میں آئی ۔ تاہم پورے شہر میں سنتی پھیل گئی اور جذبات بھڑک اُٹھے تھے ۔ بھا ہے میں ساموائے ایک باقی تمام ہندو تھے۔ پولیس نے ہر میں ساموائے ایک باقی تمام ہندو تھے۔ پولیس نے ہر میں ساموائے ایک باقی تمام ہندو تھے۔ پولیس نے ہر میں کاری بینڈ آؤٹ کی سے مرکز پر نا کہ لگا رکھا تھا۔ ملاز شن گاڑیوں میں با قاعدہ گشت کرتے رہے ۔ مرکاری ہینڈ آؤٹ کے کے

مطابق اس ہنگاہے میں ایک زخی ہندو نے میتال میں دم نؤڑ دیا اور صرف چھیالیس مجروح ہوئے۔ دیگر زخیوں کی چوٹیس بالکل معمولی نوعیت کی تھیں۔اطلاع کے مطابق فساد میں ملوث پچاس افرادکو حراست میں بھی لیا گیا۔

دوسرے روز مسلمانان وبلی پر ابتلاء کا نیا دور شروع ہوا۔ ایک سودس پیروکاران توحید کی بلاوار نٹ گرفتاری عمل میں آئی، حالانکہ مسلمانان وبلی کا موقف ہرگز ڈھکا چھپانہیں تھا۔ اسلامی انبو وخلائق کی قبلی تمنا فقط پیٹی کہ شہید کے جنازے کا پر شکوہ جلوس، حضرت خواجہ نظام الدین اور حضرت خواجہ باقی باللہ کی درگا ہوں ہے ہوکر مقام تدفین تک جائے۔ حکام بالا نے اس کی اجازت نہدی، بلکہ غازی عبد الرشید شہید کے عزیز وا قارب جن میں دس بیچ، دس عور تیں اور دس مرد بھی شامل تھے، کو ایک طرح سے قید کر کے جدید قبرستان میں رکھا گیا تھا تا کہ ضا بلطے کی کارروائی پر اعتراض شہو سکے۔

مسلمانان ہند کے دل غازی عبدالرشید شہیدگی یاد سے سرشار تھے۔ کیا چھوٹا، کیا بڑا ہرا یک شہید وفا کا دیوانہ ومتانہ نظر آتا۔ بلامبالغہ ایک لاکھ کے قریب آپ کی تصاویر فروخت ہو کیں۔ شہادت کے ایک روز بعد دبلی میں یہ بھی اعلان ہوا کہ عنقریب شہید ناموں نبی کی یاد میں ''اشاعت اسلام'' کے نام سے ایک رسالے کی اشاعت کا پروگرام ہے، جے عموماً مفت تقسیم کیا کریں گے۔

0

غازی عبدالرشید شہید گی آخری خواب گاہ جیل خانہ دہلی کے مشرق جنوبی جانب جدید قبرستان میں داقع ہے۔اس کے مشرق میں فیروز شاہ تعلق سے منسوب پرانا قلعہ اپنی زبان میں ماضی کی داستان سنائے جاتا ہے۔

#### (لوحمزار)

#### "سيدغازى عبدالرشيد شهيد"

ہے شہید وفا لقب جس کا جس کا شاہد ہے سارا ہندوستاب وہ فدائی، رسول اکرمؓ کا حبّ احمدؓ میں جان کی قربال درجہ انصار اور شہادت کا پایا از فضل ایزد مناں

چئمہ فیض ہے مزار ان کا واقف ان کے مل سے ہے گیبال اور مرقد پہ لکھ دو سائل تم قبر عبدالرشید پاک نشاں

سمانومر ۱۹۲۷ء ۱۳۲۷

# غازى علم الدين شهيد

گزشتہ چندصدیوں کے دوران بعض سیحی مورخین، اہل ہنوداور یہودی مصنفین نے بار ہا اپنی مختف نظری کا بھوت دیا ہے۔ کوئی نہ کوئی بدزبان اور کج قلم نہ ببی دل آزاری کا سامان کر کے مسلمانوں کے تاریخی ورثے اور جذبات واحساسات کا تمشخوا اُن اتارہا ہے۔ مشاہیر ملت اسلام یک مطعون کرنے کی نا پاک جسارت ان کی دیرینہ فطرت ہے۔ بزرگان اسلام کی شان میں کذب و افتر ااور دربیدہ دہنی کا بھی ان کی طرف ہے کی باراعادہ ہوا۔ مختلف ادوار میں رسول عربی ہوائے کی اور افتر الور دربیدہ وہنی کا بھی جونے والے رسائل کی فہرست کا فی طویل ہے۔ ان کی ایک تعداد نشر قلم سے تاریخی حقائق کا بیٹ چاک کرکے ہمیشہ فتنہ جگانے میں ہمہ تن مصروف رہی، جس ہے تلوب مسلم میں غیظ وغضب کا لاوا ابلتا اور نم واضطراب کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ کی بار شعائر اسلام کی صدافت و میں غیظ وغضب کا لاوا ابلتا اور نم واضطراب کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ کی بار شعائر اسلام کی صدافت و میل خلات کو جمٹل نے کی نا پاکوشش کی گئی اور افضل البشر میں تھے۔ کی بار شعائر اسلام کی صدافت و مطلب کی کوشش کی گئی اور افضل البشر میں تھے۔ کی بار شعائر اسلام کی صدافت و مطلب کی کرے اہل ایمان کی عقیدت کو امتحان میں ڈالا گیا۔

اس خطہ ارض پر آنیسویں صدی کے رائع اوّل میں ایک آریہ ماجی لیڈر نے ''ستیارتھ پرکاش' 'جیسی بدنام کتاب کھنے کاارتکاب کیا تھا،جس کے چودھویں باب میں قرآنی آیات، نظریہ تو حید، اکابرین ملت اسلامیداور محن انسانیت عظیفہ کی سیرت طیبہ کامفتحکہ اڑایا گیا مسلمانان بہند کے لیے تاریخ کا یہ دور نہایت پرآشوب تھا۔ ایک طرف کا گلریس متحدہ بہندوستانی قومیت کا نعرہ لگا کرمسلمانوں کے سابی وقار کا خاتمہ چاہتی تھی اور دوسری جانب آریہ ساجی لیڈر شدھی اور شاصلی ایک مذموم تحریکیں چلا کرمسلمانوں کے دلوں پر چرکے لگارہ جھے۔ ہر طرف آگ کے لیکتے ہوئے واران گنت مسلمان ترتیج کے شاد کا اکھاڑا بن چکے تھے اور ان گنت مسلمان ترتیج کے گئے۔

ہندووں کی بڑی کوشش تھی کہ مسلمان ایک فعال قوم کی حیثیت سے ندا بجر تکیس۔ چاہتے تھے کہ وہ بلاشر کت غیرے برصغیر ہندو پاک کے سیاہ وسفید کے کلی ما لک بن جا کیں اور یہاں رام راج قائم ہو۔ چنانچہ ہندورہنما پنڈت مدن موہن مالویہ نے ہندومہا سجا کواز سرنومنظم کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ سوا می شردھا ننداور لالہ لاجہت رائے نے ہندوؤں کے ذماغ میں یہ خیال جاگزیں کیا کہ

بھارت کی حقیقی مالک آربیجاتی ہے۔

حق وشمنی اور مسلم منتی کے منظور پر مختلف الخیال مبدووں میں اتحاد پیدا ہوجانا ایک فطری عمل میں جھیل تھا۔ شدھی تحریک کے اثر ات صوبہ ہو۔ پی نے نکل کر بڑی سرعت کے ساتھ بورے ملک میں بھیل گئے ۔ ۱۹۲۳ء کے آخر میں ایک پاجیانہ کتاب طباعت کے مراحل سے گزر بھی تھی ۔ ۱۹۲۳ء کے اوائل میں راجیال نامی کتب فروش نے اسے مہیتال روڈ لا ہور سے شائع کیا۔ اس سوقیانہ کتاب کا نام ہی اس قدر اشتعال انگیز تھا کہ تن بدن میں بجلیاں دوڑ جاتی میں اور غیرت ایمانی اسے سنن کو ارانہیں کر عتی نقل کفر کفر نباشد کے مصداق کذب وافتر اسے بھر پور اس نا پاک وفتر کا نام "رکھیلارسول" تھا۔

اس توہین آمیز کتاب کا مصنف کون تھا؟ اس بارے ہیں اختلاف رائے پایا جاتا ہے اور ہیں اختلاف رائے پایا جاتا ہے اور جیشہ دو تین نام لیے جاتے رہے ہیں۔ ایک'' پرتاپ'' اخبار کے مالک ومدیر مہاشہ کرشن کا، جس کے راجیال کے ساتھ کاروباری مراسم تھے اور دوسرا ڈی۔اے۔وی کالح کے پروفیسر پیڈت چو پی لال، ایم۔اے پرشبہ کیا جاتا ہے۔اخلب قیاس بھی آخرالذکر کے متعلق ہے۔

ا کتوبر ۱۹۷۸ء کو ماہنامہ'' حکایت''لا ہور میں ایم۔الیں ناز کا ایک مضمون''میانوالی جیل کا قیدی نمبر ۱۰۵''شائع ہوا تھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ فقیر سیدو حید الدین کے نزد یک اس بدنام زمانہ رسالے کا راقم راجپال خود ہے۔ان کے خیال میں مہاشہ راجپال خود بھی تعنیف و تالیف کا غداق رکھتا تھا اور اسے ہندی زبان کا ایک انشاء پر داز قرار دیا جاسکتا ہے۔

غازی علم الدین شہیر کی حقیق بھتجی محتر مہ انور سعید صاحبہ کا ایک آرئیل کم نوم ۱۹۲۳ء کوئیم جازی کے اخبار'' کوہتان' بیں چھپا۔ بقول ان کے ،اس کتاب کا مصنف راجبال نہیں بلکہ چتا منی ایک ہندو ہے، جو خاصا کم نام آدمی تھا۔ راقم کے نزدیک اس دلآزار رسالے کا محرک وموید پر وفیسر چھو پی ہاور اصل مصنف جانے کون تھا۔ اس لیے وہ نا قابل خواند تعنیف راجپال اور پر وفیسر چھو پی کی مشتر کہ کا وشوں کا نتیجہ ہے۔ ان کے آپس میں دوستانہ تعلقات بھی اس موقف کو پر وفیسر چھو پی کی مشتر کہ کا وشوں کا نتیجہ ہے۔ ان کے آپس میں دوستانہ تعلقات بھی اس موقف کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ اس نبیت سے یقین مزید پختہ ہوجاتا ہے کہ وہ دونوں آریہ باج تنظیم کے متحصب کارکن تھے اور یہ کہ صرف موصوفہ کے بیان کوتاریخی و تحقیق اعتبار سے کوئی خاص اہمیت متبیں دی جاسکی۔

تاریخی حقائق میں تح یف وتغیر کر کے اس مجموعہ کی اشاعت کا وہی دیرینہ مقصد تھا کہ پنیم پڑھا

لکھا طبقہ دین حق سے متعفر ہوجائے اور مسلمانوں کے دلوں سے خاکم بدہن شفیج المذنبین عظیمی کی عظمت وتقدیس جاتی رہے۔

منعوبہ بندی کرنے دالوں کی بیانتہائی خام خیالی تھی کہ دہ مسلمانوں کے دلوں سے حرمتِ مصطفے محور پر جب مصطفے ہے۔ ایساغیر مصطفے محور پر جب مصطفے ہے۔ ایساغیر اخلاقی لٹر پچر شائع کرنے کا ایک سب یہ بھی تھا کہ اس دوران سینکٹر دن ستم رسیدہ افرادروزانہ حلقہ بگوش اسلام ہورہے تصاور بندو بو کھلا کرا لیے اشتہارات شائع کرنے لگ گئے۔

پروفیسر پنڈت چوپی الل ایم ۔ اے ہے منسوب اس رسالے کوسوائی شردھاند کے ایک معروف چلے راجیال نے شاکع کیا۔ اس کتا بچ بیس سوتیا نہ انداز بیان اور معاندانہ طرز تحریر کی کیفیت بیٹی کہ اس کے پڑھنے اور سننے سے پیشتر ہر مسلمان مرجانے کی دعا کیا کرتا۔ مہاشہ راجیال ایک کتب فروش تھا۔ اس کی دکان پر بالخصوص آریہ ساجیوں کی خربی کتابوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی ۔ اس کی دکان انار کلی بازار میں میوہ بیتال روڈ پر پان گلی کے قریب واقع تھی، جس فروخت ہوا کرتی ۔ اس کی دکان انار کلی بازار میں میوہ بیتال روڈ پر پان گلی کے قریب واقع تھی، جس پر آریہ بیت کا لیہ باشر' کا بورڈ آویز ال تھا۔ مسلم مجد کے سامنے سے نئی انار کلی میں وافل ہوں اور چند قدم آگے جا کر بائیں جانب مڑجا کیں تو آج کل وہ دکان ہیتال روڈ نمبر کا پر یونا پیٹر پر اس جگہ سگریٹ سیاریاں وغیرہ پر یونا پیٹر پر اس اور مغل آرٹ پر اس کے عین مقابل واقع ہے۔ اس جگہ سگریٹ سیاریاں وغیرہ فروخت ہوتی ہیں۔

نا شرنے اس کتاب پرفرض نام دے کر قانونی تقاضا پورا کر دیا، تا ہم خود راجیال کا پیتہ درست اور داشن کھا ہوا تھا۔ مصنف کا نام لکھنے سے کیوں گریز کیا گیا؟ اس کی دووجوہ ہیں۔ اقران، کوئی اخلاقی اور قانونی کارر دائی نہ ہوسکے اور دوسرا سبب ریے کہ مصنف مسلمانوں کے ایمان کی پختگی اور فرزندان تو حید کے خضب و خصہ ہے بھی خاکف تھا۔

خاصے عرصہ تک یہ کتاب صوبائی حکومت کی پریس برانچ کی نگاہ سے چھپی رہی یا پھر انہوں نے احتساب ومواخذے کی ضرورت ہی محسوں نہیں کی۔ ایک مت بعد جب اس پر مسلمانوں کی نظر پڑی تو انہوں نے ازراہ اخلاق پبلشر پرزور دیا کہ ایسی عمروہ کتاب کو تلف کر دے۔ گر آریہ ساج کی پشت پناہی کی وجہ ہے اُسے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا قطعاً احساس نہ ہوا۔ راجپال کے قطعی انکار کی صورت میں شدیدر دعمل کا مظاہرہ ایک قدرتی بات تھی۔ اس سے پورے بنجاب کے مسلمانوں میں اضطراب و بیجان کی کیفیت پیدا ہوگئی، ولوں میں نفیظ وغضب کا لاوا البلنے لگا

اور ہرجانب غم وغصه کی شدیدلہر دوڑ گئے۔

جب اس کتاب کی ضبطی کے لیے اقد امات کا آغاز ہوا تو برطانوی حکومت نے جلسوں کے انعقاد پر پابندی عائد کردی اور لا ہور میں دفعہ ۱۳۳۳ کا نفاذ ہوا۔ ان چھکنڈوں سے جب مسلمانوں کا جوث وخر وش سردنہ پڑا تو حکومت نے مجبورا ناشر کے خلاف فرقہ ورانہ منافرت پھیلانے کے الزام میں دفعہ ۱۵۳۳ میں دفعہ ۱۹۳۳ میں میں دفعہ ۱۹۳۳ میں میں ہوا۔

دوران ساعت شاہی مجد کے خطیب مولانا غلام مرشد صاحب بھی عدالت میں حاضر ہوئے جرح کے دوران آپ نے ملل تقریر فرمائی۔ آپ نے کہا:

''بلاشباس ناخواندہ رسالے میں ہماری بعض مفروضہ کتب کے حوالہ جات منقول ہیں، لیکن آگی غور طلب امریہ ہے کہ وہ کتابیں کیسی اور ان کے متعلق مسلم رائے عامہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے، اگر ول کے کسی کو فیے میں رسول اکرم علی کے کسی کو فیے میں رسول اکرم علی کہانت کا خیال بھی جاگزیں ہوتو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔ پھریہ کتابیں ہمارے نزدیک کیونکر معتبر ہو کتی ہیں؟ صحاح ستہ ہمارا مقدی ورشہ ہے۔ ہم ان کو بھی بندہ میں تاریخ سیجھتے ہیں، وگر نقر آن کیم ہی ہمارے لئے جمت ہے۔ اس نیم ہیں تاریخ سیجھتے ہیں، وگر نقر آن کیم ہی ہمارے لئے جمت ہے۔ اس ہیک آمیز ناول میں جمع شدہ حوالہ جات ہمارے بزدیک غیراہم اور فضول ہیں جبہ ان کو میں کرنے والے قابل گرون زدنی، کا فروم تداور منافق۔''

الغرض یہ کہ مسٹری۔ ایکے ۔ ڈزنی مجسٹریٹ درجہ اوّل نے بڑی تیزی سے فریقین کے دلائل سے اور طویل عاصت کے بعد ۱۹۲۳ء کے آواخر میں عدالت ہذانے راجپال کو چھ ماہ قید بامشقت اورا یک ہزارر دبیہ جرمانے کا حکم سایا۔ راجپال نے اس فیصلے کے خلاف سیشن کورٹ میں ایپل دائر کردی جس کی ساعت کرنل ایف۔ ی ۔ یکولس نے کی ۔ سیشن کورٹ میں اس کو مجرم تو قرار دیا گیا، تاہم مجسٹریٹ کے فیصلے میں تخفیف کردی گئی اور ناشر مذکور کے لیے محض چھ ماہ سزائے قید بحال رکھی ۔ طویل مدت کی اس عدالتی کارروائی کے بعد ۱۹۲۷ء میں ملزم کی جانب سے مگرانی کی درخواست ہائی کورٹ میں بیش ہوئی، جس کی ساعت کنور دلیپ عکھی عدالت میں ہونا مطے پائی۔ درخواست ہائی کورٹ کا چیف جسٹس سرشادی لال تھا، جس کی ذاتی سفارش پرراجپال کور ہا

کردیا گیا۔ دلیپ نگھرنج نے اپنے نیلے میں لکھا کہ کتاب کی عبارتیں ناخوشگوار ضرور ہیں ، مگران ہے کی قانون کی خلاف ورزی ہرگزنہیں ہورہی۔

اس فیصلے ہے تمام مسلمان مشتعل ہوگئے ۔ مختلف حلقوں نے تحریر دلقریر کے ذریعے اس کی شدید ندمت کی ۔ وہ دیرینہ جوش وخروش ولوں میں پھرعود کرآیا۔ پورے ملک پراندوہ ناکیوں کی فضا چھا گئی اور اہل اسلام کی جانب ہے نج نذکور کی برطر فی کا مطالبہ ہوا۔ ایک متناز مسلمان وکیل فضا چھا گئی اور اہل اسلام کی جانب ہے نئج نذکور کی برسٹر ایٹ لاء نے جو ان ونوں انگلتان میں ڈاکٹر سیدعبد المجید ایم ۔ ایل ۔ ایل ۔ ایل ۔ ڈی بیرسٹر ایٹ لاء نے جو ان ونوں انگلتان میں پیکٹس کرتے تھے، اپنے انٹرویو میں اسے خوب تقید کا نشانہ بنایا اور انگریزی روز نامہ ''مسلم کرانیک' نے اس فیصلے کے خلاف ایک بخت تنقیدی مضمون بھی لکھا:

'' بچ کورد کیپ سکھنے قانون کی غلط تشریح کی ہے، ورنہ قانون میں اس امرکی واضح اور کائی گنجائش ہے کہ وہ داجیال جیسے دریدہ دہمن اور بیا خیرت بلیچہ کا محاسبہ کرے۔اس سے بڑھ کر مذہبی دلآزاری کی بات اور کیا ہوسی ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان بالخصوص کبیدہ خاطر ہے بلکہ حبیب کبریا ہوسکتی کی ناموس پر کٹ مرنے کو تیار۔مسلمان ایک زندہ اور فعال تو م ہے۔اگر عدالت نے اپنے نیسلے پر نظر فانی نہ کی تو کوئی مجاہداس منہ زور کا مرقلم کردے گا۔''

درج بالانفس مضمون ایک انگریزی روزنام "دسلم آؤٹ لک" کے اوار یے میں بھی بطور خاص شائع ہوا۔ اس وقت انگریزی میں مسلمانوں کے جذبات واحساسات کے ترجمان بہی اخبار تھے۔
تقیدی اوار پیر طبع کرنے کے جرم میں "مسلم آؤٹ لک" پر تو بین عدالت کا مقدمہ وائر ہوا۔ چیف ایڈ پٹر سید دلا ورشاہ اور اخبار کے مالک مولوی نور الحق کو دو دو ماہ قیداور ایک ایک ہزار رو پیرجرمانے کی ایڈ پٹر سید دلا ورشاہ اور اخبار کے مالک مولوی نور الحق کو دو دو ماہ قیداور ایک ایک ہزار رو پیرجرمانے کی مراصا در ہوئی۔ اس سلم میں متعدد جلے ہوئے اور جلوس فکلے جتی کہ اس موقع پر مولانا محمد علی جو ہر جسی شخصیت بھی خاموش ندرہ کی۔ انہوں نے جو تقریر شاہی مجد میں عوام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاوفر مائی، وہ انسانی ذبمن پر ہمیشہ مرتب مرتب گی۔ انہوں نے فر مایا:۔

"میں کوئی وکیل یا پیرسزنہیں۔ قانون میں جو کھے سکھاوہ بار بار ملزم کی حیثیت سے عدالت کے کثہرے میں کھڑے ہو کر سیکھا ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ آئندہ فتنے کے سدباب کے لیے اس قانون کو ہی بدلوا ڈالیے اور تعزیرات ہند میں ایک متعقل دفعہ بڑھوا کر تو ہیں بانیانِ نداہب کو جرم قرار دیجئے۔ اب تک ایس کوئی متعقل دفعہ آپ کے مکلی قانون میں نہیں، جورعایا کے فرقوں کی دل آزاری پردی جاسکے۔

بعض عدالتیں جو سزادی ہیں، وہ محض حاکم کی رائے کا درجہ رکھتی ہیں مستقل قانون کا نہیں۔ دفعہ کا مسودہ میں تیار کئے دیتا ہوں، اسمبلی کے کوئی ممبراس میں مناسب لفظی ترمیم کر کے اسے ایوان میں پیش کریں اور منظور کرائیں۔

آ قاد ہادی علیہ اوران کے ساتھ تمام دوسرے مذاہب کے محترم بانیوں کی شخصیتیں بھی بدزبان اور بے لگام لکھنے والوں کے حملوں سے محفوظ ہوجا کیں گی۔علمی رنگ میں کی ندہب پریا تاریخی حثیت سے مذہب کے بانی پر تنقید کرنا بالکل دوسری شے ہے،اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہے،لیکن جو کھلی تو ہیں کی مجمی ندہب کے بارے میں ہو،آج سے اسے ہندوستان کے قانون میں قطعی جرم قرار دے دیا جانا چاہے۔''

ایک مدت ہے مسلمانوں کے زخموں پرنمک پاٹی ہورہی تھی۔ شاتم رسول کی یاوہ گوئیوں کی خبر دور دور دور تک بھیلتی چلی گئے۔ معاندین کا گھٹیاانداز فکر، اس قدرا بھیت اختیار کر گیا کہ ای دوران کا بل کے مشہور اخبار' امان افغان' نے بھی اس موضوع پر ایک نہایت رفت آمیز، جگر گداز اور سبق آموز ادار یہ گھا۔ جس میں گتا خان رسالت کی سرزش ادرا گئر پر عملداری پر بخت تنقید کی گئے۔ یہ صورت حال بے چین ومضطرب کردینے کے لیے کائی تھی۔ لہذا محرشفیع کی قیادت میں مسلم اکا ہرین کا ایک وفد گورز سے ملا۔ انہیں عدالت کے اس غیر مضعفانہ فیصلے ہے آگاہ کیا اور بتایا کہ ان کی ڈھارس بندھائی اور دعدہ کیا کہ وہ مزید چھان بین کرائیں گے۔ اگر کہیں سقم ہوا تو اس کی ڈھارس بندھائی اور دعدہ کیا کہ وہ مزید چھان بین کرائیں گے۔ اگر کہیں سقم ہوا تو اسے کھائی کی روثنی میں ہرممکن دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس واقعہ سے ہندولیڈروں کی مسلم کئی کی روثنی میں ہرممکن دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس واقعہ سے ہندولیڈروں کی مسلم کئی کھل کرسا منے آجاتی ہے کہ انہوں نے گورز کے اس دو ہے کے خلاف داکسرائے ہندکوا حتی بھوئے گئی جائی گئی عدالت قرار دیتے ہوئے تار ارسال کے اور مسلمانوں کے وفد سے گورز کی بات چیت کوتو بین عدالت قرار دیتے ہوئے عدالت عالیہ کے فیصلے کی حایت کی۔

ہندومت میں مہاتما گاندھی واحدفر دھاجس نے آریہ ساج کی معاندانہ روش کی مذمت کی اور ۲۲۔ دسمبر ۱۹۲۷ء کو''یگ انڈیا'' میں''رنگیلا رسول'' کے عنوان سے ایک مفصل مضمون شائع کیا۔ اس ہے قبل انہوں نے ۱۹۔ جون۱۹۲۳ء کوائی اخبار میں ستیارتھ پر کاش، رشی دیا ننداور سوامی شردھانند پر تنقید کی تھی۔ ادار بے کے قریب آخر میں انہوں نے کھیا:۔

''یغیر علی کے متعلق اس ناخواندہ رسالہ اور تو بین آمیزہ اخبار 'شیطان' پر میرے اعتراضات، میرے پاس آریہ ساجیوں کے خطوط کا ایک بلندہ لے آئے، حالا نکہ میں چاہتا ہوں کہ'' ساج' وقت اور زبانہ کی رفتار کے ساتھ چلے اور اپنی جھڑ الوطبیعت کو خیر باد کہدد ہے۔ اپنے عقائدہ خیالات کا پابندر ہے۔ لیکن دوسرے مذاہب کے ساتھ ای رواداری کا سلوک کرے، جس کی وہ اپنے لیے طالب ہے''۔

0

بچ کے اس فیصلے کے خلاف جا بجا احتجاج شروع ہوگئے ، جس کا اظہار جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے ہور ہاتھا۔ علاوہ ازیں سلم اخبار بھی اس معاطے میں پیش پیش تھے۔ مولا نامحد علی جو ہر نے اپنے اخبار ''ہمدر د'' دہلی میں ککھا:

'' حکومت نے آرڈی نئس کے بل ہوتے پر قانون کی تشکیل کا جو اختیار لے رکھا ہے اس کا ناجائز استعال تو اکثر ہوتار ہتا ہے۔ حکومت کو جائز استعال کر دکھائے اور حالات میں مزید خرابی پیدا ہونے سے پہلے فوری طور پر قانونی سقم کو دور کرے۔''
اس فیصلے سے مسلمانانِ ہند حصول انصاف سے مایوں ہوچکے تھے اور احتجاج کرنے کی خاطر سب سے معرکہ خیز جلسہ مے۔ جولائی ۱۹۲۷ء کو درگاہ حضرت شاہ محمد نفوث ہیرون و بلی درواز ہ لا ہور کے پاس ہوا۔ جلے کا انعقاد اور منادی کرنے کے سلسلے میں مہم علم الدین ، محمد شفیح اور خواجہ غلام محمد کے کارنا ہے نا قابل فراموش ہیں۔ اس روز جلے کونا کام بنانے کی خاطر سرشام ہی متعدد شلعی کام بھی باغ میں ہیں جی نے کہ کیونکہ حکام اس سے قبل سہ پہر کے وقت لا ہور میں دفعہ ۱۹۳۳ کے نفاذ کا حکام بھی باغ میں ہیں جی دفعہ ۱۳ کے نفاذ کا ہوگئے۔ ہرطرف ہی محمد خیز باں ہور ہی تھیں۔

ادھر ضلعی خلافت کمیٹی فیصلہ کر چکی تھی کہ جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ فرزندان تو حیدنے دفعہ ۱۳۳ کی خلاف ورزی کرنے کے لیے دھڑا ادھڑا اپنے نام لکھوائے۔ پنجاب خلافت کمیٹی کے دفتر میں طویل بحث و تحیص کے بعد قرار پایا کہ شاہ محمد غوث کی درگاہ کے بالمقابل احاطہ شخ عبدالرحیم میں جلسہ منعقد ہو۔ چنا نچہ احاطہ، عاشقان رسول سے بھر گیا۔ جلے میں مفتی کفایت اللہ، مولا نا ظفر علی خال، غازی عبدالرحمٰن، مولا نا سعید دہادی، سرعبدالقادر اور ان کے علاوہ متعدد زعمائے کرام بھی شریک تھے۔

چوہدری افضل حق صاحب رکن کونسل لدھیانہ صدر جلہ قرار پائے۔ چوہدری مذکور نے افتتا حی تقریر میں حکام کی اس شدید نلطی کا وضاحت کے ساتھ تذکرہ کیا کہ ایک جج نے قانون کو مذہب سے تصادم کردیا مذہب سے تصادم کردیا ہے۔ یہ وہ شدید نلطی ہے جس پر حکام کو پریشان ہونا پڑے گا۔اس کے بعدمولا نا حبیب الرحمٰن لدھیانوی نے مختصراً جسٹس دلیپ سگھے کے فیصلے پر مکت چینی کی اور پھرامیر شریعت مولا ناسید عطاء اللہ شاہ بخاری نے ایک رفت آمیز تقریرار شاوفر مائی۔ آپ نے فرمایا:

"آج کوئی روحانیت کی آئھ ہے دیکھنے والا ہوتو دیکھ سکتا ہے کہ رسول اکرم میں اوران کی از واج مطہرات ہم مسلمانوں کی مائیں لا ہور کے مسلمانوں سے فریاد کر رہی ہیں کہ تمبارے شہر میں ہماری بحرمتی کی جارہی ہے، ہمیں کھلے بندوں گالیاں دی جاتی ہیں۔ اگر یکھ پاسِ رسالت ہے تو ناموس رسالت کی حفاظت کرو۔"

پہلے ہی آیک رفت کا عالم طاری تھا اور حاضرین جلسہ زار وقطار ور ہے تھے: بعض جوشلے نوجوان زور شور سے یہ تقاضا کررہے تھے کہ ہم ممنوعہ جلسگاہ میں ظالم حکومت کے باز ووک کو آزمانا چاہتے ہیں۔ ای دوران حکام کی مداخلت اور فدایانِ رسول کو زدوکوب کیے جانے کی وجہ سے تقریر روک دینا پڑی۔ اس وقت حاضرین کی تعداد تخاط انداز ہے کے مطابق ۳۰ ہزار سے زائد ہو چکی متحی۔ رات نو بجے کے بعد با قاعدہ جلے کا آغاز ہوا، جس کا افتتاح خواجہ عبدالرجم عاجز امر تسری نے ایک ولولہ انگیز ہنجا بی نظم سے کیا۔ اس کے بعداخر علی خال نے ایک نظم پڑھی اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ لقمان کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی تقریر کیا شاہ بخاری کا افتاط کیا تھے، شعلہ نوائیوں کا تھی الفاظ کیا تھے، شعلہ نوائیوں کا تھی الفاظ کیا تھے، شعلہ نوائیوں کا

ایک سامان تھا جس ہے مصلحت کوشیاں خاکتر ہور ہی تھیں۔ آپ نے فر مایا: '' آج ہم سرور دو عالم اللی کی عزت کے لیے جمع ہوئے ہیں خدا وندکریم ہمیں تو نیق دے'۔

اس کے بعد مولانا نے حضور سرور کا نئات علیہ کی شان میں ایک نعتیہ بنداس انداز سے پڑھا کہ حاضرین کے دل گداز ہوگئا در جھنے کچوٹ کچوٹ کررونے لگا۔ آپ نے کہا:۔
'' آج مولا ناحسین احمد مدنی، حضرت مرتعنی حسن، مولا نااحمد سعید دہاوی اور مفتی کفایت اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کے درواز ہے

دہلوی اور صفتی کفایت اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کے دروازے پر حضرت خد بجة الکبری اور حضرت عائشہ صدیقہ قرار داد لے کر کئیں اور فرمایا۔ ہم امبات الموضین ہیں۔ تمباری اور سب مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ آج ہمیں بازاروں میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ کیا تمباری غیرت چوش میں نہیں آتی ؟''

آپ نے مزیدفر مایا:

الشوا گناہ بخشوانے کا وقت آج بی ہے (حاضرین زار و قطار رو رہے الشوا گناہ بخشوانے کا وقت آج بی ہے (حاضرین زار و قطار رو رہے سے اس کی گرای لیڈر کام نہیں آ کے ۔ آج نای گرای لیڈر کام نہیں آ کے ۔ آج نای گرای لیڈر کام نہیں آ کے جو یہاں بیٹے ہیں۔

آپ دوستوں کی محبت میں کٹ مرتے ہیں، آج سنز گنبد کے اندر رسول الشہر کے ترتی بھاری ماؤں کی الاواج مطبرات یعنی بھاری ماؤں کی ہے جرمتی بور بی ہے۔ کیا بھارا ایمان اس قدر کر ورہ کہ کہ بازاری عورتوں اور معثوقوں کے لیے تو مرمی گر عاکشہ اور خدیجہ گی عزت پر جملہ بھوتو ہم یونبی خاموش بیٹے رہیں۔ اگر آج ہم ان کی عزت کی حفاظت نہیں کر سے تواس ہے بہتر ہے کہ ہم بلیگ، ہیننہ یا کسی اور و با کا شکار ہوجا کیں'۔

تواس ہے بہتر ہے کہ ہم بلیگ، ہینہ یا کسی اور و با کا شکار ہوجا کیں'۔

تواس ہے بہتر ہے کہ ہم بلیگ، ہینہ یا کسی اور و با کا شکار ہوجا کیں'۔

تواس ہے بہتر ہے کہ ہم بلیگ، ہینہ یا کسی اور و با کا شکار ہوجا کیں'۔

تواس ہے بہتر ہے کہ ہم بلیگ، ہینہ یا کسی اور و با کا شکار ہوجا کیں'۔

تب نے برطانوی حکومت پر برسے ہوئے فرمایا:۔

قبیہ کرلیا لیکن وہ ولیہ عگھ کے قلم پر قابض نہ ہو تکی۔ ہم نے تین سال

تک جرسہالیکن مندوات نہ سمجھ سکے۔ وہ یادر کھیں، جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے، ناموں رسول علی پر تملہ کرنے والے چین سے نہیں رہ کھے۔ پولیس جھوٹی ہے، حکومت کوڑھی ہے اور ڈپٹی کمشنر نا قابل ہے۔ وہ مندواخبارات کے سنڈے ایڈیشنوں کی مرزہ سرائی کو تو نہیں روک سکتا، لیکن علائے کرام کی تقریریں روک ویتا ہے۔ وقت آگیا ہے کہ دفعہ ۱۳۳ کے پر فیج اڑا دیے جا تیں۔ بیس بیس مسلمانوں کے ویت محموعہ جلے گاہ میں جا تیں اور کالی کملی والے کے نام پر جو بھی مصیبت منوعہ جلے گاہ میں جا تیں اور کالی کملی والے کے نام پر جو بھی مصیبت نار کردیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ پولیس کے پر نشند نٹ نے لوگوں کو تارکردیں۔ میکسی برول ہی ہو وہ شہر کا انتظام کی طرح چیا سکتا ہے'؟

رات گئے جب اس جلے کا اختاَ م ہوا تو سنے والوں نے سنا در د یکھنے والوں نے دیکھا ، وفعہ ۱۳۲ کی دھجیاں فضائے آسانی میں بکھری نظر آتی تھیں اور اس کے ساتھ ہی شاتم رسول کی زندگی کے دن پورے ہورہے تھے۔

جلے کے چنددن بعد شاہ صاحب، غازی عبدالرحمٰن اور مولانا حبیب الرحمٰن گرفتار کر لیے گئے۔ ان پرنقص امن عامہ کے تحت مقدمہ دائر ہوا۔ بعد از اں امرتسر سے رضا کارٹولیوں کی صورت میں لا ہورآتے رہے اور گرفتاریاں ہوتی رہیں۔الغرض جب تک وواشتعال انگیز کتاب موجودتھی،مسلمانوں کے انتقامی شعلوں کا فروہونا محال تھا۔

فرقہ دارانہ منافرت پھیلانے کی بناپران دنوں'' درتمان'' کے ایڈیٹر کے خلاف بھی دفعہ ۱۵۳ الف کے تحت مقدمہ مجسل ہا تھا۔ حکومت کی دلجیسی پراس مرتبہ یہ مقدمہ بجسٹریٹ کی عدالت سے ختقل ہوکر ہائی کورٹ کے ڈویژن بیٹے نے کورڈ اپنے متفقہ فیصلے کا بھا: بیٹے نے کنورد لیپ عکھی کرائے سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے متفقہ فیصلے کا بھا:

''دفعہ۱۵۳۔ الف ایے لئر پچر پر حادی ہے جوفرقہ وارانہ فساد پھیلائے یا نم جی دلآزاری کا سبب ہے''۔

اس مقدمے کا مجرم تواہنے انجام کو پہنچ گیا۔ بعد میں مولانا محد علی جو ہر کی تحریک اور مرکزی

اسمبلی کے مسلمان ارکان کی تائید سے گستاخ اہل قلم کی خاطر ضابطۂ تعزیرات ہندییں وفعہ ۲۹۵ ایف کااضا فہ بھی ہوگیا،لیکن راجپال توبری ہو چکا تھااور قانون کی اس متلون مزاجی پر بنس رہا تھا۔

## راجیال کے گریبان تک پہلاہاتھ

راجیال ایک زیرک ہندوتھا۔ آس نے ہائی کورٹ سے بری ہونے کے بعد نیا پینتر ابدلا اور اعلان مشتہر کرایا کہ بیس آئندہ اس رسالے کوشائع نہیں کروں گا۔لیکن ای دوران سے بودہ کتاب دوبارہ بنارس سے شائع ہوئی۔ اس ناپاک جسارت کا ارتکاب بھی در حقیقت راجیال نے ہی کیا تھا۔ اس کا نام ان دنوں مشاہیر اسلام ہے متعلق عرباں تصویروں کے ایک پیفلٹ'' بلیدان چر اولی'' کے سلسلے میں بھی سنا گیا، جو کلکتہ سے شائع ہوا۔ علاوہ ازیں کتاب'' چودھویں صدی کا جیا ند' اس کے زیر طبع تھی، جس میں ملت اسلامیے کی بزرگ شخصیتوں پر کیچڑا چھالا گیا تھا۔

مسلمانوں کے جذبات ایک طویل مدت سے کھول رہے تھے۔ گرغیظ وغضب کے طوفان کی سرکش موجیس ابھی ساحل کی پابند تھیں۔ جب رہتے ہوئے زخموں کو کی جراح سے کوئی مرہم نہ مل سکا تو بیخود ہی در ماں کی تلاش کرنے لگے۔ مرکزی ادارہ ''حزب الاحناف' لا ہور نے راجپال کے قتل کا فتو کی دے دیا اور انجمن خدام الدین شیر انوالدوروازہ نے اس کی تائید کی ۔ جامج مجدشاہ ابوالمعالی کے خطیب نے بھی اس بارے میں باطل شکن تقریر کرتے ہوئے اہل ایمان کی غیرت کو لاکھا تھا۔ چنا نچھاس سلطے میں ایک غیر مسلمان ، خدا بخش کا نام قابل ذکر ہے، جس نے سب سے لاکھا راتھا۔ چنا نچھاس سلطے میں ایک غیور مسلمان ، خدا بخش کا نام قابل ذکر ہے، جس نے سب سے پہلے شاتم رسول پر قاتل نام تھا کہ کیا۔

الاستمبر ۱۹۲۷ کی صبح راجپال حسب معمول اپنی دکان پرکاروبار میں مشغول تھا۔ خدا بخش نامی ایک شخص نے اپنے تیز دھار چا تو سے اس پر حملہ کردیا، جس سے راجپال کوکل چارزخم آئے، جن میں ایک تو خاصا گہرا تھا، لیکن بیزخم جان لیوا ثابت نہ ہوئے۔ شاید قدرت کو کسی اور کا امتحان بھی مقصود تھا۔

عازی خدا بخش اندرونی کی گیٹ لا مور کے رہنے والے تھے۔ باپ کا نام خمد اکبراور تعلق ایک معروف کشمیری خاندان سے تھا۔ پیٹے کے لحاظ سے وہ شیر فروش اور جلد سازی کا کام بھی کیا کرتے ۔ اس جانباز کا سینے نور ایمان سے منور اور آتا ہے وہ جہاں میکھیے کی محبت وار دات سے معمور تھا۔ اس نے جمعہ کے دن مجد میں ناموس رسالت کے موضوع پرایک تقریرینی اور راجیال کا

کام تمام کرنے کے لیے بے قرار رہنے لگا۔ نگر جب موقع ملاتو اتفاق سے اس کا حملہ نا کام رہااور راجیال کی جان چھ گئی۔

اس موقع پر پرتاپ اور بندے ماتر م نے خاص ضمیے شائع کئے اور بڑی بڑی سرخیاں مائیں۔ ہندوسجا کے اخبار'' ہندوستان ٹائمنز' نے اپنے ادار یے میں لکھا:

''مولاناؤں اور مولو یوں نے راجپال کو'رنگیلا رسول' کی قیمت اپنے خون سے اداکرنے پر مجبور کر دیا۔ اسلام کے اس قانون پر با قاعدہ عمل کیا گیا، جس کی تشریح مولانا محمد علی جو ہراور مولانا ظفر علی خال کررہے تھے۔''

مندواخبار ارجن في لكها:

''اس حادثے ہے گورنمنٹ کی آنکھیں کھل جانی چاہئیں اورا کیے واقعات آریہ ساحیوں کواپنے فرائفن کی بجا آوری سے بازنہیں رکھ عمیں گے۔''

اس داردات کے فوراُ بعد دفعہ ۱۳۳ کے تحت حصول اجازت خاص کے بغیر دویاہ کے لیے عام اجتماع پریابندی عائد کر دی گئی۔

غازی خدا بخش کا جسم فرب، رنگ گورا، قد لمبااور کانٹی مضبوط تھی۔ گرفتاری کے وقت وہ ترکی ٹو پی ، کھلا کوٹ، بنگالی میش اور علی گڑھ فیشن کا پاجامہ پہنے ہوئے تھے۔اس وقت ان کی عمر تمیں سال کے لگ بھگ تھی، جبکہ مجروح راجیال جالیس کے قریب تھا۔

واردات کے دوسرے دن بی ک ایم ۔ جی ۔ اوگلوی ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں زیر دفعہ ۲۰۰۷ تعزیرات ہند مقدے کی ساعت شروع ہوگئی۔ رائے صاحب مبتہ ایشر داس کورٹ ڈپٹی سپر نڈنڈ نٹ استغافہ کی طرف ہے ہیر دکار تھے، جبکہ خازی خدا بخش کی طرف ہے کوئی وکیل حاضر عدالت نہ ہوا۔ ابتدأ چٹم دید اور رسمی گواہوں کی شہادتیں قلمبند ہوئیں، جس کے بعد معزوب راجیال ولدرام داس نے اپنے بیان میں کہا:

''سوموارساڑھے آٹھ بجے شیح کا واقعہ ہے، میں دوکان کے اندر کام کرر ہاتھا، باہر سے میرے ملازم نے آواز دی کہ سوامی جی بلا رہے ہیں۔ میں باہر نکل آیا اور اپنے دوست کے ساتھ گفتگو میں کو ہو گیا کہ ملزم نے اچا تک میرے قریب آگر میری چھاتی پر چاقو سے جملہ کیا۔ جب اس نے چاقو مارا تو میں چھھے تھا۔ جھے چاقو لگا اور خون جاری ہوگیا۔ ملزم نے جھے دھیل کراندر کردیا۔ جس وقت میں وکان کے دوسرے حصہ میں پہنچا تو گیا اور ملزم میرے او پر چڑھ گیا۔ میں اپنی چھاتی کو چاقو کے حملے سے بچانے کی کوشش کررہا تھا۔ سوائی سونٹر انند کے پہنچنے سے پہلے ملزم نے جھے پرچھ زخم لگائے۔

میری رائے میں مجھ پر حملہ کتاب 'رمگیلا رسول' کی اشاعت اور مسلمانوں کے ایجی ٹیشن کا بتیجہ ہے۔ میں نے کتاب شائع کی ہے۔ اس کتاب کے متعلق مجھے مقدمہ میں سزا ہوئی تھی اور بعد از ان ہائی کورٹ سے بری کردیا گیا۔ مجھے ملزم سے اب بھی خطرہ ہے کہ یہ مجھے ماردے گا۔ حملے کے وقت بھی ملزم کے جاتا تھا کا فر! آج تو میرے ہاتھ آیا ہے، میں مجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔

جب عدالت نے خدا بخش ہے دریافت کیا کہ آیا وہ جرح کے طور پرکوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو آپ نے بلند آواز میں کہا:

"میں ملمان ہوں۔ ناموں رسالت کا تحفظ میرافرض ہے۔ میں تاجدار مدین اللہ کی تو بین ہرگز برداشت نہیں کرسکتا۔ بیر (گواہ) 'رنگیلا رسول' کا لفظ منہ سے زکال رہاہے، میں اس کی زبان بند کرنا چاہتا ہوں'

ایک دودن کی اس مختصر کارردائی کے بعد عدالت نے ملزم کوسات سال قید سخت، جس میں تین ماہ کی قید تخبائی بھی شامل تھی، سزا کا تھم سنادیا اور مجسٹریٹ نے اپنے فیصلے میں مزید کھا کہ میعاد قید کے بعد ملزم کو یا بنچ ہزار روپے کی تین صانتیں حفظ امن زیر دفعہ ۱۰۱ صابطہ فوجداری داخل کرنا ہول گا۔ اگر مجرم صانت نددے سکا تواسے ایک سال مزید قید مختص بھگتنی پڑے گی۔

اس فیصلے کے ہندوؤں کے جذبات میں ایک تشہراؤ پیدا آگیا۔راجیال کے زخم مندل ہونا شروع ہوئے اور چندروز میں بھر گئے لیکن اہلِ اسلام کے جذبات میں نیا جوش اور نی طغیانی عود کرآئی اور نیم مندل زخم پھر سے ہرے ہوگئے۔

## راجيال كالريبان تك دوسراماته

غازی خدا بخش اکو جہا کو سات سال قید سخت کی سزائل چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بی کریم علیقی کے تو بین نعوذ باللہ کوئی جرم نہیں، البتہ ناموس رسالت کا تحفظ قانون کی نگاہ بھوا۔ اس جرم ہے۔ چنانچہ چندروز بعد ۹۔ اکو بر ۱۹۲۷ء کی شام کو میتال روڈ پر ایک بار پھر ہگامہ ہوا۔ اس بار حملہ آورعبد العزیز نامی ایک غیور مسلمان تھا، جوافغانستان سے بغرض تجارت ہندوستان آیا۔ ان دنوں ہر طرف یاس وحزن کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ راجپال کے لگائے ہوئے چرکے روز بروز داوں کی دنیا میں گھاؤ کررہے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کے سینوں میں نفرت وحقارت کا الاؤد میک راحقا۔

عبدالعزیز کے دل میں بھی گتاخ رسول کے خلاف غضب و غصے کا ایک عظیم طوفان مقید تھا۔ لیکن وہ اجنبی تصاور دیارِ غیر میں ان کا کوئی واقف کا رنہیں تھا۔ ای دوران وہ عزیز واقارب کو ملنے کی خاطر اپنے وطن گئے تو وہاں بھی ایک عجیب قسم کا بیجان پایا۔ ان کے وطن والے ان پے در پائیان سوز وواقعات ہے کہیدہ خاطر تھے۔ اس معاطے میں کا بل کے اخبار''امان افغان'' کا کر دارنا قابل فراموش ہے۔ جس نے آربیہ ماج اوراگریزی عملداری پرکڑی تنقید کی۔ بہر صورت عبدالعزیز جب اپنے وطن سے لوٹا تو اس کے دل میں ایک نئی دنیا آباد تھی۔ اب وہ فکر معاش کی عبدالعزیز جب اپنے وطن سے لوٹا تو اس کے دل میں ایک نئی دنیا آباد تھی۔ اب وہ فکر معاش کی بجائے اپنے شکار کی تلاث میں سیدھا لا مور پہنچا۔ لا مور میں اس کے چند دن حالات پڑھنے میں گزر گئے۔ پھرا یک روز اس نے انار کی بازار سے راجیال کی دکان کے متعلق بو چھا اور مبیتال روڈ پرواقع بدذات ناشر کی دکان پر بہنچ گیا۔

اس وقت مہاشہ را جیال کی دکان پر دو شخص بیٹھے آپس میں گفتگو کررہے تھے۔ان کی گفتگو کا موضوع مذہب اسلام اور بانی اسلام کی حیاتِ طیبہ تھی۔عبدالعزیز نے ان سے کہا کہ میرے مذہب کی تو ہیں نہ کرو، لیکن وہ بازندا آئے، جس سے بات بڑھ گئی اور آپس میں تو تو میں میں ہونے گئی۔ای اثنا میں دس بارہ ہندود کا ندار بھی جمع ہوگئے اور غد ہب اسلام کے متعلق تو ہیں آمر طعمی و تشنیع کرنے گئے۔

ا تفاق ہے راجیال دکان پر موجود نہیں تھااور کاروباراس کا دوست سوامی ستیا نند چاار ہاتھا۔ عبدالعزیز نے سمجھا کہ معروف شاتم رسول بہی ہاورا پنا چاقو ٹکال کراس پر برس پڑے۔ چنانچہ عبدالعزیز کے بھر پور دارے ستیا نند شدیدز خمی ہوا اور چاتو اس کی تکی تک پہنٹے گیا۔ البتہ نا تک چند

بزازاور چونی لال کے زخم معمولی تھے۔

اس حادثے ہے بورے شہر میں سنتی پھیل گئی اور حکومت کو اس قدر خطرہ لاحق ہوا کہ کنور دلیپ عظمی کو گئی پرفوراً پولیس کا پہرہ بٹھا دیا گیا۔ تھانے میں غازی عبدالعزیزنے پولیس کو بتایا:

''میں مقام روضہ ، علاقہ غربی ، افغانستان کا رہنے والا ہوں۔
میرے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ پانچ چیسال ہوئے ، میں تجارت کی غرض
سے ہندوستان آیا۔ میں چارسال اجمیر میں رہا۔ چار پانچ ماہ احمد آباو میں
گزارے اور پھی عرصہ سندھ میں بسر کیا۔ وہاں سے لا ہور آگیا اور لنڈ ا
بازار کی سرائے میں تھہرا۔ میں سرائے میں رہتا تھااور بھی شاہ تحد غوث کی
مجد میں سویا کرتا۔ آج شام ساڑھے چار بج کے قریب راجپال کی
دکان پر دو ہندو بیٹھے ندہب اسلام کے متعلق تو بین آمیز با تیں کررہ
سے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے ندہب کی تو بین نہ کرو۔ اس پر وہ
کہنے تھے۔ میں نے انہیں ایک باتوں سے باز رہنے کو کہا اور بات بڑھ
گئی۔ بیس نے اپنا چاقو نکال لیا۔ میں لا ہور کے اندرون تنہا ہوں۔
میاں میراکوئی واقف نہیں ہے ، نہ ہی میں کی کے وعظ یا درس میں شریک
ہوا ہوں۔'

پولیس نے تفقیش کا دائرہ وسطح کرنے کے لیے وبلی دروازہ کے باہر حضرت شاہ محد غوث کی درگاہ کے قریب رہنے والے پٹھانوں ہے بھی پوچھ کچھ کی۔ جب ان لوگوں ہے کوئی مفید معلومات حاصل نہ ہو عکیس توفی الفور جالان کمل کر کے مسٹراوگلوی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا۔

تاریخ کے ان دو واقعات میں جرت انگیز طور پر مما ثلت ہے کہ جب مسلمانوں پر عرصہ حیات تک ہو چکا تھاتو سلطان محمود غزنویؒ (۱۵ م ھر) ہندوستان پر ممل آ ور ہوا۔ سدیوں بعد جب معارت ماتا کے ایک زبان دراز بیٹے نے امام الرسل میں کہا کے میں برطعن وشنیج کے تیر جا کے تو ان کی روح عالم برزخ میں بھی چین سے نہ رہ کی اورا پے بہادر سیوت کے بیکر خاکی کو مسکن بنایا، اس طرح ۱۳۳۷ھ میں عبد المزیز غازی نے درویش غزنویؒ کی اس سنت کو زندہ کر دکھا ا۔

غازى عبدالعزيزن ملاقاتول كالكروه فرمايا:

''میرے مولد کوفخرے کہ اس نے محمود غزنوی ایسا مجاہد، مبلغ اور بت شكن پيداكيا، جس في برصغير مين قريب قريب كفروالحاد كاخاتم كرويا، یمی وہ ملمان فاتح تھا،جس نے سا کہ ملتان میں ایک قرامطی فرقہ ہے جو کہلواتا تو مسلمان لیکن اصل میں ہے بت پرست۔ اس قدر ناقص العقیدہ ہے، جونماز بھی پڑھتا ہے اور ہندوؤں کے ساتھ ل کرمور تیوں کی یوجا بھی کرتا ہے۔غ نی کاوہ درویش صفت شہنشاہ اندو ہناک خبر سنتے ہی بگولے کی طرح ملتان پہنچااور قرامطی داؤد، حاکم ملتان کا حتساب کر کے اسلام كاير يم لبراديا-"

عبدالعز بزغازي نے بتایا:

" بجهیم خواب میں سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ جاؤا دراس ملعون شاتم کے پر نچے اڑا کر اواب دارین حاصل کرد۔ چنانچے میں ای جذبہ سے سرشارلا ہور پہنچالیکن مجھےافسوس ہے کہ میں راجیال کوواصل فی النار نہ کر كااور مجروح بهى موت وحيات ك كالشرك اندوق تكاب."

اا۔ اکتوبر ١٩٢٧ء كومسر اولگوى وسركث مجسريث كى عدالت ميں غازى عبدالعزيز كا جالان پیش ہوا۔استغاثے کی طرف ہے مہة ایشر داس کورٹ انسکٹر پیرو کارتھے،لیکن غریب الوطن ملزم ک طرف ہے کوئی وکیل عدالت میں موجو دنہیں تھا۔

١٢ \_ اكتوبركومقدمه كى دوباره ساعت موئى اورسرس كارروائى كے بعد عدالت في اپنا فیصله سنادیا ۔ سوامی ستیانندیر قاتلانه تمله کرنے کے جرم میں اے سات سال قید سخت کی سزادی گئی، جس میں تین ماہ قید تنہا کی بھی شامل تھی۔ نا تک چنداور چونی لال کو مجروح کرنے کے الزام میں بھی ای قدرمزیدسز اسنائی گئی۔میعادختم ہونے پر پانچ یا کچ بزار کی تین صانتیں دینالاز می تھیں۔

تحقیق کے اس دورا ہے پرراقم حیے نہیں روسکتا کہ جمارے اکثر لکھنے والوں نے گلی کو چوں میں گشت کرتی روایات کومتند جانا ہے اور سی سائی باتوں کو تاریخ کا حصہ بنا دینا حیابا۔ غازی عبدالعزيز كاكوباث ہے كوئى تعلق تھا نەتھى وە كوباث گيا۔ جتندر داس ہندوؤں میں ایک سنجیدہ سیای شخصیت بھی جس کے مرنے پر خالبًا مملمان شاعروں نے بھی مرشے کیے اوران پر قل کے الزام میں نہیں بلکہ اقدام قتل کے سلسلے میں مقدمہ دائر ہوا تھا جبکہ بعض اہل قلم نے لکھا ہے کہ غازی عبدالعزیز کو ہاٹ کے رہنے والے تھے۔انہوں نے راجپال کے شبہ میں اس کے دوست جندر داس پر حملہ کیا اور یہ کہ قتل کرنے کے جرم میں ان کو چودہ سال سزائے قید سنائی گئی۔

راجیال قتل ہوتا ہے

گتاخ رسول کا قصہ تمام کرنے کی خاطر مختلف اوقات میں فیخر بکف، تکبیر بلب متعدد جا نباز قسمت آزمائی کرنے نکلے۔ ای سلط میں خدا بخش اکو جہا اور غازی عبدالعزیز خان، دربار رسالت مآب علیقہ سے اپنے اپنے جھے کا ٹمروصول کر کے زندان کی بظاہر پر آشوب زندگی کومجوب سمجھ کر گلے لگا چکے تھے۔

محمد دین کلیم صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ ان کے بعد امرتسر سے ایک طالب علم حافظ عبدالمصور خلف ڈاکٹر اشفاق نے بھی مقدر آز مایا گر پکڑے گئے اور قید ہوئے لیکن یہ کیے ہوتا؟ معادتِ عظمٰی تو خدائے قدوس نے علم الدین کی قسمت میں لکھی تھی۔ غیظ وغضب اور نفرت و حقارت کا جوالا ایک مدت سے اہل اسلام کے سینوں میں اہل رہا تھا، بالآخر شعلہ جوالا بن کر مجارت کا جوالا ایک مدت سے اہل اسلام کے سینوں میں اہل رہا تھا، بالآخر شعلہ جوالا بن کر مجارت کے ایک مسلم نو جوان نے راجیال کا بیٹ جاکر کے اسے ابدی نینز سلادیا۔

برصغیر میں قطب الدین ایک نے اسلامی خکومت کا ایک چراغ روثن کیا جوصد یوں تک آشیانۂ کفرزار میں اپنی ضیا کمیں بکھیر تار ہا۔ جب ہم با قاعد گی ہے لہوکا تیل نہ ڈال سکے تو وہ چراغ بجھ گیا۔ فاتح مفتوح اور حاکم محکوم بن گئے ۔ گردوں کی آنکھ نے بیعبر تناک منظر بھی دیکھا کہ شاتم رسول، راجیال، قطب الدین ایک کے بہلومیں بیٹھا، اس کی زخم زخم روح کا تماشاد کھر ہا ہے اور ملطان الہند کی شکتہ قبر ہے ہے وشام ایک جی بلند ہوتی ہے کہ شاید اس کا کوئی غیرت مند بیٹا تڑپ ملطان الہند کی شاید اس کے لیے سامان مرت مہیا کرے۔

امر داقعہ یہ ہے کہ جوں جوں احتجاج بڑھتا جار ہاتھارا جپال کی زندگی کی گھڑیاں کم ہوتی جا ربی تھیں۔اس پر دن کا چین اور رات کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔اب وہ کاروبار بھی آزادی سے نہیں کرسکتا تھا۔اس لیےاس نے حکام سے درخواست گزاری کہ میری زندگی ہروتت خطرہ موت سے دو چار رہتی ہے،لہٰذا میری جان کی حفاظت کا مناسب بندوبست کیا جائے۔

چنانچہ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کی ہدایت پر پولیس نے دو ہن وسپاہی اور ایک سکھ حوالداراس کی گہداشت پر مامور کر دیا لیکن راجیال کی ذہنیت جیب تم کے نفسیاتی سانچے میں ڈھل چکی تھی۔ وہ پہرے کی زندگی کو حراست کی زندگی سجھنے لگا۔ایک رات خود ہی اس نے لا ہور چھوڑ دیا۔وہ چند روز کانسی تخم کر متھر اجا پہنچا، جہاں اس نے سروسیاحت سے اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کی۔ ادھراسے لا ہور کی یاد نے ستایا اور پھی ہندوؤں نے برز دلی کا طعنہ دیا تو وہ چند ماہ بعد واپس آگیا۔ اس کا خیال تھا کہ اب معاملہ رفع دفع ہوچکا ہے اور مسلمانوں کے جذبات سرد پڑچکے ہوں گے۔ آخر اس نے فضا برعم خود کو خوشگوار پاکر کتب فروشی کا کاروبار دوبارہ شروع کر دیا اور اپنی تھا ظت کے لیے پولیس کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ اس کے چند دن بعد ہی وہ خاک و خون میں لت بت بڑے کے برح کرب سے تڑب پر ما تھا۔

۲ ۔ اپریل ۱۹۲۹ء ایک تاریخی دن تھا۔ اڑھائی بجے کے قریب غازی علم الدین اس بدذات ناشر کی دکان پر پہنچے۔ اس وقت راجپال دکان کے اندر جاریائی پر جیت لیٹا تھا۔ جب کہ استغاثے کے مطابق وہ ایک کارڈ لکھنے میں مصروف تھا۔ آپ نے اُسے لاکار ااور کہا:

> اے کافر! تیری موت کا دفت آن پہنچا ہے۔ میں بھنے زندہ ہرگز نہیں چھوڑ دں گا۔ بس! تو کتے کی موت مرنے کے لیے تیار ہوجا'

اس للکارے نوعمر مجاہد کا ایسارعب طاری ہوا کہ راجیال کے دوملازم بھگت رام اور کدار ناتھ ہے جو کتا بوں کو تر تیب دےرہے تھے، وہ اپنی اپنی جگہ بت بن کر کھڑے دہ کیھتے رہ گئے اور راجیال نے کبور کی طرح شکاری کوسامنے پاکراپنی آئکھیں موندلیں تیجیر بلب اس شیر دل حملہ آور نے اپنا خنج نما چھر ابلاروک ٹوک اس کے سینے میں بیوست کر دیا جس کے بعد بے در بے وار کئے۔

جب مہاشہ راجیال کے ملاز موں کو ہوش آیا تو انہوں نے آپ پر چند کتا ہیں پھینکیں جوان کے قدموں کو چوشی ہو گئی بازار میں جاگریں۔اپنے کام سے فارغ ہو کرغازی موصوف سید سے وہ یارتن کے ٹال پر پہنچے۔ وہیں نکلے پراپنے ہاتھوں کو راجیال کے ناپاک لہو سے صاف کیا۔ایک اور روایت کے مطابق بعد از قتل آپ باغ بیرون وروازہ نہر کے کنارے تشریف لے گئے۔ ہمر حال پانی پی رہے تھے کہ ول میں خیال آیا کہیں موذی زندہ ہی نہ بی رہے۔ آپ نے مٹی کا گھڑا ورسے زمین پردے ہارا، جوٹوٹ گیا اوراس کی کر جیاں ادھرادھ بھر گئیں۔ پھروہ وہ وہ وہ ارہ راجیال کی دکان کی طرف چل پڑے۔ اِنتے میں بیشور بیا ہوا۔

"مباشہ جی قل ہو گئے۔قاتل ایک ملمان ہے،خون آلود چھرااس کے ہاتھ میں ہے اور وہ شرق کی طرف پڑھر ہاہے۔ دوڑ و دوڑ د، پکڑو، ارے پکڑو، جانے نہ پائے'' یہن کرغیرمسلموں میں بھلکدڑ مچ گئی اور دونوں نوکر''فتو'' نامی ایک مسلمان کو پکڑ لائے۔

یاں طریر مسلول میں بھلدر کے کی اور دونوں تو رستونٹ نامی ایک مسلمان کو بلڑ کا ہے۔ آپ نے میشور وغو عاس کر باداز بلند کہا:

'' تابکارراجپال کا قاتل ہیں ہوں۔ میں نے جو کھ کیا ہے خوب سوچ بچھ کرکیا ہے اورا پے رسول کا بدلدلیا ہے محبوب خدا کی حرمت و تقدیس کی حفاظت میرا فرض تھا۔ میرے نزدیک میکوئی جرم نہیں بلکہ کار خیرے''

چند ہندووں نے آگے بڑھ کرآپ کو پکڑلیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب پولیس نے آگے ہوں کہ ویا۔ جب پولیس نے آپ کو گرفتار کیا، اس وقت ان کے ہوٹؤں سے بیالفاظ تکل رہے تھے:
''خدا کا شکر ہے کہ میری محنت ٹھ کا نے گلی۔''

آپ نے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے رائے میں قدم قدم پر بصد بجز و نیاز بید عاما گلی تھی:''اے خدا! بیسعادت آج تو مجھے ہی بخش دے۔''

جب غازی موصوف کے والدکواس واقعہ کاعلم ہوا تو انہوں نے صبر و تکل کے ساتھ اس خبر کو برداشت کیاا در کہا:

'' مجھے اس سلسلے میں علم الدین کی گرفتاری کا کوئی رنج نہیں۔البتہ اگر میرے بیٹے نے یفعل نہیں کیااور ناحق گرفتار ہواہے تو مجھے دکھ ہوگا۔''

لا ہورریلو کے اسٹیشن، کنڈ اباز ارکے رائے وہلی دروازے میں داخل ہوجا کیں یا چوک رنگ کلی طرف سے ایاز (محمود غزنوی کے گورز) کے مقبرہ سے گزر کر بچھ آگے دائیں جانب کشمیری باز ارسے ہوتے ہوئے دہلی گیٹ کو جانے والی سڑک پر پہنچ جائیں تو مجد وزیر خال پر نگاہ پڑتی ہے۔ اس تاریخی مجد کی نکڑ سے اندر کی سمت داخل ہونے پر ذرا آگے باز ارتیز اییاں اور اس سے امتہائی مختصر فاصلے پر باز ارسریاں والانظر آگے گا۔ اس کی وجہ تسمیہ سے بتائی جاتی ہے کہ یہاں ذبیحہ بحروں کے سراور پائے فروخت ہوتے رہے ہیں۔ اب اسے عام طور پر باز ارسم الدین شہیر بجھی کہا جاتا ہے۔ صدیوں پہلے لا ہور کی سرکاری زبان فاری تھی تو یہ باز ارسر فروشاں کے نام سے مشہور ہوا اب اس میں مناسبت کے گئی اور معنی بھی جھلتے ہیں۔ الحقصرای باز ارکے مغربی کونے پر مشہور ہوا اب اس میں مناسبت کے گئی اور معنی بھی جھلتے ہیں۔ الحقصرای باز ادر کے مغربی کونے پر مشہور ہوا اب اس میں مناسبت کے گئی اور معنی بھی جھلتے ہیں۔ الحقصرای باز ادر کے مغربی کونے پر مشہور ہوا اب اس میں مناسبت کے گئی اور معنی بھی جھلتے ہیں۔ الحقصرای باز ادر بی شہیر کی ام مولد و مسکن

--

غازی علم الدین ۸۔ ذی قعد ۲۷ ساھ مطابق ۴۰ ۔ دئمبر ۱۹۰۸ء بروز جعرات سریا نوالہ بازار میں زینت آرائے گیتی ہوئے ۔ آپ کی ولادت پر بے حدخوشیاں منائی گئیں۔ دینی تعلیم کے لیے آپ کو چیسال کی عمر میں تکمیہ ساوھواں کی مجد میں بٹھایا گیا۔ دو تین سال تک با قاعد گی ہے آپ کو مختلف مدرسوں میں بھیجا جاتا رہا گر آپ زیو تعلیم ہے آراستہ نہ ہو سکے۔ اس کے بعد بازار نو ناریاں اندرون اکبری دروازہ بابو کالو کے کمتب میں انہیں داخل کروایا گیا۔ اس مدرے میں وہ حرف شناس ہوئے۔

چونکہ میلان طبع اس طرف ماکل نہ تھا، اہی لیے ان کو وہاں سے علیحدہ ہونا پڑا اور مستری نظام اللہ بن صاحب سے جو بھائی دروازہ کے اندر رہا کرتے تھے آبائی پیشہ سکھنا شروع کیا۔ چند ماہ وہ مستری صاحب کے شاگر در ہے اور پیشے میں مہارت حاصل کر لی۔ منظوم سوائح عمری''عاشق رسول'' میں چو ہدری فضل کر بم سندھونے نقل کیا ہے کہ علم اللہ بن نے کسب معاش کی خاطر اپنے باپ اور ہوئے بھائی محمد دین ہے ہی نجاری میں مہارت حاصل کی تھی، جس کے بعدوہ شخ نیاز محمد کی بعدوہ شخ نیاز محمد کی کوشی پر کام کرنے گئے۔ دو تین سال یو نبی گزر گئے۔ پھر دہ برادرا کبراور والد معظم کے زیرساییا پی دکان چلانے گئے۔

آپ فطر تا شوخ اور چپنیل تھے، لیکن اس کے ساتھ ندہبی رجھان بھی رکھتے تھے۔ آپ
سید ھے سادے نو جوان تھے۔ صاف گوئی آپ کی نمایاں خوبی تھی۔ کذب وفریب سے وہ قطعاً
نا آ شنا تھے۔ موصوف کی عادات و خصائل بھی بڑی حد تک منفر دھیں۔ اجنبی گھر سے وہ چھے کھایا پیا
کرتے تھے، نہ ہوٹل سے خوردونوش کو پسند کرتے۔ اس کے برعس روکھی سوکھی روٹی انہیں مرغوب
متھی۔ مرچ اوریانی پرگز راوقات کرلیا کرتے تھے۔

آپ کے والد کا نام میاں طالع مند ہے۔ جو ذات کے شخ اور پیٹے کے لحاظ سے بڑھگی تھے۔ آپ کا سلسلہ نب سات پشتوں سے بابالبنا سگھ سے جاملتا ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ شیخو جٹ ایک سکھ تھے جس کی نسبت سے بی ان کی اولا و آج تک شخ کہلاتی ہے۔

شیخو جٹ کے نو بیٹے تھے۔سب سے بڑا بیٹالبنا عکھ جہا تگیری عبد میں حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ آپ کے دیگر آٹھ بھائی، سکھ مت کے پیرو تھے۔انہوں نے قبول اسلام کی دجہ ہے آپ کوکو بڑی اذیتیں دیں اور بالآخرگھر بارچھوڑنے پرمجبور کردیا۔ چنانچہ آپ نے تمام زندگی تبلیخ اسلام میں . گزار دی۔ حضرت باب لہنا سنگھ کا مزار موضع پڑھانہ شریف بر کی روڈ پر واقع ہے جو آج تک مرجع خاص و عام ہے۔ بابالبنا سنگھ کے دو بیٹے تھے۔ایک کی اولا دابھی وہیں ہے اور برخوار دارکی نسل سے شہید موصوف کا تعلق ہے۔

0

مشیت ایز دی عظیم مقاصد کے لیے جن خاص بندوں کا انتخاب کرتی ہے، ان کی زندگی کے لیے علیے سے انتقال فی مدوجزر کی ہمیشہ لیے ملیح سے انتقال فی مدوجزر کی ہمیشہ ایک خاص اہمیت ایک خاص اہمیت کھیں ہوئے ہیں۔ ان کے دوز وشب سے انتقال فی مدوجزر کی ہمیشہ رکھتا ہے۔ ای سال مدینہ منورہ میں حجاز ریلوے کا اجرا ہوا۔ ایران میں احمد شاہ قاچار اور عوام کے مابین خانہ جنگی ہوئی۔ مراکش میں نہتے عو بول نے فرانسیدوں کوشکست فاش دی۔ افغانستان میں امیر حبیب اللہ نے پہلی مرتبہ عوام کے لیے مدارس کھلوائے۔ سلطان عبدالحمید خال نے ترکوں کو پارسی میں جنتا ہودکہ مراف کی اور غیر مسلم احمدی فرقے کا سربراہ مرز اغلام احمد قادیا نی ہینے کے مرض میں جنتا ہودکہ مرا۔

میاں طالع مندایک ماہر دست کارتھے۔ وہ کاروباری سلسلے میں مختلف شہروں میں آیا جایا کرتے تھے۔ آپ نے ۱۹۱۱ء میں میرعثان خال، نظام حیدرآباد دکن کی ایک کوشش بمقام دبلی میں لکڑی کا کام کیااورخود نظام کی رشخطی سندحسن کار کر دگی حاصل کی۔

میاں علم الدین جب من بلوغت کو پہنچ تو اپنے والد کے ہمراہ پہلے پہل ملتان اور خانیوال کے سفر پر گئے۔ بیرد عظیر نامی صاحب نے انبالہ کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ لا ہور کے نواح میں ایک قصبہ کھن شریف واقع ہے۔ بیر جگہ خواجہ محر بخش ایک ولی کامل کامسکن تھی۔ وہ جید عالم دین اور ایک بلند پایہ بزرگ تھے۔ میاں طالع مند کوان سے انتہائی عقیدت تھی۔ ان کی مقناطیسی شخصیت اس خوش قسمت نوجوان کو بھی اپنی طرف تھینچ رہی تھی۔

جن دنوں لا ہور میں آریہ ساجیوں کی شرارتیں نقطۂ عروج پرتھیں۔میاں طالع مند نے کو ہاٹ ریلی میں کی جنوری ۱۹۲۸ء کو کو ہاٹ ریلی سلیلے میں کیم جنوری ۱۹۲۸ء کو ایٹ نورنظر علم الدین کو بھی ساتھ لے گئے۔اس دوران آپ درزش بھی کرنے لگے تتھاور جسمانی نشو دنماروز افزوں تھی۔ چنانچ آپ عمرے کہیں زیادہ تنومند معلوم ہونے لگے۔

اٹھتی جوانی تھی۔خدوخال کے کاظ ہے آپ خوبر داور تکیل تھے۔جہم سڈول، رنگ سرخ و
پید، پیشانی چوڑی، بال سیاہ اور گھنگھریالے تھے۔ آپ کی آئکھیں جھیل کی مائند گہری اور تخم انب
سے مشابہ تھیں، جن میں اکثر اقات سرخ ڈور نے فروزاں رہتے۔ مردم سیاہ دراز، ہونٹ باریک
اور گردن ایک پروقار انداز ہے آٹھی جوئی تھی۔البتہ چیرے کی ساخت قدرے کتابی تھی۔شکل و
شاہت کے علاوہ بھی وہ خوبی و کمال کا مرقع تھے۔ لیچ میں ملائمت اور بلاکی مٹھاس ہوتی۔ و کھنے
والے کا جی چاہتا تھا از سرتا پا بلاتو قف و کھتا چلا جائے اور سننے والوں کی تمنا ہوتی کہ وہ ہمہ تن گوش
سنتے رہیں۔گویا آپ فطرت کا ایک حمین شاہ کارتھے۔اگر کوئی ظاہر پرست ہوتا تو وہ برملا
کہ اٹھتا کہ کی سنگ تر اش نے سنگ مرمر کو طویل مدت تک اپنی شاہدروز محنت شاقہ سے تر اشا

مارچ ١٩٢٩ء میں جب علم الدین کے بڑے بھائی محمد دین کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو آپ نے نومولود مجتجے کود کھنے کے لیے لا ہور کاعزم سفر کیا۔ ٢٨ مارچ کوان کی سگائی آپ کے ماموں سراج دین کی دختر نیک اختر، فاطمہ بی بی سے قرار پائی۔ اس دوران ایک دن علم الدین نے اپنے بڑے بھائی سے بی چھا:

''جوراجپال کوواصل فی النار کردے اسے کیاانعام ملےگا؟'' محمد دین نے بتایا:''اس خوش قسمت کوسولی پر چڑھا دیا جائے گا''۔ آپ یہ س کر مسکرائے اور فرمایا: بیتو بہت اچھاانعام ہوا۔

اس کے بعد ایک رات موصوف اسر احت فرمارے تھے۔ رات کے پچھلے پہرآپ نے کوئی ڈراؤنا خواب ویکھا اور بڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ اس رات آپ سرتا پالپینے میں شرابور کروٹیں بدلتے رہے، لیکن کمی صورت ان کو چین نہ آرہا تھا۔ ایک روز آپ نے ڈراؤنا خواب ویکھا، دوسرے دن ہی آدگی رات کے وقت اس مکان میں ایک سفید پوش بزرگ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے فرمایا:

" علم الدين! الله اورجاكراس بي غيرت كاكام تمام كروك"

ایک روایت میر بھی ہے کہ غازی صاحب اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ راجپال کی بدکلامی موضوع گفتگوتھی۔ تمام نہایت غم و غصے کا اظہار کررہے تھے مگر غازی علم الدین میہ سنتے ہی بالکل خاموش ہو گئے۔ رنگ اڑ گیا اور ان پر کیپی طاری ہوگئی۔ بعض کے خیال میں غازی موصوف کو ہاٹ کی کسی معجد میں نماز پڑھنے گئے۔ وہاں ایک بزرگ آ دی گریدوزاری کرر ہاتھااور اس کی زبان سے بیالفاظ ادا ہور ہے تھے:

> '' کاش! میں جوان ہوتا تو مردود کوجہنم رسید کردیتا۔ ہائے افسوس! چلنے پھرنے سے بھی معذور ہوں۔ یارسول اللہ علیہ ہمرے اس جرم ضعیفی کومعاف فرمادیتا۔''

يين كرغازى علم الدين في حجب يوجها:

"كون موه مر راسول عليه كاكتاخ؟"

بزرگ نے بڑے بیارے اپنے یاس بھاتے ہوئے انہیں بتایا:

''لا ہور میں ایک کھتری ذات، راجپال نامی کی شرارتیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ ملعون ہمارے نبی پاک سیکھنٹہ کو برسرعام گالیاں دیتا ہے''۔

اس يعلم الدين بولے:

''میں نے اس خبیث کا نام پہلے بھی من رکھا ہے۔اب آپ کو جلد ہی کوئی خوش خبری مل جائے گی۔''

بظاہریہ تمام روایات قرین قیاس ہیں اور کی ایک کوبھی جھٹلا یا نہیں جاسکتا۔ یہ بھی ہوسکتا ہو۔
کہ آخر الذکر دونوں روایات ابتدائی وجوہ ہوں اور بعد ازاں خواب میں ارشاد فر مایا گیا ہو۔
بہرحال معتر خواب کے واقعات بی ہیں۔ رات کوخواب میں دیکھا اور شج جب سورج نے مشرق
کے افق سے ضوفشانی کے تیر چھوڑ ہے تو آپ کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ منتقی کو ابھی آٹھ روز بی
گزرے تھے اور ہنوز بتا شے بھی تقیم نہ ہوئے تھے کہ آپ نے حقیقی عشاق کی فہرست میں اپنانام
جلی حروف سے کھوالیا۔

شہادت کی خواہش کے پس منظر میں ایک مقد س جذبہ کار فر ماتھا۔ ادائل ۱۹۲۸ء کاذکر ہے۔
علم الدین کے کم عمر جیتیج شوکت کا انتقال ہوا۔ آپ اے دفنانے کے بعد دالیس آرہے تھے کہ راستے
میں گڑھی شاہو کے مشہور عبادت گزار بزرگ مولوی تاج دین کا جنازہ ملا۔ جس میں لا تعدادلوگ
شامل تھے۔ اس جھوٹی می عمر میں جنازے کی اہمیت نے آپ کے دل میں ایک عظیم انقلاب برپا
کردیا۔ اس سے متاثر ہوکروہ بار بار فر ہاتے تھے:

''زندگی ہوتو ایسی اورموت ہوتو ایسی کہ جس ہے کچھ نصحت وعبرت حاصل ہو سکے۔''

جس عفت آب شجر کی جیماؤں میں علم الدین کی زندگی پروان چڑھی،اسے چراغ بی بی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے قلب و ذہن پر ایک نیک دل اور دیندار خاتون کی گہر کی جیماپ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب علم الدین غازی کی لا فانی زندگی کا آغاز ہوا،اس دن انہوں نے والدہ محتر مدسے خلاف معمول دگنا جیب خرج حاصل کیا اور ایک خجر نما چھراخریدا جس کی تشندنوک سے غیرت وجمیت کا ایک اثو کھا باب کھا جانا تھا۔

مکتہ عشق کے دستور زالے ہیں۔ اس میں زندگی ہے کہیں زیادہ موت کی اہمیت ہوتی ہے۔ مسلحتیں منشائے محبوب پر نجھاور کی جاتی ہیں۔ مجت میں فراق ہویا وصال ہرا یک میں کمال لذت ہے۔ عشق کی شراب میں دھت رہنے والے ساجن کی بارگاہ میں باریابی کے لیے کئی جھیں بدل لیتے ہیں۔ ۵ اپریل کو علم الدین نے عشق والوں کی اس سنت کو پورا کر دکھایا اور شاہ عالمی لال محبوبر کے شمل خانے میں کا نوں میں سوراخ کر لیے تا کہ ہندوؤں کے روپ میں وہ راجیال تک آسانی سے پہنچ جا کیں۔

فسل بباری رعنائیاں حس اطیف رکھنے والوں کو دعوت نظارہ در ہے ہی سے ملم الدین کی ایک تعلق بباری رعنائیاں حس اطیف رکھنے والوں کو دعوت نظارہ در ہے رہی تعلق ہیں ہے گئے ہوئے ہیں اور بین میں ایک خاص فتم کی جبک عود کرآئی تھی اور بسج ہے ان کے بوئٹوں پر تبسم کی مدھم لکیریں نمودار تعیس ۔ فجر کی نماز بھی انہوں نے ای جامع صحید میں اداکی اور بلند منصب پر تقرر کا پروانہ حاصل کیا ۔ آج کے دن کا آغاز آپ نے حضرت داتا گئے بخش کی آرام گاہ پر عقیدت کے پھول چڑھا کر کیا ۔ اہل نظر کی کیمیا گری ولوں کی دنیا بدل دیتی ہے۔ دراصل آ دمی کتابوں سے نہیں نظر وال سے بنائے جاتے ہیں اور روحانی اعمال کے احکامات ہمیشہ روحانی مراکز سے جاری ہوتے ہیں۔

قبل از دوپېرانہوں نے اپنی بھاوج اقبال بی بی سے چاول کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جب وہ رپیجی میں گھی ڈالنے نگیس تو آپ نے از راہ نداق ان کے ہاتھ کوجنبش دے کر گھی کا برتن چاداوں میں انڈیل دیا۔ اس پرموصوفہ نے قدر نے خلگ کا اظہار کیا تو آپ نے شگفتہ مزاجی سے فرمایا:

'' بھالی! میں خوش ہوں، بہت بی خوش۔ آج میری قسمت سنور جائے گی۔ مدینے والے آقا ومولاء بیٹ نے مجھا پی حرمت و تقدیس کی خاطر چن لیا ہے۔ مجھے ایک عظیم سعادت نصیب ہونے والی ہے۔ میں

## آج راجيال كِنكر عِكر بردول كا-"

عین دو پہر کے وقت آپ نے ایک دوست حاجی صدیق احمد کے ساتھ دین محمد المعروف وینا پان فروش کی دکان پر چاول تناول فرمائے۔ بعد از ال ان میں تحا کف تقسیم کئے۔ ٹارچ عطا فرمائی اور ایک دوست کورومال کا تحذ دیا اور انہیں اپنے اس ارادے ہے آگاہ کیا۔ سورج جب نصف النہار ہے مغرب کی ست سر کنے لگا تو غازی صاحب نے برتن اور ابنا کوٹ ایک دوست کے ہاتھ گھر بجھوا کے اور خود دکان پر پہنے کر چھرارا جہال کے بیٹ میں اتار دیا جس سے اس کی آئتیں بھی کٹ گئیں۔

آج ہے چند بری تبل جب راقم الحروف کی گلزار تحد خواجہ صاحب (اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لا جور کے سابق پرنیل، خواجہ دل تحد مرحوم کے صاحبر اوے ہیں) ہے ملاقات ہوئی تو انہوں نے نہایت و مدداری کے ساتھ بتایا کہ ۲۔ اپریل کومیاں طالع مندصاحب بمارے بی مکان، واقع گوالمنڈی (خواجہ دل محدروؤ) ہیں کام پر تھے۔ تب میری عمرستر ہ اٹھارہ سال کے قریب تھی اور جم عمری کے سب غازی علم اللہ بین شہید ہے جان پیچان ہوگئی تھی۔ اس روز انہوں نے بجھ سے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو از راہ مہر بانی راجیال کی دکان دکھا دو۔ میں ان کے ارادہ قبل سے آگاہ نہیں فرمایا کہ اگر ہو سکے تو از راہ مہر بانی راجیال کی دکان دکھا دو۔ میں ان کے ارادہ قبل سے آگاہ نہیں تھا۔ بہم براستہ بہتال وہاں پنچا اور اشارے سے جگہ بتادی گئی میں نے کہا کہ آؤ سوڈے کی بوتل کے پیچ ہیں، مگر غازی صاحب نے کہا کہ آؤ سوڈے کی بوتل کے پیچ ہیں، مگر غازی صاحب نے کہا کہ آٹے کہا کہ آٹے گھر کے قبل کی خبر عام ہوگئی۔ ابھی تک مجھے ہی علم نہیں تھا کہ قاتل کون ہے۔ میں بھاگتے کھا گے گھر میا یہ جانب تھا گھر کے دور میاں طالع مند مرحوم کو بھی اطلاع مل چکی تھی۔ انہوں نے جب صورت حال والد یہ جا جہ وان کی زبان ہے ہے ساختہ نگا:

"ميان صاحب آپ كى توسات ئىلىن سنورگى بىن-"

قتل کے اس واقعہ کی رپورٹ کدارناتھ نے انارکلی تھانہ میں درج کروائی۔علم الدین کو پولیس پہلے ہی حراست میں لے چکی تھی۔متعلقہ حکام نے جائے واردات کامعائنہ کیااورلعش کواپنی تحویل میں لے کرمتعلقہ کوائف کی خانہ پری کی۔ جامہ تلاشی کے دوران مردہ راجیال کی جیب سے ساڑھے تمیں روپے، کچھ کا خذات اوراکی گھڑی برآ مدہوئی۔متعدر شلعی حکام موقع پرموجود تھے۔ پولیس نے لاش کی تصویرا تاری اوراہے پوسٹ مارٹم کے لیے ہیتنال ججوادیا۔

موت ایک مدت سے راجپال کے آگے پیچھے رہتی تھی۔ یوم مرگ صبح سے ہی اس کے معمولات میں فرق سا آگیا تھا۔ راجپال کے آخری دن کی تضیلات کے عنوان سے "بندے ماترم' کابیان ہے:

''راجپال برروز میچ کے وقت لارنس گارڈن (جناح باغ) کی سیر کوابل وعیال کے ہمراہ جایا کرتا تھا لیکن چھاپریل کووہ دریا کی طرف گیا۔ سیر سے واپس آ کر دوکان میں کام کیا۔ ایک بجے کھانا کھایا اور پھر دکان میں آ کرکام شروع کردیا۔ اڑھائی بجے قاتل نے آکر کام تمام کردیا۔'

گرفتاری کے دفت غازی صاحب نے صاف سخرالباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ ان کے سرپر گلابی رنگ کارومال تھا۔ انہوں نے دھاری والی قبیض اور سفید شلوار پہن رکھی تھی۔ وہ پر سکون اور مطمئن نظر آتے تھے۔ ان کے چبرے پر تھبراہٹ یا کسی پریشائی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ البتہ ان کی آنکھوں میں بلاکا نمارتھا۔ بعض کہتے ہیں کہ گرفتاری کے دفت علم الدین کا رنگ زردتھا اور وہ اس اندیشہ سے کہ کہیں میں بھی پہلوں کی طرح ناکام نہ رہوں۔ مگر جب اپنی آنکھوں سے محنت ٹھ کانے گلی دیکھی تو ہشاش بشاش ہوگئے۔

راجبال کے قبل کی خرایک مختمرونت میں پورے شہر کے گلی کو چوں میں گفت کرنے گئی ۔ لوگ جون در جوق موقع واردات کی طرف اللہ ے چلے آ رہے تھے۔ اس واقعہ کے بعد ہندو خاصے سم گئے اور سارے شہر میں خوف و ہراس کھیل گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہندو سلم کشیدگی پر قابو پانے کی خاطر ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے دفعہ ۱۳۳۷ نافذ کردی۔ خاطر ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے دفعہ ۱۳۳۷ نافذ کردی۔

رات کوراجیال کا پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا اور علی انسی ہندوؤں کا ایک جم غفیر ہیتال کے اردگرد جع ہو گیا۔ پورا جمع ہندودھرم کی جے اور ویدک دھرم کی جے کے نعرے لگار ہاتھا۔ عمو ما لوگ بر ہند سر تھے اور بھجن گا کر جلوں شہر میں سے گزارنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ لیکن حکام کو ہندومسلم فسادات کی بوسونگھائی دے رہی تھی۔ اس مطالبے کو مان کر دوا پنے لیے نئے مسائل پیدائیس کرنا چا ہے تھے۔ بالاً خرلالدار جن دیونے راجیال کی دھرم پتنی (بیووراجیال) سرسوتی دیوی کی طرف سے پرامن رہنے کی یقین دہائی کرائی اور شلعی حکام نے نعش ورثاء کے حوالے کردی۔

بندووں کا جلوس میوسیتال ہے نکل کر نیلا گنبد کے رائے انارکلی بازار سے ہوتا ہوا مہاشہ مختول کی دکان پر گیااور دہاں ہے راوی روڈ پہنچااور گورودت بھون کے آگے ہے گزر کر جھوی (رام

باغ بیرون ٹیکسالی گیٹ) میں داخل ہوا لغش کوسپر د آتش کرنے کی رسم مہاتما ہنس راج جی نے سرانجام دی۔ اِس کے بعدرا کھراوی کی تندوتیز موجوں کے حوالے کردی گئی۔

پولیس نے ہندوؤں کوخوش کرنے کے لیے تفتیش کا دائر ہوسیج کررکھا تھا۔ غازی صاحب کے گھر کی تلاشی کے دوران ہراد نی اوراعلی چیز توٹر چھوڑ دی گئے۔ پولیس میں اکثریت سکھلوگوں کی تھی۔ انہوں نے ہرشے پامال کر دی۔ غازی علم الدین کے باپ کو ناجا مز طور پر مشقتوں سے دو چار ہونا پڑا اوران کے بڑے بھائی کو دبلی دروازے کے قریب سے گرفتار کرلیا گیا۔ حالانکہ وہ اس معاطع سے بالکل لاعلم تھے۔

پولیس نے غازی علم الدین کودودن پولیس لائن کی حوالات میں بندر کھااور ضروری پوچھ کچھ کے لیے آٹھے دن کاریمانڈ حاصل کرلیا۔ پولیس نے نتو نامی ایک اور مسلمان کو بھی تفتیش میں شامل کر کھتا تھے۔
رکھا۔ پیشخش راجپال کا کرایہ دارتھا اور مقتول کے لواحقین اس کے بارے میں شک رکھتا تھے۔
چونکہ علم الدین اپنے نعل کا متواتر اقر ارکئے جارے تھے، اس لیے مقدمے کی تفتیش اور چالان میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی اور چھرامعائے کے لیے کلگتے بھیج دیا گیا۔

فو نامی ملزم کابیلیس نے چودہ دن کاریمانڈ حاصل کیا تھا، اس دوران مفروضہ ملزم پولیس کی حراست میں رہا۔ شک کی بنا پر دواور آ دی بھی زیر تفتیش رکھے گئے، مگر ان ہے کوئی بھی خاص معلومات حاصل نہ ہو سیس ۔ ریمانڈ کی مدت کے بعد، مسزور خسین بیرسٹر کی دلچیس نے فتو کور ہائی معلومات حاصل نہ ہو سیس ۔ ریمانڈ کی مدت کے بعد، مسزور خسین بیرسٹر کی دلچیس نے فتو کور ہائی انتہائی دلخر اش ہوگیا تھا۔ خلط بیانیوں کا ایک انبار لگا دیا گیا۔ در جنوں والآزار ادار پے طبع ہوئے، انتہائی دلخر اش ہوگیا تھا۔ خلط بیانیوں کا ایک انبار لگا دیا گیا۔ در جنوں والآزار ادار پے طبع ہوئے، جن میں ''راجپال نمبر'' اور غلط مضامین کی ایک خاص تعداد شامل تھی۔ کوئی گہتا''ایک نہیں بزاروں راجپال بیدا ہوں گئی ۔ کما ایک نہیں ایک فرم شہید ہے۔ اس معاطع میں 'ملاپ' ،'پرتاپ' اور 'بندے ماتر م' پیش چیش تھے۔ سا۔ اپریل کے شہید ہے۔ اس معاطع میں 'ملاپ' ،'پرتاپ' اور 'بندے ماتر م' پیش چیش کی سے سے سا۔ اپریل کے فرم کا مہا شہر گرش بھی جگر گدازی ، سینہ کاوی اور دلخر اش خاک کو آفاب سے تشید دی گئی۔ ''پرتاپ' کا مہا شہر کرش بھی جگر گدازی ، سینہ کاوی اور دلخر اش خاک کو آفاب سے تشید دی گئی۔ ''پرتاپ' کا مہا شہر کرش بھی جگر گدازی ، سینہ کاوی اور دلخر اش خورور یا اور کھیا:

"داجیال ہم سب کا تھا۔ہم سبداجیال کے ہیں۔اس لیے ہر

جندو ماتر شہیدوں کی قدر کا جذبہ اپنا اندر رکھتا ہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ اس دن اپنی اپنی شردھا کے مطابق پھے نہ کچھ ضرور جھینٹ کریں۔ پیارے آریہ بھا ئیو! اپ عمل سے ٹابت کرو کہ راجیال تمبارے لیے مرانہیں، زندہ ہے۔ آؤ! ہم دنیا کود کھادیں کہ ہمارے شہیدوں کے بلیدان سے ان کا کام بندنہیں ہوا کرتا۔ کیوں نداب مہاشہ کی وجہ شہرت منصد عام پرآ کے ایک

بندومختلف ہتھکنڈوں ہے اپنی تنگ نظری اور فطری تعصب کا جگہ جگہ اظہار کرتے رہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہ سوچا کہ راجپال خود بھی قاتل تھا۔ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کا قاتل ۔ اس کی شائع کردہ کتاب کا ایک ایک حرف مثل نشتر تھا جن سے عقائد وجذبات کوقتل کیا گیا۔''راجپال کا اصلی قاتل'' کے عنوان ہے'' سیاست'' اخبار نے کیا بی حقیقت پہندا نہ اداریہ قلمبند کیا تھا:

''راجیال کا قاتل ، علم الدین بی ہے کین اگر واقعات پر مختذ کے دل ہے غور کیا جائے تو براوران وطن کوشلیم کرنا پڑے گا کدراجیال کا اصلی قاتل اس کتاب کا مصنف ہے جس کی اشاعت سے کروڑ ول مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو بخت صدمہ پنچا اورانہوں نے حکومت سے درخواست کی کہاس کتاب کے لکھنے اور شاکع کرنے والے پر مقدمہ دائر کیا جائے۔ چنانچہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے راجیال پر مقدمہ چلایا گیا۔ اس مقدمہ کا جو نتیجہ لکلا وہ مسلمانوں کے نزدیک کوئی زیادہ قابل اطمینان نہیں مقدمہ کا جو نتیجہ لکلا وہ مسلمانوں کے نزدیک کوئی زیادہ قابل اطمینان نہیں

اگر کتاب ندکورکا مصنف اخلاقی جرائت سے کام لے کراپنے جرم کوقیول کر لیتا اوراس کی پاداش میں اسے قید اور جر مانہ کی سز اموجاتی تو ہم وٹوق سے کہہ سے تیں کہ راجیال کا قل بھی ظہور میں نہ آتا۔ اس میں شک نہیں کہ انسان کی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے اوراس کے ضائع کرنے والے کوقانون کی انتہائی سز ابر داشت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جو شخص زبان یا قلم کی ٹوک سے اپنے لاکھوں ہم جنسوں کے جذبات کو مجروح یا قل کرتا ہے وہ بھی قاتل ہے۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ سوسائی نے ایسے قاتلوں کے لیے جو سزا تجویز کر کھی ہے، وہ اس جرم کے سد باب کے لیے ناکافی خابت مولی ہے۔ اگر سوسائی جذبات کے آل کوایک علین جرم قر اردے اور لوگ اپنی تحریر اور تقریر میں اس امر کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ اس سے دوسروں کی دلآزاری نہ ہوتو دنیا میں بہت سے فتنوں اور ہنگا موں کا خود بخو دیدارک ہوجائے گا۔''

راجپال کا قاتل اس کتاب کا مصنف تھااور راجپال خود اپنا قاتل آپ بھی ہے۔ وہ بار بارتو ہین رسول کا اعادہ کر کے کچو کے لگا تا رہا، جس سے اہل اسلام کے سینوں ہیں ایک جوش، ہیجان اور اضطراب پیدا ہوگیا۔ مہاتما گا ندھی کے علاوہ کوئی مہاسبھائی، آریہ ساجی، کوئی سکھٹنی حتیٰ کہ کوئی کا گریسی ہندو بھی ایسانہیں تھا جس نے راجپال کے اس فعل پرنفرت کا اظہار کیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، زمانے نے کئی رنگ بدلے اور بالآخر علم الدین نے اس ملعون کا کامتمام کردیا۔

اب شیر دل خازی کے متعلق ہندواخبارات کے جھوٹے بیان شائع ہونا شروع ہو گئے۔ جتنے منداتی باتیں کی نے پچھ کہا، کس نے پچھاور کہا۔ ایک نے لکھا قاتل کے معثوق نے میشرط باندھی تھی۔ دوسرے نے طبع کیا، سناجا تا ہے وہ شراب پئے ہوئے تھے۔

مندرج الزامات حقیقت ہے کس قدر دور ہیں۔ معثوق بھا الی شرائط کہاں لگاتے ہیں،
اور جن کی زندگیاں دنیوی محبوباوں ہے منسوب ہوتی ہیں وہ اپنے رقیبوں کو مارا کرتے ہیں، رسول
خدا کے دشمن کونہیں۔ دوسرا الزام کہ وہ بادہ آشام تھے۔ اس ہے ہم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ شاتم
رسول کوموت کے گھا نے اتار نے کے بعدان کالہجاس کا اظہار کرر باتھا اور آنکھوں کی متی بھی کہہ
ربی تھی کہ وہ یقینا شراب پیئے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے، جب وہ اپنے فرض سے سرخرو ہوکر
بازار میں نکلے تو یوں جموم رہے تھے، جیسے فم پنم چڑھا رکھے ہوں۔ گمان ہوتا تھا۔ وہ قل گاہ سے نہیں، ابھی ابھی ابھی کسی میخانے ہے آئے ہیں۔

اب ذراحدیث بادہ وصہا کو چیٹر ناچاہے۔ بوشر بائے انبہ کے جوں سے بنتی ہے نہ وہ انگور کارس بوتی ہے بلکہ اس کا خمیر کر بلاکی بھٹی میں کڑھتا ہے اور میخانہ بیٹر ب سے درآ مد بوتی ہے۔ صراحی ، نجف اشرف سے لی جاتی ہے۔ بیانہ بغداد سے خریدا جاتا ہے۔ ساتی از لی بیاسوں کو بلانے کے لیے بمہ وقت ماکل بہ کرم رہے ہیں۔ اجمیر اور کلیر میں بھی یہی کار دبار ہوتا ہے۔ یہ بلانے کے لیے بمہ وقت ماکل بہ کرم رہے ہیں۔ اجمیر اور کلیر میں بھی یہی کار دبار ہوتا ہے۔ یہ

شراب پیالوں میں نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔البتہ بادہ کش کو کیف وسرور بقدر ظرف عطا

اس میدان میں ساتی و پیانہ کی باتیں بڑی روح افز اہیں، کیکن ہندوتو ان باتوں ہے دل کا غبارنكال رے تھے۔ان كامقصد يہ تھا كەمقدے كوتقويت بنجے اورمسلمان اس جانبازے بذخن ہوجا ئیں - اِس لئے میاں ثمد الدین برادرعلم الدین غازی نے ۱۲ ایریل کوروز نامہ' 'انقلاب'' میں بناایک مضمون شائع کروایا جس میں آپ نے کھھا:۔

"رتاب کی 9 ایریل کی اشاعت میں" علم الدین کے مزید حالات' كے زيرعنوان جو خمرشائع موئى،اس ميں لکھا گياہے كه ووقل كى چاردن سے تیاریاں کررہا تھا۔ کام پرنہیں جاتا تھا۔جس چھرے سے مباشدراجیال تولل کیا وه گھر میں رکھا ہوا تھا۔اس نے کئی دن قتل کی کوشش ک سماریل کوده گھرے نگانے لگا توماں سے کہا کہ جاول بکادو۔ ساجاتا ہے کدوہ شراب ہے ہوئے تھے۔اس کے دو بھائی ہیں۔ جب گھر سے نکا تواس نے اپنا کوٹ اتار کرایک شخص کے ہاتھ گھر بھجوا دیا۔ نیز والدہ ہے کہلا بھیجا کہ مجھ لینامیر الز کا بیدای نہیں ہوا۔

مه حالات غلط ملط شائع ہوئے ہیں اور اکثر ہندوا خبارات کے من گھڑت افسانے ہیں علم الدین نے آج تک شراب بی ہے نہ والدہ نے اس کو چاول پکا کردیئے۔علم الدین نے ایسی فرمائش کی نہ ہی اس کے دو بھائی ہیں بلکہ اس کا صرف ایک بھائی ہے (یعنی راقم الحروف) اا۔ ایریل ك' يرتاب " ميں كلھا ہوا ہے كەدى اير يل كو جب ملزم لارى ميں بھاكر لے جایا گیا تواس نے باپ ہے کہامیرے لیے دعا کرنا،اگرچہ چا بھی گیا تو کوئی بات نہیں۔ باپ نے جواب دیا کہ میں تہبیں جانے نہیں دوں گا۔ يہ بھی از سرتایا غلط ہے۔ام واقعہ یہ ہے کہ علم الدین کا باپ آج تک ان ے مل بھی نہیں سکا۔ پھر گفتگو کے کیا معنی؟ مندو اخبارات آید پایگنڈے کے تحت ال قتم کے قعے دل ہے گھڑ کر شائع کررہے

## مقدمه فتل كى تفصيلات

مہاشہ راجپال کے قبل کا مقدمہ ۱-ابریل کوسٹرل جیل میں ایڈیشنل ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ مسٹر ای ۔ ایس ۔ لوکیس کے سامنے پیش ہوا۔ علم الدین غازی کو جھٹڑیاں پہنا کر ایک نے پر بٹھا دیا گیا۔
اس روز آپ صاف سھرے کیٹر وں میں ملبوں تھے۔ چبرے ہے کی قتم کی ادای نہ پہتی تھی ۔ شروع کارروائی میں اس مرد مجاہد کی طرف سے کوئی وکیل چیش نہیں ہوا۔ سرکار کی طرف سے رائے صاحب ایشر داس، پیروی مقدمہ کررہے تھے۔ عدالت میں چند پر ایس رپورٹرموجود تھے، جو کھے بہ لیے کی کارروائی قلمبند کرنے میں مصروف تھے۔ کمرہ ساعت سے باہرکافی تعداد میں سریانوالہ بازار کے مسلمان موجود تھے۔

استغاثے کی جانب سے پہلا گواہ داجیال کا ملازم کدارناتھ پیش ہواجس نے بیان میں کہا کہ جب مہاشہ جی پرحملہ ہوا تو میں دکان میں موجود تھا۔ طزم نے جلدی سے چھرا گھونپ دیااور پھر برئی سرعت کے ساتھ باہرنگل گیا۔ اس وقت میں کتابوں کوتر تیب دے رہا تھا۔ اسے رو کئے کے لیے میرے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ میں نے دکان کی کتابیں اٹھا کر ملزم پر دے ماریں، جو باہر بازار میں جا گریں۔ پھر میں نے چنے پکار شروع کردی جس پراردگرد کے لوگ اس واقعہ پرمتوجہ ہوئے۔ دوسراچشم دیدگواہ بھگت رام تھا۔ اس نے عدالت میں اپنا جو بیان کھھوایا اس کا مافی الضمیر ، واقعات کی ترتیب اور الفاظ کا اتاریخ ھاؤ بھی قریب قریب وی تھا جو اس سے پہلے کدارنا تھ نے بتایا۔

ودیارتن گواہ نے بیان کیا کہ'' پکڑو، پکڑو'' کی آوازی کرمیں ہوشیار ہوا۔ ملزم میرے کوارٹر کی طرف آیا۔اس کے چیچے لالہ ہر ما ننداور لالہ نا تک چند کپوراور کئی دوسرے اشخاص دوڑے چلے آرہے تھے۔ جب میں نے ملزم کواپنی گرفت میں لیا تو اس نے کہا:

"میں نے اپ رسول علیہ کابدلدلیا ہے"

میں نے دیکھا کہ مہاشہ راجپال کے کیڑے خون میں تربتر تھے۔ چھرے کا منہ دیوار کی طرف تھااور دہ خون سے لئے گھا اور دستہ کا لے رنگ کا تھا۔ نیز دہ تھا۔ نیز دہ تھا۔ نیز دہ تھا۔

استغاثے کے چوشے گواہ لالہ نا تک چند کپورنے اپنا تفصیلی بیان قلمبند کراتے ہوئے کہا کہ ملزم دوڑتا ہوالالہ ستیارام لکڑی والے کے نال میں داخل ہوا۔ وہاں لالہ ودیارتن نے اس کو پکڑلیا اور ہم بھی اس کے ساتھ ہو گئے۔ ملزم نے وہاں بلند آواز سے کہا: '' بیرمیرادشن ندتھا بلکہ میرے رسول علیقہ کا دشمن تھا۔ میں نے اپنا فرض بورا کیا ہے۔'' اس کے بعد ہم نے چیمری دیکھی جوخون میں لت بت تھی۔اتنے میں راجپال ٹھنڈرا ہو گیااور ہیتال پہنچوا ہا گیا۔

> اس پرعدالت نے غازی علم الدین سے بوچھا: ""تم گواہ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟" آپ نے مسراتے ہوئے فی میں جواب دیا۔

ودیارتن کے بعد لالہ ہر مانند سوداگر کا غذنے ندکورہ بالا بیان کی تائید کی۔اس کے تمام بیان کالمخص بھی یہی تھا جواو پر رقم کیا جاچکا ہے۔

اس کارروائی کے بعد پولیس کے ملازموں کی شہادتیں ہوئیں۔رحمت خال کانشیبل تھانہ کچبری نے کہا:

> ''گشت کرتے ہوئے جھے ایک لڑکے نے بتایا کدراجیال مارا گیا ہے۔ برکت بلی کانٹیبل کے ہمراہ میں موقع پر گیااور میں ہی ملزم کے لیے تھانہ ہے تھکڑی لے کرآیا تھا''۔

پھر برکت علی ، شیر محمد اور خوشحال نامی سپاہوں نے اپنے رسی بیان سے عدالت کوآگاہ کیا۔

تارا چند کانٹیبل نے بیان دیا کہ میں شتیلا مندر سے آرہا تھا۔ شور وغوغا من کرموقع واردات پہنچ کیا۔ ہیں راج حوالدار کے بعد چوہدری جلال الدین وڑا گی سب انسکٹر (چک دادن/ وزیر آباد کے رہنے والے تھے) نے بیان کیا کہ میں گھر پر تھا مجھے ٹیلی فون پر بلایا گیا۔ چوہدری رحمت علی سب انسکٹر نے کہا کہ میں نے چھری ایک سب انسکٹر نے کہا کہ میں نے تھری ایک کراڑ سے دوران تفتیش بتایا تھا کہ میں نے چھری ایک کباڑ ہے سے خریدی ہو کی دکان سے کباڑ ہے دوران تعارام کباڑی کی دکان سے میں۔ آتمارام کباڑی ولد گو پی مل دکا ندار کیٹی بائ (ذات کمبوہ عمر ۱۸ کسال) نے کہا یہ چھری جھو سی سے خریدی گئی ہے ۔ قبل کے روزا کیڈ خص ساز ھے نو بجے کے قریب میری دکان پر آیا۔ یہا یہ جھری جھی کہتے ہوئی ہے۔ ایک دن بہا یہ جھری جھی آیا اور پوچھا:

کیا آپ کے پاس چھریاں ہیں؟ میں نے کہا: ہاں ہیں۔اس کے کہنے پر میں نے پانچ چیدو کی چھریاں، جیسی عدالت میں پیش ہیں، ملزم کو دکھا ئیں۔ میں نے سوار و پیہ مانگا آخر کارایک روپے پر سودا طے ہوگیا۔ وہ چھری رکھ گیااور کہا میں روپیہ نے کرآتا ہوں۔ایک گھنٹے بعد وہ واپس آیااور روپیہ دے کر چھری لے گیا۔ پیدو چھریاں بطور نمونہ ہیں۔ بعد ازقتل پولیس نے جھے سے پوچھ کچھ کی۔ میں نے تھانے میں اس شخص کو یریڈ کے دوران دس بار داشخاص میں سے شناخت بھی کیا تھا۔

. لالہ جواہر لال انسپکٹری۔آئی۔ڈی لا ہورنے بیان کیا کہ میں نے اس مقدمہ کی تنتیش کی ہے۔ ہے۔ملزم کے ہاتھ یردوزخم بھی دیکھے تھے اوراس کا خون آلود کرتہ بھی اتر وایا۔

اعت کے دوران ایک نوجوان بیرسر فرخ حسین کمرہ عدالت میں داخل ہوئے، جن کا دفتر مو چی درواز ہ کے باہر تھا۔ آپ نے مجھٹریٹ سے مخاطب ہوکر کہا: ''مازم کی طرف سے میں پیروی کروں گا۔''

عدالت سے اجازت لے کرانہوں نے چندمن علم الدین غازی سے بات چیت کی اور کہا کہ سیا کی نبایت اہم مقدمہ ہے۔ بیا کی ایسامقدمہ ہے جس میں ملزم کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ ملزم کی خواہش ہے کہ مقدمہ ملتوی کر دیا جائے تا کہ اسے صفائی پیش کرنے کا پوراموقع ملے عدالت نے کہا کہ عاعت مقدمہ ملتوی نبیں کی جا سکتی۔ مسٹر فرخ حسین نے کہا کہ مقدمہ ملتوی کر دیا جائے۔ عدالت اس کے سوال پر کہ آپ کس بنا پر التوائے مقدمہ چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں فائل دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ کافی جرح کے بعد آخر زیر دفعہ ۲۲۵ ضابطہ فوجداری ایک ہفتے کی مہلت بل گئی۔

۱۹۔ اپریل کومٹرفرخ حسین کی درخواست انتقال مقدمہ مستر دہونے کے بعد بقیہ ساعت ۱۹ اپریل کو ہوئی۔ اس دن غازی علم الدین دو سپاہیوں کی حراست میں بتھ کوئی پہنے ہوئے تھے اور نہایت خوثی سے جھوم رہے تھے۔ آپ کے والد بزرگوار بھی قریب ہی بیٹھتے تھے۔ استغاثے کی طرف سے مہتد ایشر داس اور غازی مرد کی طرف سے خواجہ فیروز الدین پیروکار تھے۔ خواجہ صاحب خواجہ فیروز الدین پیروکار تھے۔ خواجہ صاحب نے عدالت سے کہا:''مقدمہ کا چارج میں نے لیا ہے۔ پہلے روز جوصاحب پیش ہوئے تھے، والتوائے مقدمہ کے خواہش مند تھے۔ میراموکل اس کی ضرورت نہیں سمجھتا۔''

اس باہم گفتگو کے بعد دیگر رمی گواہوں کی شہاد تیں قلمبند ہوئیں فقشہ نولیں سیو محمد عثمان ساکن مزنگ نے بیان کیا کہ جائے وار دات کا نقشہ میر ابنایا ہوا ہے جو کہ موقع کے مطابق درست ہے۔ اس نے نقشے میں ذیل کے مقامات کی نشاند ہی گی۔

ا وه جگه جهال مقتول سویا مواتها -

۲۔ وہرات جہاں سے قاتل بھا گرود یارتن کے نال پر پہنیا۔

س\_ وديارتن كا نال اوروه ناكاجبال قاتل باتحد دهور باتحا\_

ڈاکٹر وری متعین میوبیتال نے بیان کیا کہ مہاشہ داجپال کی نعش کا پوسٹ مارٹم ہیں نے
کیا۔ نعش کی شناخت ڈاکٹر گدھاری لال نے کی۔ جومقول کو جانتا تھا۔ اس کی انگیوں، سر، جھاتی
اور پھوں پرزخم تھے اور کلیجہ بھی مجروح تھا۔ کلیجہ کے قریب پہلی ٹوٹی ہوئی تھی۔ چھاتی کے بائیں
طرف کا زخم ہا لمبااور ہا چوڑا تھا۔ اس کی گہرائی ہائے تھی۔ چوتھی پہلی کٹ گئی تھی اور بائیں
طرف پٹھے پہ تخت زخم تھا۔ متول کوکل ایک درجن ضربات آئیں۔ میرے خیال میں موت اس فرب کی وجہ سے ہوئی جو کلیجہ پر گئی۔ یہ کی تیزنوک ہتھیار سے لگ عتی ہے۔ اس زخم کی لمبائی ہا ہم اور چوڑائی ہے سے سے ہوئی جو کلیجہ پر گئی۔ یہ کی دور ایک چھرا میرے پاس لایا گیا۔ اس سے بھی ایک فربات کی گئرے دیا۔ اس سے بھی ایک موت کی ٹرے کر وعدالت میں ہی و ھلے ہوئے کیڑے دریب تن کئے۔

۲۳ - اپریل کواس مقدمہ کی دوبارہ ساعت ہوئی۔ کمر دعدالت کھیا کھیے جمرا ہوا تھا۔ غازی علم الدین کی طرف سے خواجہ فیروز الدین اور خواجہ نیاز احمد صاحبان چیروکار تھے۔ اس روز تارا چنداور کدار ناتھ سے چھری شناخت کرائی گئی اور کورٹ ڈی۔ ایس۔ پی نے رپورٹیس پیش کیس۔ اس کر ارن تھ سے جھری شناخت کرائی گئی اور کورٹ ڈی ۔ ایس۔ پی نے رپورٹیس پیش کیس۔ اس کے بعد عدالت بن خازی علم الدین پرزیر دفعہ ۲۰۰۳ تعزیرات بندلگا دی اور مقدمہ سیشن کے بعر دکھیں میں داخل کرا دی جائے۔ کرتے ہوئے برابت کی کہ کل صفائی کے گواہوں کی فہرست عدالت میں داخل کرا دی جائے۔ اس کی اور صفائی کے گواہوں کی فہرست داخل کرا دی جائے۔ ایکی اور صفائی کے گواہوں کی فہرست داخل کرائی گئی جو درج ذیل ہیں:

معراج دین ولدمیان امام دین تعکیدار لا مور سید ظفر علی شاه ولداصغر علی شاه لا مور معراج دین ولد چراخ دین تولد جراخ دین تعکیدار لا مور میان طالع مند ولد عبدالرجیم سریا نوالد بازار لا مور مستری رحیم بخش خرادی سبزی منڈی لا مور پر چراغ دین تعکیدار بیرون موچی وروازه لا مور پر چوبدری محکد کشسینا سابق میونیل کمشنر لا مور و محمد دین ولد بیر بخش، چنگر محکد لا مور و بنی بخش سکند برج اناری ضلع لا مور و بیران دنه قوم جٹ لا مور و مسٹر میری پروپرائیٹر نائیڈ و موثل لا مور و احمد دین نمیلر ماسٹر مبیتال روڈ لا مور و کریم بخش درزی مبیتال روڈ لا مور و میان عبدالرشید مالک لائن پریس لا مور و شخ ولایت علی ، آری پریس مبیتال روڈ لا مور و

الله بخش ولدمهتاب پهلوان بیرون لو پاری دروازه لا مور شخخ غلام غوث سودا گر چوب ( لکڑی) بیرون لو پاری دروازه لا مور \_ ملک محمد شریف سوداگر چوب ( لکڑی)، بیرون لو پاری دروازه لا مور \_میاں میرال بخش سوداگر چوب فروش بیرون لو پاری دروازه لا مور \_

0

10-مئی ۱۹۲۹ء کوغازی علم الدین کا مرافعہ مسر شیپ سیشن نج کی عدالت میں پیش ہوا۔ اس روز کی کارروائی میں چاراسیسروں کا چناؤ کیا گیا، جن میں دومسلمان ، ایک ہندواور چوتھا ایک سکھ تھا۔ ۱۹۔ مئی کودوبارہ ساعت ہوئی۔ استفاق کی طرف سے لالدراج کشن اورغازی علم الدین کی طرف سے خواجہ فیروز الدین ، مسر سلیم اورخواجہ نیاز احمد پیروکار تھے۔ عدالت کے باہر لا تعداد مسلمان جمع تھے اور کمر ہ عدالت معززین شہر ہے بھراپڑا تھا۔ صفائی کے جملہ گواہ پیش کرنے کی درخواست بہلے ہی مستر د ہو چی تھی۔ مسلم فیروز الدین ایدووکیٹ نے ایک تحریری درخواست ایڈیشنل ڈسٹر کٹ جمسٹریٹ کی عدالت میں گزاری تھی کہ گواہوں کی فہرست کے ساتھ ڈاکٹر کا نام بھی سیشن کورٹ بھیجا جائے۔ اس لیے تمام مطلوبہ گواہ عدالت میں حاضر تھے۔ مسٹر ٹیپ ، سیشن بھی سیشن کورٹ بھیجا جائے۔ اس لیے تمام مطلوبہ گواہ عدالت میں حاضر تھے۔ مسٹر ٹیپ ، سیشن بھی سیشن کورٹ بھیجا جائے۔ اس لیے تمام مطلوبہ گواہ عدالت میں حاضر تھے۔ مسٹر ٹیپ ، سیشن بھی سیشن کورٹ بھیجے ہوئے گواہانِ استفاقہ کے بیانات لیے۔ اس دوز غازی موصوف نے دو بہر کا کھانا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کھایا۔ شخ حسن دین شروع ہے آخرتک غازی علم الدین با تیں بھی ہوتی تھیں۔

بطل حریت کوائی مدت سے قائل کیا جارہاتھا کہ وہ اقبال تن نہ کریں گرغازی موصوف افکار کرنے سے بمیشہ انکار کرنے رہے۔ سیشن کورٹ میں غازی تلم الدین کے عشق کا امتحان تھا۔ افکار کی صورت میں فائی بلڑے میں عشق کی افکار کی صورت میں فائی جانے کا امکان، لیکن اقرار سے موت یقینی تھی، ایک پلڑے میں عشق کی سوغات اور دوسری طرف پوری دنیا کھڑی تھی۔ اس مر حلے پر آپ عجیب مشکش کا شکار بھوگئے۔ انہیں ہر لحاظ ہے مجبور کیا گیا کہ اپنے تئین ایک بار ہی بے قصور ظاہر کرو۔ کتنا صبر آز ما تھا اس دو راہے پرکوئی فیصلہ۔ اکلوتے بھائی کی پریشان نظروں کا سامنا تھا۔ بہن کی معصوم آرز و نیس دم اور ٹی تھی ہوئی تھی۔ شفقت پدری بھی بصورت مجسمہ سوال کھڑی رکھی ۔ شفقت پدری بھی بصورت مجسمہ سوال کھڑی رکھی ۔ ادباب نے رشتہ دوئی کا واسطہ دیا۔ وکلاء نے قانونی نکات پیش کئے۔ ان کا ایک بی سوال اور سب کا بہی تقاضا تھا کہ اپنے الیے نہیں بھاری خاطر ہی اقبال قتل سے باز آجاؤ۔ پھر وہ لمحہ بھی اور سب کا بہی تقاضا تھا کہ اپنے لئے نہیں بھاری خاطر ہی اقبال قتل سے باز آجاؤ۔ پھر وہ لمحہ بھی

آ گیاجب سب پراُمیدنگا ہیں آپ کی طرف اٹھ گئیں۔ جج نے یو چھا:
''کیا آپ نے آل کا جرم کیا ہے؟''
آپ نے سوچا، مجھا، سراو پراٹھایا اور فرمایا:
''میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔''

۲۲ منی کوسیشن کورٹ میں ساعت کا آخری دن تھا۔ اسیسروں نے اپناا پنا فیصلہ عدالت کے گوش گزار کیا۔ ہندواورا یک سکھ اسیسروں کی رائے کے مطابق علم الدین مجرم تھا، جب کہ سلم اسیسروں کی رائے اس کے برتکس تھی۔ اس روز مسٹر شیپ کے روبروو کلاء کے مابین قانونی بحث ہوئی۔ مسٹر سلیم ایڈووکیٹ نے خازی کے حق میں مدل جرح کی اور معقول قانونی نکات پیش کئے۔ آپ نے کہا:

''استغاثے کے مطابق، قاتل جب دکان میں آیا تو دوآ دمی موجود تھے(جود اقعہ کے مینی شاہد ہیں)۔ان کے سامنے اس نے تملہ کیا۔مقتول نے مملہ روکا جس کی وجہ ہے اس کے ہاتھوں میں زخم بھی آئے۔آخر کئی ضربوں کے بعدوداے مارگرانے میں کامیاب ہوااور کام کر کے بھاگ نکامگر تعاقب کرے اے گرفار کرلیا گیا۔

سوال یہ ہے کہ بیلوگ اثنائے قبل میں کیوں نہ بولے اور کیوں نہ بولی انہ انہوں نہ بولی انہ انہوں نے شور وغو ننا بلند کیا تا کہ قاتل موقع پر پکڑا جاتا؟ پھر جو چھری پکڑی گئی ہے، اس کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس ہے آ دئی قبل نہیں ہوسکتا۔ اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب قاتل آیا تو راجپال دکان میں بیٹھا تھا۔ وہ بڑے اظمینان سے اس کا کام تمام کر کے ہوا ہوگیا۔ ملازموں نے آکر دیکھا تو راجپال کو مردہ پایا۔ وہ چلاتے ہوئے دوڑے اور ایک مسلمان کو پکڑکر قاتل بنا دیا۔ طلائکہ آگر یہ قاتل ہوتا تو بھاگ کر انارکلی مسلمان کو پکڑکر قاتل بنا دیا۔ طلائکہ آگر یہ قاتل ہوتا تو بھاگ کر انارکلی کے پر رونق بازار میں شامل انبوہ کئیر ہوکر نے نکاتا نہ کہ غیر آبا دطرف جا کر پکڑا جاتا۔

مزید برآں جس دکا ندارہے چھری خریدنا بیان کیا جاتا ہے وہ کمزور نظرآ دی ہے۔اہے کس طرح یادرہ سکتا ہے کہ فلال شکل وصورت کا ایک آدی آیا تھا، جو چیری خرید کرلے گیا؟ الزام بالکل ثابت نہیں ہوتا، لبذا فاضل جج کوچاہیے کہ ملزم کو بری کردیں۔''

کہتے ہیں جب مسٹر مسلیم صاحب اپنے دلائل سے فارغ ہوئے تو اس کے تھوڑی دیر بعد مگر فیصلہ منائے جانے سے کچھوٹ فیصلہ منازی صاحب کھڑ ہے ہو گئے اور بآواز بلند کہا:

در ایس اگرتا نے راح ال کو میں نے قاتل کیا ہے۔ میں سملا بیان

''جناب! گتاخ راجپال کویس نے بی قل کیا ہے۔ میں پہلابیان دیے پرمجبور کردیا گیا تھا۔اب میں حقیقت حال واضح کردینا چا ہتا ہوں۔ کوئی بھی فیصلہ صادر کرنے سے پہلے یہ پہلوذ بمن نشین رکھے!''

درمیانی وقفہ کے بعد عدالت نے غازی علم الدین کی سزائے موت کا تھم سنادیا اور مجموعہ ضابط فوجداری ۳۷ کی روے اپنے فیصلے کی تو ثیق کرانے کے لیے مسل بائی کورٹ میں بھیج دی۔ جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو آپ نہایت پر سکون تھے اور زیرلب ایک فعت گلگنارہ ہے تھے۔ چبرے پر رونق ومتانت بری تھی ۔ البتہ باہر عدالت میں جمع شدہ مسلمانوں میں کافی جوش وخروش تھا۔ انہوں نے جب عدالت کا فیصلہ سنا تو دیر تک اللہ اکبراور غازی علم الدین زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔

(

اب نوجوان عاشق رسول کا مقدمه سب مسلمانوں کا مقدمه بن گیا تھا۔ اس عدائتی فیصله ہے برصغیر کے مسلمانوں میں کہرام مچ گیا۔ اس موقع پر جاجی نظام دین، فتح گھر کمبوہ شیر فروش اور ملک لال دین قیصر نے محلّہ وار' علم الدین ڈیفینس کمیٹی'' تشکیل دی، جو چندہی روز میں اہل شہر کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ چنانچے متعدد جلنے ہوئے اور جلوس نکالے گئے۔'' علم الدین ڈیفینس کمیٹی'' کی آئیل پر عوام نے دل کھول کرچندہ جمع کرایا۔

اپیل کی فرض ہے فیصلے کی نقول حاصل کر کے نامی و کلاء نے اس مسل کا بغور مطالعہ کیا۔ اس میں میاں تقدق حسین خالد، مسٹر فرخ حسین بارایٹ لاء، مسٹر محد سلیم ایڈوو کیٹ، میاں فیروز الدین اور خواجہ نیاز احمد کے نام شامل ہیں۔ ان ماہر قانون و کلاء نے شبانہ روز مطالعہ کے بعد آخر کار بائی کورٹ میں اپیل وائز کر دی۔ عدالت عالیہ میں غازی علم الدین کا مرافعہ ۳۰ مئی کو منظور موا۔ بجیب اتفاق ہے کہ ای روز مسٹر راج کشن بیرسٹر پیشل پر اسیکیو ٹرکولد ھیانہ ہے ۲۵ مئی کا کلھا موا۔ ایک سرخ مکتوب موصول موا۔ خط کا مزاج دلچیس سے خالی نہیں ہے۔ اس کی تحریر یول تھی: "جناب والا! چونکہ آپ نے راجپال ایسے ذکیل کی پیروی کر کے ایک ہے گناہ حض کو پیشایا ہے، لہذا آپ کو بذر یعیر یضہ بذا مطلع کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے آئندہ پیٹی ہائی کورٹ ہیں اپنارو بینہ بدلاتو آپ کواور مردود جہنم رسید کے ملازم کو بے رحی سے قبل کر کے زگ باش کر دیا جائے گا۔ اس ضمن میں سیابی نمبر کوجس نے راجپال کو کیفر کر دار تک پہنچا کر اپنی بہادری کا جیتا جاگتا جُوت دیا ہے، اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ مقررہ وقت کے اندر تاوی کارروائی کر کے دوبارہ اپنی ہے باکی کا جُوت دے۔"

خط کے نقس مضمون سے جو پکھ واضح ہوتا ہے وہ حقیقت پر بنی نہیں۔ یہ نامہ مجاہد ملت، بطل حریت، پر وانٹر شع رسالت کے کسی پر وانے نے تسکین دل کے لیے لکھ پھینکا ہوگا، جس کا مقصد راقم کے خیال میں سیبھی ہوسکتا ہے کہ عدالت عالیہ میں شاید اس دھمکی آمیز خطکی بنا پر استغاثے کی طرف سے کوئی وکیل پیش نہ ہو۔ مزید سیا کہ آریہ ساجیوں پر واضح ہوجائے کہ گتا خانِ رسالت کا خاتمہ کر نہیں یوری عظیم کام کر رہی ہے۔

ہائی کورٹ میں مرافعہ منظور ہونے کے بعد غازی علم الدین کے رشتہ داردں کی بڑی خواہش کھی کہاں مقد ہے میں کسی ماہر قانون دان کی خدمات حاصل کی جا ئیں۔ اس زمانے میں سرتیج بہادر سپر دایک شہرت یافتہ وکیل تھے۔ بعض اہل الرائے نے اس کا نام بھی تجویز کیا۔ ڈاکٹر اقبال کا مکان ان دنوں علمی وادبی اور دینی وسیاس سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں قوم کی قسمت کے مکان ان دنوں علمی وادبی اور دینی وسیاس سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں قوم کی قسمت کے فیصلے کئے جاتے۔ اقبال خود علم الدین غازی کے بڑے قدر دان تھے اور اس مقدمے سے ان کو ایک خاص لگاؤ تھا۔ وہاں رات کو اکثر سرگرشفیع ،میاں محمد میں ،سرمرا تب علی ، ملک لال دین قیصر ، میاں عبدالعزیز وغیر ہم اکھے ہوا کرتے تھے اور دیر تک اس موضوع پر تبادلہ خیال ہوتار ہتا۔

علامہ اقبال کی خدمت میں جب یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے کہا: بلاشبہ تیج بہا در بپر وایک شہرہ آفاق وکیل ہیں اور عربی عجب بہت بڑے سکالر بھی ۔لیکن میرا خیال ہے اس کے لیے مشر جناح بہتر ثابت ہوں گے کیونکہ اس مقدے میں حق وباطل کا نکراؤ ہا در سرتیج بہا در اس معالم میں انساف نہ کرسکیں گے۔ گویا مسٹر جناح کی لا ہور میں آمد کے محرک وموید ڈاکٹر علامہ محمد اقبال میں نہیں کی قانون میں کی تانون کی قانون کی قانون میں کی تانون کی ت

دانی کا بڑا شہرہ تھا۔مسٹر جناح اس زمانے میں آل انڈیا کا نگریس کے ممبر تھے۔وہ افق سیاست پر آ فآب شہرت بن کرطلوع ہوئے تھے اور نہ بی وہ قائداعظم بنے تھے۔اس وقت تک مسلم لیگ بھی اُن کی اعلیٰ اور بےلوٹ قیادت سے محروم تھی۔

چنانچے ڈاکٹر اقبال کے مشور ہے ۔ '' علم الدین ڈیفینس کمیٹی'' کے چوہدری فتح محمد کمبوہ اور دیگر مسلم معززین نے بمبئی میں ایم ۔ اے جناح سے رابطہ قائم کیا۔ اس سلسلے میں چندروز خط و کتابت ہوتی رہی اور پھر کمبوہ صاحب حاجی نظام الدین کے بمراہ ان ہے بمبئی جاکر دفتر میں بھی سلے۔ بعد از ال جناح صاحب کے استفسار پر مسٹر فرخ حسین بیرسٹر نے آپ کو مقدے کی صورت حال ہے آگاہ کیا۔ ایم ۔ اے جناح نے ہر طرح ہے مطلمئن ہونے کے بعد ۲۵۔ جون کو مقد الت عالیا کی برقی پیغام بھیجا کہ اپیل کنندہ کی بیروی کے لیے جھے اجازت دی جائے ۔ اس مورت کے تانون کے مطابق ایک بائی کورٹ کا وکیل دوسرے بائی کورٹ میں پریمش نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے تحد علی جناح نے جب بیجاب بائی کورٹ سے مقدے میں پیش ہونے کی اجازت ما تگی تو معرات نے دیوں کو بازت دے دی دی بیش ہونے کی اجازت ما تگی تو معرات نے دیوں کی بنا بران کو پیش مونے کی اجازت ما تگی تو بعض مسلم سرشادی لال نے بعض مسلم حوں کی بنا بران کو پیش مونے کی اجازت دے دی۔

# قائداعظم لا ہور ہائی کورٹ میں

ایم ۔اے جناح ایڈ ووکیٹ ۱۳ جولائی کوغالباً دوسری مرتبہ لا ہورتشریف لائے اورفلیٹر ہوٹل میں قیام کیا۔اگلے روز غازی علم الدین کا مقدمہ مسٹرجسٹس براڈ وے اور مسٹرجسٹس جانسٹن پر مشتمل ڈویڈئل بنٹ میں بیش ہوا۔لوگوں کا اجتماع مجھ نو بجے ہی شروع ہوگیا تھا۔ پریس ر پورٹر بھی سات سات ستامت مقامات پر رک کر بہ بزار دفت گیلری تک پہنچنے میں کا میاب ہوئے۔مقدے کی کارروائی سننے کے لیے درج ذیل اہم شخصیتیں بھی کمرہ عدالت میں موجودتھیں ۔سید حبیب شاہ مالک اخبار سیاست مولوی غلام کی الدین،مسٹر محمد طفیل بیرسٹر، خلیفہ شجاع الدین، مدن کمند لال پوری، چو ہدری تھسیٹا، چو ہدری محمد سین ایڈووکیٹ لدھیانہ، ملک محمد امین،مسٹر محمد شریف ایڈووکیٹ میں اللہ میر دارام ساتھی، لالہ گوکل چند ایڈووکیٹ مواجہ فیروزالدین بیرسٹر،مدیت امین چندائدووکیٹ وغیرہم۔

مقدے میں مسر فرخ حسین نے قائداعظم کی معاونت کی۔استغاثے کی طرف سے دیوان رام لال اورمسر جیون لال کھنے پیش ہوئے۔گیارہ بجنے میں ہیں منٹ باتی تھے، جب میاں

طالع مندایک اور شخص کی معیت میں مسٹر جناح کی قانونی کتب کی ایک بھاری گٹھڑی اٹھا کر لائے۔ دیگر مقدمات کی ساعت کے بعد پونے گیارہ بجے بچ صاحبان اٹھ گئے۔ بارہ بجنے میں بارہ منٹ باتی تھے کہ مسٹر ایم۔اے جناح بھر اہ مسٹر فرخ حسین عدالت کے کمرے میں داخل بور منٹ باتی تھے کہ مسٹر ایم۔اے جناح صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ آپ نے فرمایا:
موئے اور بارہ بج کر پانچ منٹ پر جناح صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ آپ نے فرمایا:
میں سب سے پہلے اس پولیس افسر کی شہادت کی طرف عدالت عالیہ کی توجہ مبذول کروا تا

کسسین سب سے پہلے اس پوکیس افسر کی شہادت کی ظرف عدالت عالیہ کی توجہ مبذول کرداتا ہوں جس نے بیان کیا کہ ہم ملزم سے بیاطلاع پاتے ہی کہ میں نے آتمارام کباڑی سے ایک چھری خریدی ہے فورااس کی دکان پر پہنچے۔ پولیس نے بذات خودکو کی تعیش نہیں کی اور صرف ملزم کے بیان پر اکتفا کیا۔لیکن قانونِ شہادت دفعہ ۲۵ کی روسے ملزم کا بیان بطور شہادت نہیں پیش ہوسکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جج صاحبان اس کا فیصلہ صادر کریں (مسٹر جسٹس براڈو سے نے کہا کہ شہادت کے قابل قبول بیانا قابل قبول ہونے کے سوال کا فیصلہ عدالت ماتحت کا کام ہے) مسٹر جناح نے کہا: آپ اس فلتہ کا اب نہیں تو آخر میں فیصلہ کی تھی ہیں۔

اسسار سلسار تقریر کو جاری رکھتے ہوئے مسٹر جناح نے کہا) اب غور طلب امریہ ہے کہ ملزم کواس مقد مے بیں ماخوذ کرنے کی کافی وجوہ ہیں یانہیں۔ ۲ اپر بل کوراجیال بلاک کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس نے راجیال کوتل کیا وہ کون ہے؟ استفاث کی شہادت بیس دو عینی گواہوں کی شہادت کے قابل اعتاد ہونے کو پر کھنے کے لیے فاضل جموں کی توجہ اس امری طرف میڈول کراتا ہوں کہ یہ دونوں گواہ راجیال کے ملازم تھے۔ ان شہادت اکو پر کھنے کا مرف میڈول کراتا ہوں کہ یہ دونوں گواہ راجیال کے ملازم تھے جا کیں۔ آپ نے کدارنا تھ کو بیان پڑھ کر سایا اور کہا کہ بحث تعجب کی بات ہے کہ اس بیان بیس بھگت رام کا کہیں نام سکن بیس آیا، حالانکہ وہ اس وقت دکان پر موجود تھا۔ برخلاف اس کے گواہ بھگت رام کا کہیان ہے کہ اس نے ملزم کا تعاقب کیا اور کدارنا تھ کے بھگت رام کا نام نہیں لیا، حالانکہ ایک بینی شاہد کی حیثیت سے کہ لینا جا ہے تھا۔ یہا یک نہایت شاہد کی حیثیت سے کہ کہا کہ بیا ہے۔ شاہد کی حیثیت سے کہا دیا جادر بھی شاہد کا جزوعظم ہے۔

کدار ناتھ گواہ نے ارتکاب جرم کا جس قدر وقت بتا تا ہے، طبی شہادت ہے اس کی تر دید
 موتی ہے۔ طبی شہادت سے ظاہر ہے کہ گواہ کے بیان کردہ وقت سے دو چند وقت مرف ہوا۔

0 .....گواه کا بیان ہے کہ جب ملزم کو پکڑا گیا تو اس نے کہا: ''میں نے کوئی چوری نہیں کی ، ڈا کنہیں ڈالا، میں نے صرف اپنے بینجبر کا بدلد لیا ہے۔''ایک لحد کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ملزم بھا گتا جا تا تھا، اس کا تعاقب بھی کیا گیا۔لیکن کیا ہیمکن ہے کہ بھا گنے کی کوشش کرنے والا کوئی شخص گرفتار ہوتے ہی فورا اس طرح اقبال جرم کر لے؟ بیشہادت بھی پیش کی گئی ہے کہ وہ متواتر اقبال جرم کر تارہا۔ پولیس کا ایسے موقع پر فرض تھا کہ وہ مجسٹریٹ کے رو بروملزم کے بیانات قلم بند کراتی لیکن ایسائبیں کیا گیا۔لوگوں کا بیان ہے کہ ملزم نے راجپال کی دکان پر آگر بھی اقبال جرم کیا۔ایسانا ممکن ہے۔وہاں پولیس موجود تھی جس کے سامنے ایک نوعمر لڑکا ایسی جرائت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ بیسب کہائی ایسی غیر قدرتی ہے کہ اس پر یعین نہیں کیا حاسکا۔

ن الحقیقت بیرسب کہانی غلط ہے۔ گواہ نے نہ صرف بھگت رام کا نام ترک کردیا بلکہ وزیر چند کا نام بھی چھوڑ دیا ہے، حالا نکہ وزیر چند نے ملزم کا تعاقب کیا تھا۔ جرح پر گواہ نے کہا ہے کہ میں وزیر چند کے نام کے کئی شخص کونہیں جانتا۔ میں اس شہادت پر صرف یہی کہوں گا کہ اگر گواہ کے بولٹا تو وہ بھگت رام کا نام ضرور لیتا۔

O ..... دیوان و زیر چندگی شہادت پڑھ کر سناتے ہوئے مسٹر جناح نے کہا کہ کیا فاضل بچ صاحبان
اس بات پر یقین کر کے ہیں کہ کدار ناتھ و زیر چندگونہیں جانتا تھا۔ اگراسے نام نہیں آتا تو وہ
کہ سکتا تھا کہ کوئی آدی وہاں موجود تھا اس کے بعدگواہ بھگت سکھ بھی تقریباً ایسی ہی کہائی
سنا تا ہے اس کا بیان ہے کہ ملزم کی پیٹھاس کی طرف تھی ، طاہر ہے کہ وہ اس کا چہرہ نہیں و کیھ
سکا۔ چنا نچہ بھگت کے بقول ملزم نے کہا تھا: '' جھکڑیاں سونے کے کڑے ہیں'' نا تک چند
گواہ کا بیان ہے کہ ملزم کہتا تھا: '' راجیال میراد ٹمن نہیں ، بلکہ میر سے رسول ساتھ کیا دشمن

نیکٹری شہادت ہے کہ ملزم کی شلوار اور قمیض پرخون کے نشانات تھے۔ ملزم کا بیان ہے کہ میر ہے ساتھ تشدد کیا گیا۔ استفاقہ نے کہیں بھی یقینی طور پر بیان نہیں کیا کہ ملزم کے کیٹر دوں پرخون کے جو نشانات تھے، وہ ای قتل کی وجہ سے تھے۔ طبی شہادت ہے کہ میر نشانات شاید مقتول کے قریب آئے ہے لگ گئے ہوں۔ میام داضح ہے کہ ملزم مقتول کے نشانات کی انسان کے خون سے ہیں لیکن مزد کی نہیں آیا۔ اس میں شک نہیں کہ خون کے نشانات کی انسان کے خون سے ہیں لیکن

یہ ٹابت نہیں ہوسکتا کہ یہ مقتول کے ہی خون کے نشانات ہیں۔اگر میری انگلی زخمی ہوجائے تو اس کے اندر ہے بھی کافی خون نکل آئے گا جس سے میرے کپٹروں پر بڑے نشانات لگ سکتے ہیں۔

۔۔۔۔ میں کبیہ سکتا ہوں کہ فاضل جج نے فیصلے میں غلطی کی ہے۔اس نے لکھا ہے کہ دو ہندواسیسر ملزم کومجرم بتاتے ہیں،لیکن دومسلمان اسیسراہے بےقصور تخسیراتے ہیں۔اگراس وقت ہندو مسلم فرقوں میں کشیدگی تھی تو فاضل جج کا فرض تھا کہ وہ اپنی رائے سے فیصلہ کرتا۔

0.... آخریں مشر جناح نے کہا کہ طزم نو جوان ہے۔ راجیال نے بدنام زبانہ کتاب شائع کر کے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا تھا۔ سزائے موت سخت سزا ہے۔ اشتعال کے تحت جرم اور کم عمر کے لیے قانون میں سزا کی واضح رعایت ہے۔ اس لیے ملزم پررتم کیا جائے۔ اس ملک اور معقول تقریر کے جواب میں استفاقہ کے وکیل مسٹر ہے لال کپورنے کہا:

ملزم واردات کے فور أبعد خون آلود چیم ہے اور خون آلود کیٹروں کے ساتھ گرفتار ہوا ہے، اس لیے یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ موقع پر بی گرفتار ہوا ہے۔ قتل کے بعد ملزم کا فرار ہونالا زمی تھا۔ ودیارتن کا نال مہاشد را جیال کی دکان سے صرف ایک فرلانگ کے فاصلہ پر ہے۔

مقتول را جیال کے دوملازم کدار ناتھ اور بھگت رام موقع پرموجود تھے۔ انہوں نے را جیال کو قتل ہوتے خود دیکھا مگر انہوں نے ملزم کو پکڑنے کی اس لیے کوشش نہ کی کہ اس کی آتھوں میں خون اثر اہوا تھا۔ ملازم ہونے کی وجہ سے ان کے بیانات پرشک کر نام حقولیت نہیں ہے۔

سیدورست ہے کہ ابتدائی رپورٹ میں کدارناتھ نے بھٹ رام کا نام نہیں کھوایا گراس ہے۔
 کوئی فرق نہیں پڑتا۔

سیددرست ہے کہ کتاب''رنگیلا رسول'' میں بعض با تیں اسلامی عقائد کے خلاف ہیں مگر
 مقتول اس کا صرف ناشر تھا مصنف نہیں۔ اس غرض ہے ناشر کے خلاف زیر دفعہ ۵ الف
 مقدمہ چلا یا گیا تھا مگر ہائی کورٹ نے اس فعل کوکوئی چرم نہیں سمجھا ہے اور ملزم بری ہو گیا۔

O .....مزید برآل اشتعال کے تحت سزامیں رعایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملزم کا اقدام فوری ہونہ کہ سالوں کے بعد۔

چھری نئی یا پرانی کا کوئی سوال نہیں۔ ہزئی چیز استعال کے فور ابعد پرانی ہو عتی ہے۔ چھری کو جس دن قبل کے لیے استعال کیا گیا، اس دن یقینا وہ نئی اور تیز تھی۔ مال خانے میں الٹنے

بلٹنے کی وجہ نے نوک بھی شکتہ ہو مکتی ہے۔

ی میں است پریڈ کے دوران نہ صرف آتمارام کباڑی نے بلکہ کدارناتھو، نا تک چنداور پر مانند نے بھی ملزم کوشناخت کیا تھا۔

عدالت نے فریقین کے دلائل نے کے بعد حاضرین کو باہر نکال دیا۔ دیوان رام لال، ایڈود کیٹ جزل کے دلائل نے بغیر غازی علم الدین کی اپیل خارج کردی گئی اور عدالت ماتحت کا فیصلہ بحال رہا۔ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جب غازی علم الدین کواسی شام جیل میں سایا گیا تو ان کے جسم میں مسرت کی لہر دوڑگئی۔ چہرہ تمتماا ٹھا۔

بے تاب ہو رہا ہول فراق رسول میں اک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام

اگر چرمسلمان انگریز کے رویے سے دل برداشتہ تھے گر پریوی گونسل کے دردازے پر دسک دینے میں ایک خاص مسلحت کارفر ماتھی۔ سیدعطاءاللہ بخاری ابتدا ہی سے مقدمہ بازی کے خلاف تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ علم الدین اور عدالت کوان کے حال پرچیوڑ دیا جائے ، کیونکہ اس معاطع میں رحم کی اپیل گناہ ہے۔ اقبال فعل سے انحراف ایک عظیم جرم ہے اور علم الدین کو ایسی حسین موت کی آغوش سے چھین لینا ان کی ذات پر ایک عظیم خلام ۔ لیکن سید حبیب شاہ اور علامہ اقبال کی رائے اس کے برخلاف تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم خاموش بیٹھ کر حالات کے جائز بے میں گم ہوجا ئیں تو غیر مسلم اس کا مطلب بیا خذکریں گے کہ علم الدین کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور مسلمان اس سے کوئی خاص انس نہیں رکھتے۔ اس لیے جمت پوری کرنے کے لیے جمیس ہرطرت کی قانو نی چارہ وہوئی کرنا جا ہے۔ چنانچہ پریوی کونسل لندن میں دائر کردہ اپیل کا مسودہ ایم ۔ اب بوضاحت تذکرہ کیا گیا۔ اوا خرجولائی میں نامورہ کلاء کی سعی جمیلہ اور مسٹر فرخ حسین کی وساطت بوضاحت تذکرہ کیا گیا۔ اور خولائی میں نامورہ کلاء کی سعی جمیلہ اور مسٹر فرخ حسین کی وساطت بوضاحت تذکرہ کیا گیا۔ اوا خرجولائی میں نامورہ کلاء کی سعی جمیلہ اور مسٹر فرخ حسین کی وساطت بوضاحت تذکرہ کیا گیا۔ اوا خرجولائی میں نامورہ کلاء کی سعی جمیلہ اور مسٹر فرخ حسین کی وساطت سے علم الدین کا مرافعہ پریوی کونسل لندن میں دائر کردیا گیا۔

میاں طالع مند برطانیہ کے سابق وزیراعظم لارڈ آ کسفورڈ کے فرزندآ سڑآ رل ایسکوئھ کی خدمات حاصل کرنا چاہتے تھے۔انہوں نے ایف۔ایل ولن اینڈ کمپنی کوان کے تقرر کے لیے لکھا اور پوچھا کہ وہ چیش ہونے کے لیے کتی فیس لیس گے۔لیکن پر بوی کونسل نے کسی وکیل کو پیروی کرنے کی اجازت نہ دی اور صرف مسودے کے مطالعہ پراکٹھا کیا۔ فرنگی دور میں عدالتی نظام کا سب سے بڑا اور قانون کا شارح یمی ادارہ تھا۔ اس عدالت نے اپیل کنندگان کے موقف کو قابل اعتنا نہ مجھا۔ غازی علم الدین کی اپیل نامنظور کر دی اور دفعہ ۱۵۳ الف کی وضاحت اور دفعہ ۳۰۰ کے جزواشتعال انگیزقتل کے معاطے کو بھی گول کرگئی۔

غازی علم الدین کے مقدے میں پر یوی کونسل تک جواخراجات آئے ان کا کل تخییندا شارہ ہرار روپے ہے۔ وہ نہایت مہنگائی کا دور تھا۔ ابتدا میں آپ کے دالد میاں طالع مند نے تمام مصارف خود برداشت کئے۔ساڑھے تین ہزارا پنی گرہ سے اور پچھرقم قرض لے کرخرچ کی۔خواجہ دل محد مرحوم، ملک لال دین قیصراور جاجی علی محد کہبوہ نے بھی مقد در بھر دست تعاون بڑھایا۔ تاہم جب اس مقدے نے شہرت پکڑی تو اسرعشق سے دابستگی قومی وقار کا سوال تھہرا اور غازی علم الدین عوام الناس کی توجہ کا مرکز بن گئے۔

وہ نوعمر لڑکا جوکل تک گمنام تھا، چند دنوں میں اخبارات کے اولین صفحات کی سرخیوں کی رخیوں کی زیبت بن گیا۔ اب قید خانداور مقدے کی پیشیوں میں ایک بے پناہ جموم ہوتا تھا، جس میں ہرطبقہ اور ہرعمر کے لوگ شامل ہوا کرتے۔قصہ مختصراب یہ مقد مدایک فرد کا نہیں پوری قوم کا تھا۔ چنا نچیعلم الدین ڈیفٹینس کمیٹی عمل میں آئی جس کی تحریک پرقوم نے ہرقتم کی قربانیاں دیں۔مسٹر جناح نے برائے بھاری دلائل عدالت کے گوش گزار کئے، جن کی قدرو قیمت کوئی ماہر قانون دان ہی جان سکتا ہے۔ تاہم پیرغلام دیکھرنا می نے رقم کمیا ہے:

''وکل دوستوں کا کا م اخلاص پر بنی نہ تھا۔ سیشن کورٹ میں پیروی کے لیے مسٹر سلیم ایڈوو کیٹ نے چھ سورو پیفیس وصول کی۔''

اس روایت کی تر دید کرنا بھی آ سان نہیں۔ بیسو چنا پڑتا ہے کہ اٹھارہ ہزار رو پیدآ خر کہاں گیا؟ فیس وصول کرنے کے سلسلے میں مسٹر محمد علی جناح ایڈووکیٹ (قائداعظم) کا نام بھی بطور خاص لیاجا تا رہاہے۔

ایم - الیں - نازنے بحوالہ پروفیسراحمد سعید نقل کیا ہے کہ موصوف نے روز نامہ'' انقلاب'' ۲۰ - جولائی ۱۹۲۹ء صفحہ سے حوالے ہے بہت ہے گوشے اجا گر کئے ہیں اور لکھا ہے: '' پنجاب کے مشہور سیاسی رہنمااور وکیل سرمحمد شفیع نے اس مقد ہے کی پیروک کرنے ہے اس وجہ ہے انکار کر دیا تھا کہ ہندوانے براتیجھیں

"\_ 2

حالانکہ حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ پروفیسرصاحب کواس سلسلے میں خلطی ہوئی ہے۔ جس کی تروید کرتے ہوئے 'کے عنوان سے ادار ہے میں لکھا: ادار ہے میں لکھا:

''اگر سرشفع کے پاس کوئی اور وجہ نبھی تو ہمارے خیال میں انہوں نے سخت شلطی کی ہے اور مسٹر جناح کی جرأت قابلِ قدرہے۔''

اس میں قابل غور پہلویہ ہے کہ درج بالانفس مضمون'' پرتاپ' کے جواب میں لکھا گیا کیونکہ ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد ہندو ذرائع ابلاغ نے قائداعظم اور مسلمانوں سے متعلق ہرزہ سرائی شروع کر دی تھی۔ میں ان دنوں '' چینت' اور'' گپ شپ' کے عنوان سے دوکا کم چھیا کرتے تھے جن کا حقائق سے میں ان دنوں'' چلنت' اور'' گپ شپ' کے عنوان سے دوکا کم چھیا کرتے تھے جن کا حقائق سے دورکا تعلق بھی نہ ہوتا۔ ای ایک کالم میں شائع ہوا تھا کہ سر شفیج ایک شجیدہ شخصیت ہیں۔ انہوں نے علم الدین کا مقدماس لیے نہیں لیا تھا کہ ہندواسے برا مجھیں گے۔ ان حاشیہ آرائیوں کا مقصد ہی سے تا ہی آ دیزش اور تکفیاں جنم لیتی رہیں۔ اس اخبار نے یہاں تک کھا:

''مسٹر جناح کی قابلیت علم الدین کوموت کے منہ سے نہ بچاسکی لہذا مسٹر جناح کو ایسا کمزور مقدمہ مطلقاً لینا ہی نہ چاہیے تھا، کیونکہ ہندوؤں کوان کےخلاف ناواجب شکایات پیدا ہوگئی میں۔''

حالانکہ ہائی کورٹ میں مسٹر محمد علی جنائ کی تقریراس قدر مدل اور موڑھی کہ اسے خصوصاً مسلم اور عموماً غیر جانبدار اخبارات نے'' جناح کی باطل شکن تقریر'' کے عنوان سے درج کیا۔ اب میکہنا ناگزیر ہے کہ سرمیاں محمد شفیع پر بیدالزام نہیں بلکہ ایک عظیم بہتان ہے اور پروفیسرا حمد سعید صاحب'' انقلاب'' کی اس عبارت کا صحیح مطلب اخذ نہیں کر سکے۔ سرشفیع کی کوشش پرشک وشبہ کی محالب اخذ نہیں کر سکے۔ سرشفیع کی کوشش پرشک وشبہ کی محالب اختر نہیں کر سکے۔ سرشفیع کی کوشش پرشک وشبہ کی محالب اختر نہیں کر سکے۔ سرشفیع کی کوشش پرشک وشبہ کی گوشش پرشک وشبہ کی گھائیں ہے۔

جناح صاحب کی تقریراس قدروزنی تھی کہروزنامی ''الجمعیتے''نے ۲۰۔جولائی ۱۹۲۹ء کے پرچ میں صفح بی پرکھا:

> 'لا ہور ہائی کورٹ سے بھی علم الدین کی اپیل کا فیصلہ صادر ہوگیا اور پھانی کا جو حکم سیشن عدالت سے ہوا تھا وہی بحال رہا۔ قائداعظم کی

مدل اور موثر تقریر کو پڑھنے کے بعداس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے دلال کس قدروز نی متھا درانہوں نے ماتحت عدالت کی شہادتوں ہیں جن نقائض کا ذکر کیا، ان سے مقدمہ کس درجہ کمزور ہوگیا تھا مگر ہائی کورٹ کے جوں نے خدامعلوم کن وجوہ کی بنا پر ان دلائل کو قابل امتنا نہیں سمجھا۔ ہم پہنیں سمجھتے کہ مسٹر جناح کی تقریر کے بعد پھانی کی سز اکس طرح بحال رہ کئی تھی۔''

جران کن پہلویہ ہے کہ ہندو جرائد ورسائل نے ملم الدین غازی کے متعلق کئی افسانہ طرازیاں شروع کر دیں۔ '' علم الدین کی دنوں سے پریشان خاطر ہے'' اور بعض اپنے خاص صفحات ان لطیفوں کے حوالے لردیتے کہ اب وہ اپنے فعل پر پچھتار ہا ہے اور ہروقت کف افسوس ملتار ہتا ہے۔ جناب وقار اللہ عثمانی پانی پتی ایک رائخ العقیدہ مسلمان شخصاور غازی علم الدین سے والہانہ عقیدت رکھتے۔ انہی دنوں آپ نے غازی صاحب سے کئے اسارت میں ملاقات کی اور دوسرے روزی میم کھا:

''کل تین بجے شام لا مورسنٹرل جیل میں غازی علم الدین صاحب سے ان کے والد کی معیت میں ملا۔ ماشاء اللہ خوش وخرم ہیں اور نہایت اچھی صحت ہے۔ ہم نے ہیں پجیس منٹ تک ملاقات کی۔ انہوں نے اتی دیر چوبات کی ہنس کر کی۔ آزاد آ دمیوں میں اتنا اطمینان قلب نہیں دیکھا، جتنا ان ہیں پایا گیا۔ ان کے والد نے کہا کہ اخبار' پرتاپ' میں تہبارے متعلق کھا ہے کہ بہت ہی کمزور ہوگئے ہواور ہروت مغموم وشفکر بھی۔ یہن کرخوب ہنے اور فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے حیث باطن کی علامت ہے۔ وہ اپنی آگ میں خود جل رہے ہیں، وگرنہ جس کو یہ یقین ہو کیامت کے دوا اپنی آگ میں خود جل رہے ہیں، وگرنہ جس کو یہ یقین ہو کیم علامت ہے۔ وہ اپنی آگ میں خود جل رہے ہیں، وگرنہ جس کو یہ یقین ہو کیم علامت کیا خمی کر ایر بھی دیکھ جائے یا ہیں برس بعد ، تو اس کو خمی شدہ کر خوب کو یہ کیم کا کہ جو سے اور اپنے خمی شدہ کر خوب کی میں کر خوب کے اور اپنے خمی کہ شدہ کر خوب کو اس کو تازہ کر جھے دیکھ جائے اور اپنے خمی شدہ کر خوب کو جائے اور اپنے خمی کی میں کو تازہ کر موائے۔

میر بھی فرمایا کہ جھے معلوم ہوا ہے کل چو ہدری افضل حق صاحب اور مولا نا ظفر علی خال صاحب جیل میں آئے تھے۔ افسوس جھے سے بغیر

چلے گئے۔ ہم نے کہد ویا کہ اخباروں ہے ہمیں مولانا کا جیل میں آنا تو معلوم نہیں ہوا اور اگر تشریف لائے ہوں تو علم نہیں۔ غازی صاحب کو کھانے پینے ، نہانے دھونے اور وضونماز کی کوئی تکلیف نہیں۔معلوم ہوا کہ جعد کے جمعہ روز ہ رکھتے ہیں اور دیگر نوافل کا بھی معمول ہے اور ہر وقت درود شریف کا ور در کھتے ہیں۔''

#### مافوق الفطرت مصدقه واقعات

غازی علم الدین کی فضلیت رسی براجین و دلائل کی مختاج نہیں۔ وہ اسلام کے ایک قابلِ فخر
سپاہی ہیں۔ شہادت کا اعلیٰ مقام ، خود ان کی شان وعظمت پر گواہ ہے گر بعض لوگ ان کی شہرت و
بلند پروازی کا سبب کچھاور تھہراتے ہیں۔ اُن کی نظر میں علم الدین خصوصاً اس لیے خوش قسمت ہیں
کہ قائد اعظم ان کے وکیل تھے، قاری شمس الدین نے جنازہ پڑھایا مولا نا ظفر علی خال نے اپنی
گرانی میں قبر بنوائی اور حضرت علامہ اقبال مرحومؓ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے فعش کو لحد میں
اتارا۔

میراعقیدہ وخیال اس سے بالکل مختلف ہے۔ اہل دل جانتے ہیں، غازی علم الدین شہید کے شرف و وقار کوم قومہ اسباب سے ذرا بھی نسبت نہیں ہے۔ بلکہ قائد اعظم کے مقدر کا ستارہ چکا کہ وہ قلب ونظر کے اس افسانے میں شریک ہوئے اور ان کی زندگی زیب داستال بن گئے۔ حضرت علم الدین شہید گانام تا قیامت زندہ رہے گا اور قائد اعظم کے لیے بھی تحسین و آفرین کی فروانی ہوگی۔ ان کے نامہ اعمال کے سرور ق پر بابائے قوم کے ساتھ ''وکیل علم الدین شہید'' کے الفاظ بھی درج ہوں گے اور صرف ای لیے قیامت کے دن وہ بلا حساب کتاب جنت کے سزاوار مظمریں گے۔ قاری شمس الدین بخاری قاضی ازل کے سامنے کہ سکیس گے کہ میں نے جنازہ کی مناز پڑھائی تھی۔ مولانا ظفر علی خال بھی شوخی قسمت سے چہک رہے ہوں گے کہ میں شہید کما درج خوال ہے اور سالت سیال کی قبر میں لیٹا تھا اور اقبال مرحوم کے لیے یہ کافی ہوگا کہ وہ شہید کا مدح خوال ہے اور سالت سیال کے کشم میں منورجہم کو چھوا ہے۔

گنبدخفزانصورات کا مرکزین جائے اور نجف کی خاک جس آنکھ کا سرمہ ہو،اس کے عظمت وکردار کی تصویر الفاظ کے آئینے میں کہی بھی اتر نہیں سکتی۔ غازی علم الدین شہید کو جومقام عطا ہوا بلاشبہ و عقل وشعورے ماوراہے۔ زبان وکلام کی شوخیاں نیاز مندی کا درس دیتی ہیں اور علم وفن کی قوتیں یباں جبرسائی کرتی ہیں۔قرآن کا فیصلہ ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے جس کا ہم شعور نہیں رکھتے۔غازی علم الدین شہید کی حیات جاوید کالمحالحہ یادگارہے۔حاجی میاں نیاز احمدا یم۔اے کا کہنا ہے کہ عرصہ اسیری میں غازی ممدوح کا حسن مزید تھھ گیا تھا اور وہ داغ چھالے جو پیشے کے کام ہے ہتھیلیوں پرا بھرآئے تھے یکسر مٹ گئے اور ہاتھ مرم کی طرح ملائم وشفاف ہوگئے۔

اس مقام پر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ غازی علم الدین لکھنا پڑھنائہیں جانتے تھے۔ اس وقت جیلوں میں بھی ان مشاغل پر ایک طرح کی پابندی ہوا کرتی تھی، کیکن وہ ملا قاتیوں کو قرآنی آیات پڑھ کرساتے اور بڑے بوے مشکل نکات فلسفیاندا نداز میں بڑی آسانی سے سلجھا ویا کرتے تھے۔ اُنہیں پوراقر آن حفظ ہوگیا تھا۔ خدا جانے ، اُنہیں علم کون سکھا گیا۔

عازی علم الدین نے لا ہور کی جیل میں لواحقین کو بتایا کہ مجھے ایک سفید پوش ہزرگ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ انہوں نے میرے سر پر دست شفقت کچھرااور فر مایا:'' بیٹا! مطمئن رہو،

مجھے جلد ہی بلالیا جائے گا۔اس دن سے مجھے کمال درجہ سکون قلب میسر ہے۔

سیداحمد شاہ ڈپٹی سپر نٹنڈنٹ اور شیخ خورشید جوان دنوں میانوالی جیل میں بطوراسٹنٹ سپر نٹنڈنٹ متعین تھے۔ان کابیان ہاکیرات ہم سپر نٹنڈنٹ کے ہمراہ جیل میں گشت کررہ سپر نٹنڈنٹ کے مادی علم الدین شہید کی کوٹھڑی ہے ایک خاص قتم کی روشنی نظر آئی، جس سے ہم بہت متاثر ہوئے اور خدا کے حضور سر بسجے د ہوگئے۔سیدافتاراحمد شاہ کا ایپ والدسیداحمد شاہ کے حوالے سے کہنا ہے۔اس قتم کے خارق العادات سینکٹروں واقعات کا ظہور ہوا۔انہوں نے ہزاروں قیدی دیکھے گر اس قتم کا باعظمت، پروقاراور عجیب وغریب شخص زندگی کھرنہیں دیکھا۔

بنادت نے قریباایک ہفتہ پہلے کا ذکر ہے۔میاں طالع مندکی میانوالی اسٹیشن پرسیدعطاء اللّٰہ شاہ بخاری سے ملا قات ہوئی۔شاہ صاحب نے فرمایا:

"میاں صاحب! شہادت کے روز خداجانے کتنے غوث، قطب ابدال اور شیوخ عظام تشریف لا کمیں گے۔اس لیے رونے پیٹنے ہے گریز کرنائ

غازی علم الدین ہے آخری ملاقات کا حال نہایت پرسوز ہے۔لواحقین رور ہے تھے گر آپ مسکر اکوان کی تعلی دیتے ۔ آپ نے میاں محمد دین کی اہلیہ سے فرمایا: ''بھالی! تو کہتی تھی میں اپنے لخت جگر کو تیرا ہم زیب (شہ بالا) بناؤں گی اب وہ تیرادعدہ کیا ہوا؟'' بےاختیار موصوفہ کی زبان سے نکل گیا: ''میں اپنادعدہ ضرور نبھاؤں گی۔''

آپ کی شہادت کے تھوڑی مدت بعد نوراحمد کا انتقال ہو گیا اور وہ سرکی طرف مدنون ہے۔
اس طرح وہ آج بھی ہم زیب بنا ہوا ہے اور حور و ملائک دولہا کے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں۔
غازی علم الدین کی روحانی طاقت کے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی قائل تھے۔ جو تحض ذرا بیار
ہوتا آپ اسے دو گھونٹ پانی اپنے ہاتھ سے پلا دیتے اور وہ خدائے کریم کی مہر بانی سے فوراً
شفایاب ہوجا تا۔ آپ کے کمرے کے باہر پانی کا ایک گھڑ اپڑار ہتا۔ کہتے ہیں اس پانی کو پی کر
سینکٹروں لوگ ہرروز سرمدی لطف حاصل کرتے۔

۲۲ مئی ۱۹۲۹ء کوغازی موصوف کاوزن ۱۲۸ پینٹر تھااور شہادت کے دقت ان کاوزن بڑھ کر ۱۲۰ پینٹر تھااور شہادت کے دقت ان کاوزن بڑھ کر ۱۳۸ پینٹر کے قریب ہو گیا۔ اس قیدی اور دیگر مجرموں میں از حد تضاد واقع ہوا ہے۔ عام طور پر موت کی سزاس کرلوگ حواس باختہ ہوجاتے ہیں اور ثم واندوہ کی وجہ سے سو کھ کرکا نثا، مگر غازی موصوف کی کیفیت کچھاور تھی۔ کمال صبر واستقلال، چبرے پر دفتی اور ان کے ہوٹوں پر مسکر اہث کھیلتی رہتی اور شب وروز ان کے جسمانی وزن میں اضافہ ہوتا چلاگیا۔

میاں مہر دین، غازی علم الدین شہید کے قریبی رشتہ دار سے مگر نابینا ہونے کے سبب وہ آپ سے کہیں ملاقات نہ کر سکے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے اقربا میں جو شخص سب سے پہلے داعی اجمل کو لبیک کجرات میرے دائیں جانب دفن کیا جائے۔ لہذا سب سے پہلے میاں مہر دین کا انقال ہوا اور حسب وصیت سر دخاک کر دیے گئے۔ خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ ایک ملاقات کی حسرت جس کے دل میں چنگیاں لیتی رہی۔ وہی سب سے پہلے ہم مدفن شہرا۔

۳۰ اکتوبرکو جب غازی صاحب سے عزیز واحباب ملنے گئے تو انہیں جیل والوں سے معلوم ہوا کہ آج جناب غازی صاحب بہت خوش ہیں۔عزیزوں نے جا کرسب یو چھاتو آپ نے فرمایا:

" مجھے حضرت مویٰ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا ہے جو کہ خواب میں ملے اور خوشخری سنائی ،اے علم الدین! مجھے مبارک ہو۔ رب خفور نے تیری قربانی قبول فرمالی ہے اور نبی آخر الزمال علیہ کے دربار میں تیرا تذکرہ کثرت ہے ہوا کرتا ہے۔ اس پر خوش ہوں کہ میں جلد ہی دربار رسالت عظیمی بین جاؤں گا''

غازی علم الدین شہیدی ایل جب پریوی کونس سے خارج ہوئی تو جیل کا ایک ملازم اس کی خربہ پنچانے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ غازی موصوف بول پڑے اور فرمایا:

" بچھے یہ خبردیے آئے ہو کہ اپیل خارج ہوگئ ہے۔ پرسول جدب یہ فیصلہ ہوا مجھ کواس وقت کا معلوم ہو چکا ہے۔"

وہ ملازم دوڑ اہوا اپنے دفتر گیا اور حرت واستعجاب سے کہنے لگا: ' علم الدین غازی کوئی عام قیدی نہیں ہے۔' بین کرجیل کے اعلیٰ ارکان اس کامنہ تکنے لگے اور بھر کسی گہری سوچ میں کھوگئے۔
غازی علم الدین کو میا نوالی جیل میں بھانی دینے کے چند روز بعد ان کے جسم خاکی کو مسلمانانِ لا ہور کے بیر دکر دیا گیا تھا۔ جنازے کا بیروح پرورمنظر برصغیر پاک وہندی تاریخ میں منفر دھیں ہے۔ نماز جنازہ لاکھوں فرزندان تو حید نے چوہر جی گراؤنڈ میں اداکی اور قبرستان میانی صاحب میں دفن کردیا گیا۔

دوسرے روز ایک بہت براتعزیق جلسہ عام چوک رنگ محل میں منعقد ہوا۔ جیل کے ایک ملازم نواب دین نے اشک بار آنکھوں اور گھبرائی ہوئی آ واز میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ جب غازی علم الدین شہید کوسزائے موت کے حکم کے بعد میا نوالی جیل کی کوٹھڑی میں رکھا گیا تو میں پہرے دار کے طور پر وہاں متعین تھا۔ وہاں آخری رات جس کی صبح علم الدین کو بھائی پر لاکا یا جانا تھا، رات گئے گئی آ وازیں آئی تھیں، جیسے بہت ہوگ ہا تیں کرتے ہیں۔ میں بو کھلا سا گیا اور غازی صاحب سے دریافت کیا کہتم کس سے باتیں کررہے تھے؟ جواب ملا، کوئی نہیں تھا۔ میں غصے میں (میرے منہ میں خاک) نجانے کیا کیا کہتا رہا۔

صبح چھ بجے غازی علم الدین کو بھائی دی جانی تھی۔ دواور تین بجے کے درمیان کیا دیکھتا موں کہ ایک روشنی کی لہر آئی جس نے میری آئھوں کو چندھیا دیا، بلکہ میری آئھیں روشنی کے سامنے نہ ظہر حکیں اور بند ہوگئیں۔ پھروہ روشنی اجا تک غائب ہوگئی اور میری چیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب کوٹھڑی سے غازی علم الدین بھی غائب تھے۔ میں خم سے نڈھال ہوگیا اور رونے لگا کہ اب تو انگریز حکومت غازی کی بجائے جھے بھائی پرلئکا دے گی۔ جی جیار بج پھروہ بی روشنی نمودار ہوئی اور جب میں نے کوٹھڑی کی طرف دیکھا تو غازی علم الدین موجود تھے۔ میں روتے روتے ان کے پاؤں پر گر پڑااور میری بچی بندھ ہوگئ۔ مجھے خدا کے لیے معاف کر دو۔ میں نجانے تہمیں کیا کیا کہتار ہا۔ غازی علم الدین نے کہا:'' بزرگو! میں نے آپ کی باتوں کا بالکل برانہیں مانا اللہ تہمیں سلامت اور خوش رکھے۔''

نواب دین وار ڈن نے ان ہے کہا: '' بیٹا! آپ نے وہ کام کیا جو کوئی نہیں کرسکتا ہے ہی پراللہ و
رسول کا سامیہ ہے، بیٹا! میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ جھے بتاؤ، تم کہاں گئے تھے؟'' غازی علم
الدین نے کہا: میں تو یہیں پرتھا۔ میں نے پھر کہا: تہہیں حضورا کرم علی کے اصطد ہے کر کہتا ہوں،
جھے بتا دو۔ غازی علم الدین آخر کار بتا دینے پر مجبور ہوگئے اور کہنے گئے، بزرگوسنو! حضرت علی
الرتھنی آئے اور مجھے اپنے ہمراہ لے گئے، ایسے مقام پر جہاں میں بھی خواب و خیال میں بھی نہیں
الرتھنی آئے اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں بیان کرسکوں۔ وہاں مجھے رسول عربی کی خدمت اقد سی میں پیش کیا گیا۔ حضور علی ہیں جھے اپنے سینے ہے لگایا اور فر مایا اب تم آزادی چا ہے ہوتو اپنی میں بھی وہاں بہنچا دیا جائے۔ البذا میری خواہش
میں پیش کیا گیا۔ حضور علی ہیں۔

آپ کوآزاد مجھو۔ اگر تا قیامت عزت بھی چا ہے ہوتو پھر وہاں بہنچا دیا جائے۔ البذا میری خواہش
میر حضرے علی بہاں چھوڑ گئے ہیں۔

جن دنوں غازی صاحب میانوالی جیل میں پھائی کے منتظر تھے، اس دوران میانوالی کے پر نائنڈنٹ پولیس سیدنور حسین شاہ تھے۔ اس دفت کے ڈپٹی کمشنر راجہ زمان مہدی خال نے اس کے مشور ہے ہے شہید کولا دارثوں کے قرستان میں دنن کیا، پرامن ججوم پرسنگ باری کرائی۔ جہلم شہر کے باشند ہے جانتے ہیں کہ اس کا انجام بڑا عبر تناک ہوا۔ اس کی اہلیہ پر بلیاں پالنے کا جنون سوار ہوگیا اور دوروز وشب اس کھیل میں متعزق رہتی۔ اس کا بیٹا بھی جو پولیس میں ایک الخی افسر تھا، مخبوط الحواس ہو کر مرا اور خود الیں پی مذکور نے موت کے ظالم پنجوں میں تڑ ہو تو کے حصول میں دی۔ لوگوں نے غازی علم الدین کی ہے پیشگوئی بھی پوری ہوتی دیکھی کہ میت کے حصول میں دشواری پیش آئے گی اور جب جھے لحد میں اتاراجائے گاتورم جھم ہورہی ہوگی۔

اللہ کے بندوں کی زندگی ایک نمونہ ہوتی ہے اوران کی موت ایک درس، لوگ ان سے ہر حالت میں اکتماب فیض کر سکتے ہیں۔ تیرہ دن گزرنے کے باوجود جب شہیدعلم الدین کی تعش گڑھے ہے تکالی گئی تو تعفن پیدا ہوا تھا نہ کوئی گزند پینچی۔اس ہے متاثر ہوکر بہت سے غیر سلم حلقہ گڑش اسلام ہوئے، جن میں میانوالی ہپتال کا ایک سکھ سول سر جن بھی شامل تھا جو بعداز ال لندن

میں مقیم ہوگیا۔

یں تو در جنوں ایسے واقعات ہیں جنہیں قلمبند کرنے کے لیے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے، گر بعض نہایت ضروری ہیں۔ میاں علم الدین کی جدائی کے غم میں ان کی والدہ اکثر پریشان حال رہا کرتی تھیں۔ ایک رات شہید موصوف اپنی پڑوئ چراغ بی بی کوخواب میں ملے اور فر مایا:۔ ''میری والدہ ماجدہ سے کہد دیناوہ رویا نہ کرے۔ میں جلد ہی گھر

آجادُ لگا۔

اس کے دو تین دن بعد آپ کے حقیق بھیجے شخ رشید احمد صاحب کی دلادت ہوئی۔اس واقعہ کا قابل ذکر پہلویہ ہے کہ ولادت ہفتے کے روز اڑھائی بجے ہوئی۔ مکان بھی وہی تھا جس میں غازی صاحب نے خواب دیکھا۔اوریہ تمام علامات اس دن سے مطابقت رکھتی ہیں جس روز آپ راجیال کوئل کر کے گرفتار ہوئے تھے۔

فداجانے کیابات تھی، شہید مرحوم نے ایک موقع پر فرمایا:

''میرے سابقہ دوستوں دینا پان فروش اور حاجی صدیق کا انجام ص ''

اجِهانه بوگائ

اس دن سے ''وینا'' تو ایسے غائب ہوا کہ کوئی خرنہیں۔ جانے وہ کس دلیں جابسا اور کہاں روپوش ہوگیا ہے۔ حاجی صدیق ابتدائی چند برس تو غائب رہا، پھر آبائی محلے سریا نوالہ میں واپس آگیا۔ ایک مدت بعدوہ بھار ہوا اور بستر مرگ پرسسک سسک کر جان دے دی۔ کئی گھنٹوں تک تو اس کے مرنے کی کسی کو بھی خبر نہ ہوئی۔ بعد از اں اس کی میت میں تعفن کے آثار پیدا ہوئے اور محلے والوں نے اسے سپر دخاک کر دیا۔

غازی علم الدین نے آخری ملاقات کے دوران اپنی والدہ محتر مہے گز ارش کی: ''ماں! میرے بعدمت رونادھونا۔اگرآپ یا مزمل کا ورد کیا کریں گی تو ہماری ہمر ہفتے ملاقات ہوا کرے گی۔''

پھر جب تک موصوفہ بقید حیات رہیں، بذر بعی خواب با قاعدہ سلسلہ ملا قات جاری رہا۔ جیل کی وہ کوٹھڑی جس میں غازی موصوف کو بندر کھا گیا، اس کے ساتھ بھی چند نہایت دلچیپ اورا بمان پرور حکایات وابستہ ہیں۔غازی علم الدین کی شہادت کے بعدا کی عرصہ تک اس میں کوئی مستقل قیدی نہیں رکھا جاسکا۔ جانے کیوں اس میں بلاکی پیش ہوتی، جس سے انسان کا دم گھنے لگتا۔ ایک مدت تک جعد کی شب، سنگ باری کی آوازیں بھی سنائی دیا کرتی تھیں۔ ڈر کے مارے قیدی زورز ور سے چیخنے لگتا۔ مگر ظاہراً سنگ پارے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس وجہ سے اب جیل کے حکام اسے عموماً گودام کے طور پراستعال کرتے ہیں۔ سینکٹر وں قیدیوں نے اس روایت کو بیان کیاا ورجیل کے وارڈن بھی مہر تصدیق خبت کرتے ہیں۔

•

### قيد ميس آزاد

پریوی کونسل لندن کا فیصلہ ایک بجلی تھا، جس کی آمدے امیدوں کے خرمن سے دھوال اٹھنے لگا۔ فصل امید کو یوں جاتا دیکھ کرمسلمان سخت جوش میں آگئے۔ چونکہ پریوی کونسل آخری عدالت تھی، اس کے فیصلے کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مسلم جو جا ہیں کرتے رہیں۔ اس سلسلے ہیں ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو عتی اور مسلمان اپنے نبی علیق کی عزت و ناموں کا تمسخر خاموش تماشائی کی حیثیت سے ویکھتے رہیں۔

اس لیے لا ہور میں کہرام کیا ہوا تھا۔فرزندان اسلام سخت اشتعال میں تھے اور ہرمسلمان کے دل میں یہی آرزومجل رہی تھی کہ کی طرح وہ بھی علم الدین بن جائے۔اس فضا ہے حکومت کو بیاندیشہ لاحق ہوگیا کہ کی وقت بھی غضب وطیش کی بید چنگاری شعلے میں بدل کر سارے ملک کواپئی لیسٹ میں لے لے گی۔غازی علم الدین کو لا ہور میں پھائی دینے کی راہ میں مسلمانوں کے غیظ و غضب کی کیفیت ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔انگریز کوڈرتھا کہ مسلمان لا ہور میں ہرگز بھائی نہ دینے دیں گے اور بیقوم اپنے اس جانباز کے خون کے ایک ایک قطرے پراپنی لاشوں سے جرائت وجوانم دی کے پرشکوہ کی بنائے گی۔

چنانچے حکومت نے اس خدشہ کے پیش نظر علم الدین کومرکز سے دور میانوالی جیل میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔انگریز کے بعض زرخریدغلام بھی اس معاملے میں ملوث ہیں۔میانوالی کے اکثر رئیسوں نے حکومت کو یقین دلایا تھا کہ یہاں کوئی گر برنہیں ہوگی۔

۳- اکتوبر ۱۹۲۹ء کوساز ھے تو بجے شب سنٹرل جیل لا ہور سے آپ کو ڈپٹی سپر نٹنڈنٹ پولیس ، دوسار جفوں اور چار ساہیوں کی حراست میں بذریعہ موٹر کار پہلے گوجرا نوالہ بھیجا گیا اور وہاں سے ساڑھے بارہ بجے رات کی گاڑی میں میا نوالی روانہ کر دیا۔ آپ ۴- اکتوبر کو جسے سویرے فسٹ کلاس کے ڈبے سے اترے اور پولیس کی حراست میں میا نوالی جیل میں بے داخل ہوئے۔

ادھرلواھین میں سب سے پہلے آپ کے والد محتر م میاں طالع مند نے علی الصبح میا نوالی شہر میں قدم رکھااورایک مسجد میں نمازادا کی ۔ وہاں امام مجد نمازیوں سے خطاب کررہے تھے: ''رات کو یہاں ایک مسافر پہنچا ہے۔ خدا جانے وہ کس مصیبت میں گرفتار ہے۔ دعا کریں کہ خداوند قدوس، اس کی پریشانیاں دور فرایں''

میاں طالع مند کے بعد دیگر لواحقین ، اکثر رشتہ دار اور دوست بھی دہاں بینی گئے ۔لوگوں کا بیان ہے کہ میانوالی شہر میں مدت سے ایک مجذ دب رہتا تھا جو کسی ہے بھی کوئی بات نہ کرتا تھا مگر جب غازی علم الدین میانوالی جیل میں منتقل ہوئے تواس رات مجذ دب گلی کو چوں میں دوڑتا پھر رہا تھا اور بلند آواز سے نعرے لگاتا ہوا اعلان کرتا:

"میانوالی کے لوگو احتہیں مبارک ہو۔ تبہارے پاس ایک عاشق

رسول آربائ

پھر وہ تالیاں پٹتا، قبقیے لگا تا اور دوسرے بازار میں چلا جاتا۔ وہ رات اس نے یوں ہی گزار دی اور سپیدہ محرطلوع ہونے سے پہلے ایساروپوش ہوا کہآج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔

یوں تو ہر مسلمان غازی علم الدین پر جان چیڑ کتا تھا،خصوصاً میاں نیاز احد کمبوہ ایم ۔اے،
گرین ہوٹل کراچی کے مالک منظور البی ملک اور سریا نوالہ محلّہ کے تاج دین بٹ جوآپ کے
خاندان کے دکھ کھیل برابر کے شریک تھے۔ان کے آپ سے دوستا نہ مراہم بھی تھے۔ یہ چاروں
اصحاب زیادہ دن میا نوالی میں ہی تھہرے رہے اور صبح و شام غازی صاحب کی ملاقاتوں سے
مستفیض ہوا کرتے۔

غازی موصوف کے ہمائے مہر دین کی صاحبزادی نینب کی بی (مرحومہ) نے مسرت کے وہ ایام آپ کے گھر والوں کے ساتھ میا نوالی میں ہی گزارے۔ پنجا کی کے مشہور شاعر نیاز بھکھی صاحب نے بھی چندون میا نوالی میں ہی ڈیرہ جمائے رکھا۔ ان کے علاوہ بھی ہزاروں ملا قاتیوں نے محن انسانیت علی کے اس فدا کار کا نظارہ کیا۔ ہرروز بینکڑوں افراد دیدار کے لیے جیل پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ ان دنوں راجبز مان مہدی خان میا نوالی کے ڈپٹی کمشنر تھے، جوانتظامات کا جائزہ لینے جیل میں آئے اور اسلام کے اس غیور فرزندسے ملاقات کی۔عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ راجب

صاحب نے آپ کواس جرائت مندانہ اقد ام اور مزائے موت کے تھم کوئ کر صبر واستقلال کا ثبوت و سے پرمبار کباد پیش کی ۔ اس پرغازی علم الدین نے مسکراتے ہوئے کہا:

''قتل کے ملزم عموما کئی گئی سال حوالاتوں اور جیلوں میں پڑے سے سکتے رہتے ہیں۔ لیحہ لیحہ کی موت مرکز تب کہیں وہ قید حیات ہے آزاد ہوتے ہیں۔ خدا کا خاص کرم شامل حاصل ہے کہ صرف چھے ماہ اور نو دن کے اندراندر میرے مقدے کے تمام مراحل طے ہوگئے ہیں اوراب مجھے واصل بحق ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں حاصری دوں۔'' جلدے جلد بارگاہ رسالت سیکھٹے میں حاضری دوں۔''

جيل كايك افسركابيان ع:

"آپ کی زیارت کر کے دل پرایک وجدانی کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔ جی جاہتا تھا کہ رشت العالمین عظیم کے اس لاڈلے کی طرف و کھتے اور کالی کملی والے پر درودوسلام پڑھتے رہیں'

غازی علم الدین کے مقدر کا ستارہ افتی پر پوری آب و تاب کے ساتھ چک رہا تھا۔ بڑے بڑے صاحب کمال اور عارف آپ کا نظارہ کرنے کے لیے کھنچ چلے آ رہے تھے۔ سیال شریف کے سجادہ نشین صاحب اوہ حضرت محد ضیاء الدین بھی وفور شوق سے مغلوب زیارت کے لیے میا نوالی پہنچے۔ پیرصاحب، غازی علم الدین کے جلال و جمال سے اسنے مرعوب ہوئے کہ آپ سے کوئی بات کرنے کا یارانہ پا سکے اور سورہ یوسف کی تلاوت کرنے لگے۔ آپ حالانکہ اچھے قاری اور حافظ قر آن سے گراس دن جانے کیوں زبان میں لگنت آ رہی تھی اور وفور جذبات کی وجہ سے باربار رکھی اور وفور جذبات کی وجہ سے باربار رکھی اور وفور جذبات کی وجہ سے باربار

''آپ بھم اللہ پڑھ کرا یک مرتبہ پھرے شروع کریں۔'' چنا نچہ آپ دوبارہ پڑھنے لگ گئے، مگر روانی اب کے بھی نہیں تھی۔ اکثر گلو کیر ہو کر رک جاتے اور آنکھیں اشکبار ہوجاتی تھیں۔ وہ ہرلھے کسی اور ہی دنیا میں پڑنچ جاتے تھے۔ غازی صاحب جو قاری یا حافظ قرآن نہ تھے اور قرآن ناظر ہ بھی آسانی سے نہیں پڑھ سکتے تھے اور انہیں سورہ پیسف بھی پہلے ہرگز زبانی یا دنہ تھی، پیرصاحب کو چھے لقے ویتے رہے۔ پیرصاحب جب ملاقات کر کے باہراً سے تو فرط جرت واست جاب کی وجہ ہے بول نہیں سکتے تھے۔صرف اتنا ہی فرمایا: ''میں علم الدین کے لبادے میں کوئی اور جستی پاتا ہوں۔ دہ لوگ

نور بھیرت ہے محروم جیں جوآپ کوان پڑھاور جابل کہتے ہیں۔'

پنجا بی ادب کے حلقے میں اُستاد شاعر حضرت عشق اہر کا نام کمی تعارف کامختاج نہیں۔ آپ

مسلم لیگ کے ایک سرگرم رکن اور انقلاب کے مشاق شاعر تھے۔ آپ کے غازی موصوف کے
خاندان کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ ان کی غازی علم الدین ہے آخری ملاقات ، ۱۳۰۰ اکتوبر

امام اور جو اللہ میں ہوئی، جو تاریخی کی ظ ہے ہوئی اہمیت کی حامل ہے۔ ان کا بیان ہے:

''غازی کی شہادت میں صرف ایک دن باقی تھا۔ موت لحمہ بہلحہ

دروازے سردستک دے رہی تھی۔ اس کے باوجود میں نے نبی

عازی ی سہادت یں سرف ایک دی جات دیا ہے دو اور میں نے بی دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ اس کے بادجود میں نے بی آخرالز مال علاقہ کے فدا کار کو بے حد مسر در ادر مطمئن پایا۔ ہاں! وہ دامل بحق ہونے کے لیے بقرار بھی تھے۔''

غازی علم الدین نے استاد عشق لہر سے فر مائش کی کہ آپ میرے حسب حال کچھوا شعار ارشاد فر مائیں ۔استاد بخن نے بڑی گرم جوثی کا مظاہر کرتے ہوئے کہا:

'' سناؤں گااور ضرور سناؤں گا۔ مگر میں آج کے دن پہلے آپ سے منظ مات اصلی ''

يجهيننا جابتا مول-'

اس پرغازی علم الدین نے فاری کے چنداشعارمتانہ کیج میں پڑھ کرسائے۔ان کامغہوم

چھ يوں ہے:

"دبیس عاش سرمت بول جُھے تخت دار کا کیاغم؟ ایک جانباز پروانہ ہول اور آگ ہے ہر گزنہیں ڈرتا۔ میں طالب دیدار ہوں۔ جُھے شمی طرح کا اندیشہ نہیں۔ بھلا پھولوں کے ایک شیدائی کو کانٹوں ہے کیا خوف ہوسکتا ہے؟ میں تو یادمجوب کے نشہ ہے پھور پھور ہوں۔ دشمن کی کوئی پروانہیں۔ جے خزانہ مل جائے ووسانپ ہے کیا ڈرے گا؟ پیانی کا منظر میرے لیے تخت شاہی ہے کہیں زیادہ محترم ہے۔ ہاں! میں عشق میں حلاج ہوں اور تختہ سے قطعاً نہیں گھرا تا۔"

غازی علم الدین گوناخواندہ تھے، کیکن انہیں اس طرح کے بہت سے شعر یاد ہو گئے تھے۔ آپ سے ایسا سحرانگیز کلام من کر استاد عشق لہر پر کافی دیر جذب ومستی کی کیفیت طاری رہی۔ آخر آپ نے سرا کھا کرآ ہتہ ہے پوچھا: ''اے فخر دین وملت!اے پروانہ شمع رسالت! آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟'' اس برغازی صاحب نے جھٹ فر مایا:

''میرے دل میں یہی ایک تمنا ہے۔ ناپائیدار رشتہ کھیات جلد از جلد ٹوٹ جائے تا کہ روح مضطرب کی درجاناں تک رسائی ہو۔''

واقعی! انظاری گھڑیاں ہڑی صبر آزما ہوتی ہیں۔ ان کی طوالت کوتو علی گڑھ یو نیورٹی کے پر وفیسر ضیاء الدین ایسے ماہر ریاضیات بھی نہیں ماپ سکے عشق کے روگ بڑے انو کھے ہوتے ہیں۔ دیکھے بن مریض عشق کولقمان زمانہ کی جارہ گری ہے بھی پچھافا قہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد عازی علم الدین کی فرمائش پراستا وعشق لہرنے ذیل کے بنجا بی اشعار اپنے مخصوص انداز میں پڑھ کر سائے جو کہ عازی صاحب کے حال کے عین مطابق تھے۔

وچ چود ہویں صدی دے ہویا روش تیراعشق عاشق حضور دیا مجھوٹا دار دی پیگھ نے جھوٹیا ای شوق نال ساتھی منصور دیا سب دیاں اکھیاں وچ ساگیا ایں علم الدین توں ذریا طور دیا عشق لہر دی عرض دربار رسول اندر پہلے کریں مسافرا دُور دیا

ابوالافضل پیرغلام دیشیرنا می نے اپنے پیفلٹ میس غازی علم الدین شہیداوراستا دعشق لہرکی تاریخی ملاقات پر بردی روشی ڈالی ہے۔ وہ رقم طراز ہیں کہ عشق لہرکا حقائق پر بری کلام من کرغازی موصوف بردے خوش ہوئے۔ ان کا چہرہ اور بھی دمک اٹھا اور طبیعت بے حد ہشاش بشاش ہوگئ۔ استاد عشق لہر کے کلام سے متاثر ہوکر آپ نے فرمایا کہ اے استاد عشق لہر! آپ کے ذوق ہے مجھ میں مزید کیف، جذب اور مستی پیدا ہوگئی ہے اور پچھ خیالات، کلام موزوں بن کر میر ہے ہوئؤں پر میں مزید کیف آستیاق پرغازی ممدوح نے مستانہ لیج میں اپنے تاریخی اشعار پڑھ کرسنائے جن کا ایک ایک حرف تاریخ اسلام میں جلی حروف ہے کھھا جائے گا۔

اس کے بعد عشق لہر کا فی دیر تک غازی صاحب کے ساتھ مصروف گفتگور ہے اور اس موقع پر غازی صاحب سے ان کا جومنظوم کلام سناوہ مندرجہ ذیل ہے: ستا بیا سال کے خیال اندر جاگے بھاگ وصال دی رات آئی طاقت تمیں بن کراں بیان مونہوں جو جونظر مینوں کرامات آئی
کے پاسیوں نور دے چڑھے بدل بندی رحمتاں دی برسات آئی
دوھ کے کے بزرگ نے کہیا مینوں، تیرے پاس محمد دی ذات آئی

0

پیے خرچن نوں ملے تے چھری لے لئی وچ گلی اوہدی گھات میاں دن ہفتے دادیشمن نوں ماریا جدمیرے نال سی رب دی ذات میاں وبلا ہویا حضور ً دا لے بدلہ مینوں ملی پھر میری برات میاں علم الدین محبت دی ملی دولت دتی جان میں سمجھ زکات میاں

0

اُستاد عشق لہر ملاقات کا حال ہوں بیان فر ماتے ہیں کہ جب میں ملاقات کے لیے گیا تو عاشق رسول نے کہا:

''اُستاد! میرادلآپ سے ملئے کو جاہتا تھا۔ الحمد لللہ کہآپ گئے۔'' اُستاد نے جواب دیا کہ بیآپ کی کشش ہی کا اثر ہے کہ بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ چلوٹلم الدین کا دیدار کرآئیں۔ چنانچے فورا کلٹ لے کرریل گاڑی پرسوار ہوااور آپ کے پاس پہنٹے گیا ہوں۔ علم الدین کہا:

"ميرے حسب حال كوئى شعر كيے ہوں توسناؤ۔"

اُستاد نے جواب دیا علم الدین اگلے روز آپ کی والدہ تم سے ملنے کے لیے آئیں۔ مامتا کی ماری کے بے اختیار آنسونکل آئے تو آپ نے کہا کہ خبر دار! جس کو مجھ سے روکر ملنا ہو، وہ نہ ملے علم الدین! تم جانتے ہو، شاعر کس قدر رقیق القلب ہوتے ہیں۔ اگر شعر سناتے ہوئے میرا دل بے قابو ہوگیا تو کیا مجھ سے بھی ناراض ہوجاؤگے؟

وه شير دل نوجوان بولا:

''استاد! دل کوخوب قابو میں رکھ کر سناؤ۔ اگرآپ بھی رونے گئے تو میں آپ سے بھی منہ پھیرلوں گا۔ میں نے تحدیثِ نعمت کے طور پراپئی والدہ محترمہ سے احوال واقعی عرض کیا تھا۔ اگر بیرحال دوسرے لوگ بھی دیکھ لیس تو بخدا بھی غم نہ کریں۔''

### تختهٔ دار برکیا موا؟

ر یوی کونسل سے اپیل خارج ہونے کے بعد سزا پڑھل درآ مدیقینی ہوگیا تھا۔اس لیے میاں طالع مند نے حکومت سے درخواست گزاری کے علم الدین کومیا نوالی کی بجائے لا ہور میں پھانسی دی جائے ،لیکن گورنمنٹ نے ناعاقبت اندیش کا دامن تھام رکھا تھا۔لہٰذا بیاستدعا توجہ کے قابل نہ بھی گئی اور ۲۳سار کو برطانوی حکومت نے یہ درخواست مستر دکر دی، جس کے بعد صرف شہادت کے دن کا انتظار تھا۔

ا کو برکو جب غازی علم الدین ہے رشتہ دار ملے تو انہوں نے فرمایا کہتم لوگوں میں ۔ کو بی بھی روکر جھے نہ ملے ، ورنداس ہے منہ موڑ لیا جائے گا۔ میر ابھائی اب اکیلارہ جائے گا، تم سب اس کوا پنا بھائی سجھنا۔ جھکو وفات کے بعد یبال غسل دینا اور جنازہ بھی یبال پڑھنا تا کہ میانوالی کے مسلمانوں کی دعاؤں ہے بھی فائدہ اٹھالوں۔ پھر جھے لا ہور لے جانا۔ راتے میں جو اشیشن آئے اور گاڑی تھرے ، باواز بلند کلمہ شریفے کا ذکر کرنا۔ اس سے میری روح خوش ہوگی۔

لا ہور لے جا کر مجھے دوبار عنسل دینا اوراگر ہوسکے تو وہ چاریا گی جس پرمولوی تاج دین کی نغش لے جائی گئی تھی،ضرورمہیا کرلینا۔ پھرمیرا جناز ہ چوبر جی والی گراؤنڈ میں لا ہور کے مسلمانوں

ك دُعائة فرك لي يرهيں-

قبر کے متعلق آپ نے فرمایا: میری قبر پختینیں بلکہ کچی تیار کرانا۔ ہاں! اس کی حفاظت کے لیے ایک تھڑ ابنادینا اور قبر کے گردمیرے والد کئیر اخود اپنے باتھ تے تیار کریں اور گلاب کے چار کے تھے میری قبر کے چاروں کونوں پر ضرور دلفنا۔ قبر کے قریب درخت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری قبر نگل بوتا کہ باران رحمت کی بوندیں اس پرآنے سے نہ رکیس۔ صندوق میں رکھ کر پختہ قبر نہ بنانا۔ میں سنت کے طریقہ پر دفن ہونا چا ہتا ہوں۔ میں آقائے دو جہاں علیقہ کا ممترین غلام ہوں۔ میں آقائے دو جہاں علیقہ کا ممترین غلام ہوں۔ سوائے اس کے جھے میں اور کوئی وصف نہیں۔ جب تم میں سے کسی کو جھے سے ملئے کی خواہش ہوں دورورشریف اور آیت کریمہ پڑھنا اور خدائے کریم سے میرے ملئے کی دعا کر کے سوجانا۔ میں انشاء الشخر ور ماوں گا۔ تیجہ والدہ مجتر مدسے خاطب ہوکر کہا

''اماں! تو اپنا دودھ بخش دے اور تو خوش ہو کہ جھے ایس موت نصیب ہوئی ہے ۔ جس کی بڑے بڑے خازی آرز در کھتے تھے۔ بیر حق کی دین ہے کہ آگ لینے جائے اور پینمبری لے کر آئے۔ میرے جیسا حقیر گناہ گاراور بیاحسان رنی! میں خوش ہوں اور آپ کے لیے بھی یہ بڑی خوشی کامقام ہے۔''

۲۸۔ اکتو برکوعزیز دا قارب کا جب پہلا دستہ ملاقات کے لیے کال کوٹھڑی کے قریب پہنچا تو غازی موصوف کھڑے ہوگئے۔ دوسرے اور تیسرے دیتے میں صرف عورتیں تھیں۔ غازی علم الدین نے اپنی والدہ محتر مہے کہا:

> ''امان! خدا کاشکر کرو، مین اینی موت مرر با ہوں جو در حقیقت موت نہیں ہے۔ لوگ تو سانپ ڈینے ہے بھی مرجاتے ہیں مگر میری موت تو مثالی ہے۔ رونے دھونے کی ضرورت نہیں، ہماری انشاء اللہ ہر آٹھویں دن ملا قات ہوا کرے گی۔''

> > آپ نے مزیدفرمایا:

''میرے جنازے کولا ہور لے جا کیں۔ میں نے سپر نٹنڈنٹ جیل سے کہد دیا ہے کہ وقت مقزرہ پر میرے ہاتھ نہ باندھے جا کیں۔ میں خود بہادروں کی طرح جان دینا چاہتا ہوں اور رہے کو بوسہ دے کر پھانی کے تختے پر چڑھوں گا''۔

آپ نے اپنے بھائی ہے کہا:''میرے بعد آپ اکیلے نہیں بلکہ سب مسلمان تہارے حقیق بھائی ہیں۔''اس کے بعد آپ نے فرمایا:

'' مجھے ہندوؤں کے ساتھ کوئی عدادت نہیں۔ جب میں لا ہور جیل میں سردار بھگت سکھے سے ملا تو میں نے انہیں کبد دیا تھا کہ راجیال مضد پرداز تھا، جس نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں فساد ہر پا کررکھا تھا۔ لہذا میں نے اس کا کام تمام کر دیا تا کہ میرے ملک کے لوگ امن سے زندگی بسر کر سکیں۔ کیونکہ جس ملک میں میرے آ قا ومولاً کے خلاف زہرا گلا جائے ،اس میں امن قائم نہیں رہ سکتا۔''

پھرآپ نے فرمایا:''اور میں بخیشعرلکھ رہا ہوں جوآخری ملاقات میں دوں گا۔ ۲۹ \_ا کتوبرکو غازی علم الدین شہید کے ایک دوست میانوالی جیل میں ملاقات کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ان سے فرمایا: '' بھائی! اس تنگ و تاریک کوٹھڑی میں بیٹھ کر جو کچھ تمہارے سامنے بیان کروں، اے اہل علم کے گوش گزار کردینا کہ میرے متعلق اگر کسی کولوئی غلط فہی ہوتو دور ہوجائے۔ راجپال کا قاتل میں ہوں اور یقیینا میں نے ہی حضور علیہ کی محبت کے والہا نہ جذبے ہے بے اختیار ہوکر اس فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے عدالت میں ارتکاب فعل سے انکار کردیا ہے۔ بیغلط ہے۔ ہرمسلمان کا عقیدہ ہے کہ حیات دنیا مستعار ہے اور سب کوایک دن اس دارفنا سے عقیدہ ہے کہ حیات دنیا مستعار ہے اور سب کوایک دن اس دارفنا سے گزرنا ہے، پھر میں کیونکر موت سے ڈرسکتا تھا؟ سیشن عدالت میں، میں نے ایک مرتبہ بزرگوں کے مجبور کرنے پر بادل نخواستہ بیان دیا۔ وہ ایک فقرہ جو میں نے بھی انکار ثابت نہیں ہوتا۔ دراصل اس فقرے میں رشتہ فرزندی کا کھا ظرکہ تے ہوئے میں نے دومین نداز اپنایا تھا۔

میرے زدیکے عشق رسول میں کٹ مرنا وہ بلندترین مرتبہ ہے، جو
کی کی کو ہی مل سکتا ہے۔ اس لیے موت پڑ ملکین ہونا تو در کنار میرے
لیے تو یہ خبر کہ پریوی کونسل سے میری اپیل نامنظور ہوگئ ہے، انتہائی
مسرت کا موجب ہاور میں خوش ہول کہ مشیت ایز دی نے اس زمانے
میں چالیس کروڑ مسلمانوں میں سے مجھے اس سعادت کے لیے نتخب کیا۔
متمام مسلمانوں کو میرا یہ بیغام پہنچا دینا کہ وہ میرے جنازے پر
آنسونہ بہا کیں۔ اس موقع پراپی تو می آنکھوں میں اشک نہیں ہونٹوں
پر مسکراہ نے کھنا چا ہتا ہوں'

سوراکتوبرکوآخری ملاقات کے لیے غازی علم الدین کے درٹا کوجیل میں بلایا اور انہیں پانچ دستوں میں تھکیل دیا گیا۔ ہر دستہ چودہ افراد پر شمل تھا۔ پہلا دستہ غازی موصوف کے والد میال طالع مند کے ہمراہ دس بجے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ غازی صاحب ملاقاتیوں سے مسکرا کر ملے، باری باری ان کی خیریت دریافت فرمائی۔ آپ نے والدمحترم سے عرض کیا: ''میری قبرا ہے باتھوں سے تیار کرنا اور میرے حق میں دعائے خیر

فرماتے رہنا''

غازی صاحب نے خود روزہ رکھا ہوا تھا مگرمہمانوں کو گھڑے ہے اپنے بیالے میں دودو گھونٹ پانی بلا رہے تھے۔ بیر گھڑا، ان کے پاس برآمدے میں پڑا رہتا تھا۔ دوسرے دیے کی قیادت غازی کی والدہ محتر مہ کر رہی تھیں۔ اس دستے میں صرف عور تیں تھیں۔آپ نے والدہ محتر مہسے درخواست کی:

> ''آپ افسوں کرنے کی بجائے اس بات پر فخر کیا کریں کہ اس نے ایک ایساماییناز فرزند جنا جس کوشہادت کا اعلیٰ درجہ نصیب ہوا ہے۔ یہ صرف اچھی تربیت اور آپ کی نیک دعاؤں کا ٹمر ہے، وگرنہ جھا ہے گناہ گاراور غافل انسان کو یہ بلندمقام کیونکر حاصل ہوسکتا تھا!''

تیسرا دستہ شہید موصوف کے برا درا کبر میاں محمد دین کے ساتھ آپ کے پاس پہنچا تو آپ پہلے کی طرح کھڑے ہے بال پہنچا تو آپ پہلے کی طرح کھڑے ۔ سبعزیزوں سے ان کی خیریت پوچھی اور بڑے بھائی ہے میٹھی میٹھی میٹھی ایٹس ہوئیں۔ شع رسالت کے پروانے نے بھائی کو اپنی مظیمتر فاطمہ بی بی کی متعلق وسیت فرمائی کہ اسے برممکن خوش رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا اور اس کی شادی میں بھائی کی حیثیت سے شامل ہوکر تمام حقوق اوا کرنا۔

چوتھے دینے میں غازی موصوف کی بمشیرہ معراج بیگم کے سٰاتھ صرف عور تیں تھیں۔ آپ انہیں پر تپاک طریقے سے ملے۔ سب کے ساتھ فردا فردا مخاطب ہوئے۔ بہن کے ساتھ محبت مجری باتیں کیں اورفر مایا:

> ''میری بهن! تو بهت خوش نصیب ب- آج کے بعد تو بمشیرہ شہید رسالت کے نام سے پیچانی جائے گی۔''

کی بہن کے ارمانوں کی دنیا قید حروف میں نہیں آسکتی۔ البذا یبال خاموثی ہی مناسب ہے۔ وہ حسرت آگیز منظر لکھنے نے نہیں دیکھنے ہے تعلق رکھتا ہے اور دیکھنے کے لیے بھی چشم تصور کی ضرورت ہوتی ہے۔

بالآخر پانچواں دستہ شرف ملاقات کے لیے جیل میں حاضر خدمت ہوا۔ اس میں حضرت علم الدین غازی کے قریبی دوست اور بعض دورونز دیک کے رضتے دار تھے۔ آپ نے بردی گرم جوثی سے ان کا استقبال کیا۔ دوئی کے لہج میں ان سے ملاقات ہوئی۔ ماضی کی یا میں تازہ کی گئیں اور یوں دو بجے آخری دیتے کا وقت ملا قات ختم ہوگیا، حالانکہ غازی علم الدین ہے ہزاروں لوگ ملا قات کرنے کے خواہش مند تھے۔

0

غازی علم الدین راوحق میں جام شہادت نوش کرنے کے بڑے متمنی تھے۔۲۳۔ اکتوبر کے بعد آپ کی بیتاب نگاہیں دروازے پر گلی رہتیں۔ کسی مبارک آ ہٹ کے انتظار میں وہ ہمہ تن گوش رہتے اور ان کی نرگسی آ تکھیں بار بارسوئے بام اٹھ جا تیں۔ اس واقعہ سے بھی آپ کی آرزو کا بخو بی انداز وہوجا تا ہے کہ ایک بارالتوائے شہادت کے باعث انہوں نے جیلر کا گریبان پکڑ کر کہا:

'' بچھے پیانی کیوں نہیں دیے ؟ میرے لواحقین پریشان ہورہے ہیں اور میں جدائی کی آگ میں سلگ رہا ہوں۔میری خواہش ہے کہ جلداز جلداس مرصلے ہے گز رکر دربار رسالت میں باریا بی حاصل کروں۔''

ادھر وصال محبوب کے لیے شوق کا پیام تھا، لیکن ادھر رشتہ داروں کے گھر ہے الفراق، الفراق کی چینیں سائی دے رہی تھیں۔ یہاں شہید موصوف کے ماموں سراج دین کا بیوا قعہ قلمبند کرنا نہایت موز دوں رہے گا کہ پریوی کونسل ہے اپیل خارج ہونے کے بعد انہوں نے مزلگ میں بچانی دینے والے جلاد کے گھر کے بالکل قریب ایک مکان کرائے پرلیا اور اس میں رہنے گئے تھے تا کہ جب یہ بچانی دینے کے لیے باہر نگاتو مجھے خمر ہوجائے۔

سے اکتوبر کی شام جب حضرت غازی صاحب کو بتایا گیا کہ کل علی السبح آپ کو پیانی دئی جار ہی ہے تو ان پر نشر ساطاری ہو گیا۔خوتی ہے رگوں میں خوان کی اہریں گردش کرنے لگیس اور وہ اس فیصلے ہے بہت خوش ہوئے۔آپ کے چیرے پر کمی قتم کے تاسف یا پر بیٹانی کے آٹار بالکل نہ سے ۔خوشیال ان کا طواف کر کے وجد میں کو تھی اور ان کا رنگ کندن کی طرح چیک رہا تھا۔ سے ۔خوشیال ان کا طواف کر کے وجد میں کو ایک کہ شب برات تھی ، جوا پنے دامن میں بے پناہ مسرتیں سے سے کرلائی۔وہ سوز وگداز کے ماحول میں ڈوبی ہوئی غازی علم الدین کی ظاہری زندگی کی آخری سے سے کہ کا نیان ہے کہ غازی علم الدین کو اس اکتوبر مات تھی۔نواب وین وارڈن جیل (ساکمن پھگواڑہ) کا بیان ہے کہ غازی علم الدین کو اس اکتوبر مات ہو گئی تھی لیکن اس فدا کار کا پر نور چیرو صاف و کھائی میں سے بیرہ تھا۔شاور میں ادات کی کوئی شے نظر نہ آئی تھی لیکن اس فدا کار کا پر نور چیرو صاف و کھائی و سے دیا بھا۔ غازی علم الدین رات بھر خدا تعالی کے حضور میں سر بھی در ہے۔اس اثناء میں گئی بار

درود وسلام کا ورد کیا اور رات کے پچھے پہر وہ مترخم آ واز بیس جھوم جھوم کر دل گداز نعتیہ کلام کے گلدسے در بار رسالت مآب میں پیش کرنے گئے۔ آپ کی مناجات نشکی اور معطر ہواؤں کے دامن میں طیبہ کاسفر طے کرتی رہیں۔ اس دوران لہد بہلحدان کی بے قرار آ تکھیں آسان کی جانب اشخیں۔ ای عرصہ میں ایک لیجے کے لیے جھے پرغنو دگی کا غلبہ ہوا مگر میں نے فورا آ تکھیں کھول دیں اشخیں۔ ای عرصہ میں ایک لیجے کے لیے جھے پرغنو دگی کا غلبہ ہوا مگر میں نے نورا آ تکھیں کھول دیں ، کیکن اب کے علم اللہ بن غائب تھے۔ میں گھرا گیا اور وسوسے ذبن پر مسلط ہونے گئے۔ میری جران و پریشان نظریں چارسوکا جائزہ لینے گئیس اور پھر میں نے ای بدحوای کے عالم میں کال کوٹھڑی کا مشاہدہ کیا۔ آ ہمی سلانجیں جول کی توں موجود تھیں دروازہ بدستور مقفل تھا اور کی دیوار میں ہوگئی کوئی شگاف ٹیس تھا۔ تب کی میں جول کی توں موجود تھیں دروازہ بدستور مقفل تھا اور کسی دیکھ ملازموں کوآ وازیں دینے لگا کہ دفعتا کئی مسلم اللہ ین خشوع وضفوع سے ایک مصلے پر بیٹھے نظریں اوپر اٹھائے خاموشی کی زبان میں کسی سے علم اللہ ین خشوع وضفوع سے ایک مصلے پر بیٹھے نظریں اوپر اٹھائے خاموشی کی زبان میں کسی سے کھی گوگفتگو ہیں۔ اس وقت ایک نورانی بزرگ کا دست شفقت آپ کے سر پر تھا۔ جب میں زیارت کے لیے سلاخوں کے قریب گیا تو وہ مہمان بزرگ روپوش ہو گئا اور ناموس رسالت عیائی کا کا فظ جوں کا توں شہرے وہلیل میں مستفرق تھا۔

(0)

۳۰ اکتوبر کو بیخبر کدکل غازی علم الدین کوشبید کر دیا جائے گا، آنا فانا سارے شہراور مضافات میں پھیل گئی۔ چنانچہ بدھ کی رات کونو بجے کے قریب موی خیل بھیلی خیل، داؤد خیل سے مضافات میں پھیل گئی۔ چنانچہ بدھ کی رات کونو بجے کے قریب موی خیل بھیلی خیل، داؤد خیل سے اور مقامی مسلمان جوق در جوق آنا شروع ہو گئے۔ جیل سے شہر تک دومیل کے فاصلے پر انسانوں کا ایک شاخیس بارتا ہوا سمندر نظر آتا تھا۔ وہ لوگ اپنے ساتھ ڈھول لائے تھے اور اللہ اکبر کے فلک شکاف نعروں میں اس زور سے ڈھول بجاتے کہ کان پڑئی آواز نہ سنائی دیت ۔ وہ لوگ رہتے میدان میں رات مجر درود شریف کا ورد کرتے رہے۔ ان کی بیبئی تمناتھی کہ وہ جن اول ہی اول شبید کا چہرہ مبارک دیکھیں گئے۔ آدھی رات کے وقت لا ہور سے تاج دین بٹ، میاں نیاز احمد، نیاز محمد مبارک دیکھیں گئے۔ آدھی رات کے وقت لا ہور سے تاج دین بٹ، میاں ایاز احمد، نیاز محمد کنا جواب دینے کا پورا پورا انظام کر دیا۔ حقیقت ہے ہے کہ ڈھول بجانے کا اہتمام حضرت قبلہ غازی کا جواب دینے کا پورا پورا پورا انظام کر دیا۔ حقیقت ہے ہے کہ ڈھول بجانے کا اہتمام حضرت قبلہ غازی صاحب کے تھم کی تعمل میں ہوا تھا۔

اس اکتوبر ۱۹۲۹ء مطابق ۲۲ جمادی الاقرل ۱۳۲۸ هاجی صادق بطل حریت، محافظ دین و ملت، پردان شخع رسالت کے لیے دصال کی خوشیوں کا پیغام لے کرآئی۔ ڈپٹی کمشنر پھائی گھر میں پہنچ چکا تھا۔ داروغہ جیل، سول سرجن اور دوسرے متعلقہ حکام بھی موقع پر موجود تھے۔ غازی علم اللہ بن، نماز پڑھنے کے بعد قبلہ روہ کو کر درود و ظاکف میں مصروف تھے کہ ساڑھے چھ بجے ڈاکٹر اور داروغہ جیل نے آکر بیخو تجنری سائی، اے غازی! جس کا آپ کوانظار تھا، وہ مبارک ساعت آن داروغہ جیل نے آکر بیخو کے کہا:۔''بہم اللہ میں حاضر ہوں چلئے!''

جیل کے قواعد کے مطابق آپ کو ساہ لباس پہنا دیا گیا۔ اس وقت ان کے چیرے پر بشاشت، طمانیت اور تسکین خاطر کا نور چیک رہاتھا۔ مجسٹریٹ نے پوچھا:

" آپ کی کوئی آخری خواہش؟" اس پرغازی علم الدین مسکرائے اور فر مایا: "صرف دور کعت نمازشکراندا داکرنے کی اجازت۔"

چنانچ آپ نے دورکعت نقل پڑھے اور منزل شوق کی طرف جادہ پیا ہوئے۔ غورطلب پہلو
پیسے کہ ایک مخف سوئے دار چلا جارہا ہے۔ ہونٹوں پرتبہم کی کرنیں رقصاں ہیں۔ خوش چال ہرن
اس کی گام زنی کی ادائیں چراتا ہے۔ قلبی طمانیت پر باد صبا قربان ہوا چاہتی ہے۔ استقامت
دامن پھیلائے بیٹھی ہے۔ چبرے پرایی شگفتگی کہ پھول رشک کے نشہ میں چور چور مستقل مزاجی
کے سامنے پہاڑوں کے دل پھل رہے ہیں اور کا ئنات کی رعنائیاں ان کے پاؤں سلے پھی جاتی

ایمان پرورنظاره دید کے قابل تھا۔ اسلام کا فرزندموت کا جشن مناتا ہے۔ اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گون اُللہ اللہ ہے۔ فرش خاک کا ذرہ فررہ مرحبا غازی! مرحبا غازی! پکار رہا ہے۔ موت کا س کر بڑے برا درکانپ جاتے ہیں۔ ان کے چہرے پڑمردہ، حواس مختل، آسمیس مبوت اور زبانیں گنگ ہوجایا کرتی ہیں۔ مگر اس 'فدائی' میں جانے وہ کون ی بات تھی کہ اللہ المبری نعروں گنا تا تو جیل سے باہر ظلیم مجمع کے ایک ایک فردکو سائی دیتا۔ آخر وہ وقت بھی آگیا جب واصل بحق ہونے میں صرف ایک گھڑی باتی تھی ۔ گئیا جب واصل بحق ہونے میں صرف ایک گھڑی باتی تھی ۔ گغتہ دار پر کھڑے ہوکر آپ نے فرمایا:

جذب عشق ہے سرشار ہو گرقل کیا۔ آپ سب میرے کلمہ کے گواہ رہو۔'' چنانچہ آپ نے باواز بلند کلمہ شہادت پڑھا۔ دارورین کو چو ما اور درود سلام کا ورد کرتے ہوئے بھندے کو گلے میں ڈال لیا۔اس پر مجسٹریٹ نے کہا: ''اے غازی! بیتو خود کثی کے مترادف ہے، جو جرم ہے اور گناہ مجھی۔''

آپ نے یہ فرماتے ہوئے کہ تمہاراعلم کا ند ہب اور میراعش کا، پھندا گرون سے نکال دیا۔
آپ نے ری کو بوسداس لیے دیا تھا کہ وہ ہراس شے کو تبرک ومقدس بھے کراس کی عزت و تکریم کیا
کرتے تھے جوان کو بارگاہ رسالت علیقہ میں پہنچانے کا ذریعہ ہو۔ جام شہادت نوش کرتے وقت
آپ کے چبرے سے مسرت نیکی تھی۔ وہ بڑے جوش سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے کہ باہر تک
آواز سائی دیتی۔ باہر سے بھی غازی صاحب کے ارشاد کے مطابق متواتر اللہ اکبر کے نعرے
لگائے جارہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جیل کے قواعد کے مطابق آپ نے باقد اور پاؤں ری سے
باندھ دیے گئے۔ ساہ ٹو پی پہنے سے پہلے آپ جیل کے مسلمان ارکان کی طرف دیکھ کر مسکرائے
اور ہاتھ ہلاکر خدا حافظ کہا۔

آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور سات بج جلاد نے تختہ کھنے ویا۔ دل کہتا ہے کہ اتنے میں ساقی کوڑ اپنے مخوار کے لیے مقتل میں تشریف لے آئے ہوں گے اور غازی علم الدین کی بی قرار روح آشیانہ خاکی سے اڑکر اپنے آقاومولاً کے قدوم میمنت لزوم سے لیٹ گئی ہوگی۔اگر اس کا نام موت ہے توا ہے کاش! بیر بار بار آئے۔

0

غازی علم الدین شہید کو آٹھ ہے تختہ دار ہے اتارا گیا۔ جیل کے باہر پرامن ہجوم شہید کو در کھنے کے لیے بیتاب تھا۔ ان کی نگا ہیں جیل کے دروازے پر گل ہوئی تھیں۔ دس بج شہید ناز کی لاش کوا یک چار پائی پرڈال کر باہر لا یا گیا۔ گروہ کے گروہ اس میدان کی طرف بوصے، جبال آپ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ڈی۔ ایس۔ پی کا نام غالباً' بی۔ ٹی تھا۔ اُس نے تھم دیا کہ چار پائی کواٹھا کر لے چلو۔ لوگ بھی کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جنازے کے بیچھے ہو لیے۔ جب شہید کے جنازے کو لا وارثوں کے قبرستان میں لے جاکر رکھ دیا گیا تو اس وقت تمام بجوم قبرستان سے مصل مزک پراسین عاشق رسول کے چرہ وانور کود کھنے کے لیے کھڑ اہوگیا۔ حکام نے جب و کھا کہ لوگ کی طرح گھروں کو پرامن بجوم پرسنگ کی طرح گھروں کو پرامن بجوم پرسنگ باری کا تھم دیا، جس پرلوگ پھرکھاتے رہے۔ ادھرڈ پئی کمشنر نے فرزند تو حدود بغیر کفن کے گڑھے باری کا تھم دیا، جس پرلوگ پھرکھاتے رہے۔ ادھرڈ پئی کمشنر نے فرزند تو حدود بغیر کفن کے گڑھے باری کا تھم دیا، جس پرلوگ پھرکھاتے رہے۔ ادھرڈ پئی کمشنر نے فرزند تو حدود بغیر کفن کے گڑھے

میں ڈال دیا اور نمازہ جنازہ کی اجازت تک نہ دی۔اس دوران بعض جوشلے ملمانوں نے بھی پولیس پر پھر چھنے، جس سے ڈی۔ایس۔ پی شدیدزخی ہوگیا۔ جب آپ کو فن کیا جارہا تھا تو ایک مسلمان نمبر دارقیدی نے اپنا کمبل درود وسلام پڑھ کر آپ کے جسم پر ڈال دیا۔اس محض کو جس کے دارث کروڑ وں مسلمان تھے، جابر اور ظالم برطانوی حکومت نے لاوارثوں کے قبرستان میں سپر د فاک کردیا۔

## حصول میت کی جدوجهد

غازی علم الدین شہید ؓ کے ورثاء نے بیرمطالبہ کیا تھا کہ پھانسی میانوالی کے بجائے، لا ہور میں دی جائے، لیکن حکومت نے اس درخواست کو قابل اعتبان سیجھا۔ ۳۰ اکتو برکومیاں طالع مند نے انارکلی کے نثی طاہرالدین کے نام ایک تار بھیجا جس کامضمون بیتھا:

''جیل کے حکام ہے کوئی اطلاع نہ ملنے پرہم ڈی ہی کے پاس چلے گئے جس نے بتایا کہ کل علم الدین کو پھانی دی جائے گی، کیکن میت لاہور لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔''

درج بالاخبر کہ کل ضبع علم الدین کو جام شہادت پلادیا جائے گا اور ورثا کو ان کی میت لا ہور لانے کی اجازت نہیں ہے، پورے لا ہور میں برق رفتاری سے پھیل گئی اور مضطرب لوگ جوق در جوق شہر میں گشت کرنے گئے اور گروہ صورت حال معلوم کرنے کے لیے اخباروں کے دفتر میں پہنچ - ہر طرف اللہ اکبراور غازی علم الدین زندہ باد کے نعرے شائی دینے گئے۔ مسلمان اس خبرے خاصے شتعل تھے کہ میت کو لا ہور لانے سے روکنے کے بہانے تراشے جارہے ہیں جو مسلمان قوم کی سخت تو ہین ہے۔

بیر خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور مسلمانوں میں جابر حکومت کے خلاف ایک زبر دست اضطراب و بیجان بیدا ہوگیا۔ دوسرے دن مسلمانوں نے عام ہڑتال کی ، روزے رکھے اور جگہ جگہ نظے سرجلوس نکا لے۔ اسما۔ اکتوبر کوئی دس بجے دن ، ایک بہت بڑا جلسہ دہلی درواز ہ کے باغ میں چو ہدری محمد میٹا کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ تلاوت و نعت کے بعد مولانا سیدامام علی شاہ نازش رضوی مدیر معاون 'سیاست' نے ایک نظم پڑھی۔ پھر مولانا سید حبیب شاہ صاحب کھڑے ہوئے۔ آپ نے رایا:

'' کل عصر کے وقت لا ہور میں میانوالی ہے گئی تار وصول ہوئے ،

جن ہے معلوم ہوا ہے کہ آج صبح صادق کے وقت غازی علم الدین کوشہید کردیا جائے گا۔ پی خبر بجل کے ذریعے آئی اور بجلی کی تیزی ہے تمام شہر میں بھیل گئی۔ صد ہا مسلمان رات کے دس بجے تک دفتر ''سیاست'' میں آئے، اس لیے کہ اس خبر کے ساتھ یہ اطلاع بھی درج تھی کہ تکومت نے شہید کی لاش کولا ہور لانے کی اجازت نہیں دی۔

میاں علم الدین نے جو کام کیا ہے وہ بے نظیر ہے۔ آپ نے صفحہ
د ہر پر انمٹ الفاظ میں اپنے خون سے بید حقیقت منقش کردی ہے کہ میاں
صاحب شہید ہیں۔ ہم ان کالاشہ حکومت سے طلب کرتے ہیں، اس لیے
کہ ہر بت پرست، ہر خدا پرست، ہر عیسائی اور موسائی، غرض ہر مذہب
کے لوگ مرنے والے کی وصیت کو پورا کرنا اپنا فرض سجھتے ہیں اور شہید
مرحوم نے بیدومیت کی ہے کہ ان کولا ہور میں دفن کیا جائے۔ اس فرض کو
پورا کرنا ہر مسلمان پرلازم ہے۔

شہیدم حوم آب آپ والد یارشہ داروں کا مال نہیں رہے۔ وہ خدا اوراس کے رسول پاک کا مال ہیں۔ وہ بم مسلمانوں کا ورشہ ہیں۔ ان کی عزت ہماری عزت ہے۔ نیز مسلمانوں کا عقیدہ سے کہ ان کے مرنے والے بھی ان کے لیے وعائیں کرتے ہیں۔ ان کا فیض مرنے سے ختم نہیں ہوتا اور شہید تو زندہ جاوید ہیں۔ ہر شہید گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ سے کہ نماز جنازہ مرحوم اور زندہ دونوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ مرحوم نیک ہوتو نماز اوا کرنے والے بخش جاتے ہیں اور اگر نے والے بخش جاتے ہیں اور اگر نمازیوں میں ایک بھی مردمقد س موجود ہوتو مرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے سب گناہ بخش ویے جاتے ہیں۔''

اس تقریر کے بعد سید حبیب شاہ صاحب اور ملک فتح شیر خال گورز کوتار دینے چلے گئے۔ ان کے چلے جانے پر مولوی مظہر علی اظہر ، علامہ تاج دین احمد تاج اور جناب ظہور احمد شوخ صاحب نے نظم ونثر میں اظہار خیال کیا اور جلہ منتشر ہوگیا۔ اس روز نظے سر در جنوں چھوٹے چھوٹے جلوس نکالے گئے ، جو مختلف اہم راستوں سے گزر کر بھائی دروازہ پہنچے اور وہاں سے

مویی دروازہ میں آئے۔

اسلامی جمعیت کا ایک بے پایاں سمندر تھا جو لا ہور کے بازاروں میں المہ ا چلا آر ہا تھا۔
پر جوش جموم نہایت مشتعل تھا اور گورنمنٹ ہاؤس تک جانا چاہتا تھا، گر بنجیدہ اصحاب نے اس پر قابو
پائے رکھا۔ بعد میں مو جی دروازہ باغ میں جلسہ ہوا۔ مجمع بچیس تمیں ہزار کے لگ بھگ تھا۔ میاں
مجہ پخش مسلم معا حب صدر جلسے قرار پائے۔ ڈاکٹر سلطان احرسیکرٹری مجلس خلافت بہنجاب اور دیگر
اشخاص نے اس امرکی قرار دادیں منظور کیس ، حکومت کو چاہیے کہ علم الدین کی نعش بلا شرط مسلمانوں
کے حوالے کردے تا کہ وصیت کے مطابق تجہیز و تکفین لا ہور میں کی جاسکے۔ شخ غلام مصطفیٰ جرت
معتددا نجمن احرار اسلام نے ندکورہ قرار دادکی پرز در الفاظ میں تائید کی اور کہا:

" کُتنے افسوں کی بات ہے کہ حکومت نے راجیال کی لاش تو ہندووں کے حوالے کردی، گرملمانوں کے لیے یہ بہانہ بنایا جارہا ہے کہ لاش کے لا بور جہنچنے پر ہندوسلم فساد کا خدشہ ہے۔"

مولانا محکر بخش مسلم صاحب نے اس قرار داد کی حمایت کرتے ہوئے اپنی تقریر میں حکومت پر داضح کیا:

''اگر مسلمان مطالبہ نہ کرتے تو اور بات تھی۔ اب جبکہ انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا ہے تو ہے بھی بھی اپنے مطالبے سے دستبر دار نہیں ہوں گے۔اس لیے مناسب یہی ہے کہ حکومت میت کو جلد از جلد بلاحیل و حجت مسلمانوں کے حوالے کر دے تا کہ تصادم کی نوبت نہ آئے۔''

اس کے بعد بیقر ارداد بزر بعیتار حکومت تک پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا،جس کے لیے سٹیج کے قریب بیٹھے ہوئے مار دیا جو ہاکیس روپے چودہ آنے ہوا۔ آنے ہوا۔

لا ہور میں ہر طرف کہرام مجا ہوا تھا۔ادھرخان محدا کبرخاں رئیس اعظم میانوالی کی مسائل جیلہ بھی قابل ذکر ہے۔ ۳۰۔اکو برگی شام کوایک وفد آپ کے زیر سرکر دگی ڈپٹی کمشنر میانوالی سے ملااوراس سے کہا:ہمیں حکام جیل ہے معلوم ہوا ہے کہ میاں علم الدین کی لاش کولا ہور لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔

و بی مشرفے جواب دیا:

''شہید کا جناز ہجیل کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ آپ در ثاکو لے کر پہلے ہی وہاں بہڑنے جائیں، صفوں کو درست کر رکھیں۔ وہاں نماز جناز ہادا کریں اور پھران کو جیل کے قریب لا دار توں والے قبرستان میں سپر د خاک کر دیا جائے گا''۔

اس پرخان گرا کبرخال صاحب نے ہرمکن یقین دلایا کہ بین اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ عازی کی نفش کوان کے ورٹا کے حوالے کر دیا جائے تا کہ وہ لاش کو وصیت کے مطابق لا ہور لے جائیں، لیکن ان کی ہرائیک آرز و محکرا دی گئی۔ آخر میں خان صاحب نے کہا کہ اچھا شہید کوشہر کے قبرستان میں دفنا نے کی اجازت دی جائے ۔ لیکن اس بات کی بھی پروانہ کی گئی اور وفد ناکام و نامرا و لوٹ آیا۔ اس سلیلے میں میا نوالی، موئی خیل ، عینی خیل اور قرب و جوار کے باشندوں کی جرات بھی قابل داد ہے۔ جب انظامیہ نے میت کو ورثا کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور شہید کی لاش کو لا وارثوں کے قبرستان میں لے جایا جارہا تھا تو مقامی باشند ہاس وقت بخت اشتعال میں تھے۔ انہوں نے میاں طالع منداور لا ہور کے دیگر معززین سے کہا کہ اگر اجازت دی جائے تو ہم صرف بیرہ من کی ایک تار

'' شہید مرحوم کی میت کو بطور امانت چھوڑ کر آر ہا ہوں۔ انہیں بری طرح دفن کیا گیا ہے، نماز جنازہ کی اجازت بھی ٹہیں دی گئی۔ حکام کو لاش چھن جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے جلدی ہے آپ کو دفن کر کے گڑھا پر کر دیا گیا۔ مرحوم اور مٹی کے درمیان صرف ایک کمبل کا پر دہ ہے''

ای روز بعداز دو پیر غازی و شہید کے والد میانوال سے لا ہور تشریف لائے۔مسلمانوں کے جم غفیر نے اسٹیشن پر آپ کا استقبال کیا اور بڑے جوش وخروش سے'' غازی علم الدین شہید زندہ باد'' کے نعرے لگائے۔ سے۔نومبر کومسلمانان لا ہور کا ایک جلوس شہید کے مکان پر پہنچا۔ آپ کے بعائی، والد، پچیا اور باپ کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور ہدیہ مبارک باد پیش کیا۔ اس موقع پرعلم الدین شہید کی والدہ نے فرمایا:

''اگر میرے سات لا کے ہوتے اور وہ ای طرح تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربان ہوجاتے تو میں زیادہ خوش ہوتی۔'' جلوں شہید کے لواحقین کوخراج تحسین پیش کرنے کے بعد بیرون باغ دبلی درواز ہیں پہنچا۔ جو شیلے حاضرین نے شہید کی تصویریں اٹھار تھی تھیں۔ باغ میں وہ جلوں عظیم الثان جلے کی صورت میں مرتب ہو گیا۔ منشی غلام مصطفیٰ چرت مدیر''فردوں'' صدر جلسة قرار پائے۔ انہوں نے افتتا تی تقریر میں کہا:

''میں نے اپنے خدا سے عہد کیا ہے کہ یا تو اپنے بھائی غازی و شہید کی لاش کولا ہور لا وُل گایا پِی قبر بھی وہیں بنواوُل گا جہاں اس شہید کی فعش دفن کی گئی ہے۔''

پھر بشیراحمد رفیقی کے ساتھ دو ہتمام رضا کار کھڑے ہوگئے جنہوں نے حلف اٹھار کھے تھے کہ ہم لاش لائیں گے۔ قابل ذکر بات سیہ کہ کھڑے ہونے والوں میں حکیم احمد حسن، ملک لال دین قیصراورمولا ناظفر علی خان بھی شامل تھے۔ رضا کاروں نے ایک زبان ہوکر بآواز بلنداس شعر کو بار بار پڑھا:

عازی کی نعش لینے ہم گھر سے جا رہے ہیں ناموں مصطفیؓ پہ جائیں لڑا رہے ہیں

اس دوز بعداز دو پہر سرمیاں محمد شفیع کی کوشی پر مسلم لیگ کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ غازی علم اللہ بن شہید کے لاشہ کی واپسی پرغور دخوش کیا گیا۔ مولانا غلام محی الدین صاحب نے پر زور الفاظ میں اس امر کا اعلان کیا کہ علم الدین کی لاش کی عدم حوالگی پر مسلمانوں میں براہیجان پایا جاتا ہے۔ ہمیں اس کی یقین دہانی کرانے کو تیار ہوں کہ کی قتم کے فساد کا خطرہ نہیں۔

اس کے بعد حصول نعش کی خاطر مزید صلاح ومشورے کے لیے مسلم معززین کا میاں عبدالعزیز بیرسٹر کے مکان پراجماع ہوا، جس میں سید حبیب شاہ، سلطان احمد، حسن دین وکیل اور ملک لال دین قیصر وغیر ہم شامل تھے۔ وہاں پرقر ار داد پیش ہوئی کہ گورز کے پاس ایک وفد بھیجا جائے جوگفت وشنید کے ذریعے اپنے مطالبات تسلیم کروائے۔

بنابریں سی خشن دین ایڈووکٹ اور میاں عبدالعزیز صاحب کی تحریک ہے اکابرین لا ہور کا ایک جلسہ برکت علی محمد ن ہال (برکت علی اسلامیہ ہال) میں بلایا گیا، جس میں مسلم اخباروں کے ایڈیٹر، اسلامی انجمنوں کی مجلس عاملہ کے ارکان، بعض میوٹیل کمشنر اور دیگر بااثر معززین بھی

موجود تھے۔علامہ اقبال صدر جلسة قرار پائے۔

گورز سر جیفری ڈی مونٹ مورٹی متوقع خطرات کے پیش نظر کہیں غائب ہوگیا تھا۔ ہزار
کوشش کے باوجوداس کے بارے میں کوئی علم نہ ہوسکا کہ وہ کہاں ہے، اس لیے جلے کی قرار داد
کے مطابق علامہ اقبال نے مسٹر سٹو، وزیر مالیات ہے ٹیلی نون پر وقت مقرر کر کے ان سے ملاقات
کی ۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری مسٹر ایمر سن بھی موجود رہا۔ یہ ملاقات تقریباً ایک گھنٹہ جاری رہی،
جس میں ڈاکٹر اقبال نے مسلمانان بنجاب کے جذبات واحساسات کا نقشہ کھینچا اور قیام امن کی
ذمہ داری خودا ٹھائی لیکن کومت بنجاب بھندتھی کہ شہیر کی میت کومیانوالی جیل میں دفن کیا جاچکا
ہے اور اب اس میں کسی ردوبدل کی گنجائش نہیں۔

اس بارے ہیں میاں محر شفیج (م ش) اپنی یا دداشتوں پر مشتمل روداد 'نیدرم کسان بود' ہیں ایک دلچیپ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جس کے مطابق فازی علم الدین شہید کی میانوالی سے نعش لانے کا سہرا بھی محر شفیع کے سر ہے۔ بوایوں کہ لا بور کے مخطے نو جوانوں نے سرکو بی کرتے ہوئے میاں محر شفیع کا جنازہ نکالا اور جب بیہ ماتم کرتے ہوئے نو جوانوں نے دھاڑ دھاڑ کرکہا کہ ہم شفیع گزرے تو بوانوں نے دھاڑ دھاڑ کرکہا کہ ہم شفیع گزرے ہیں۔ پوچھاکس شفیع کا؟ مجمع نے بیک آ واز جواب دیا کہ سرمیاں محر شفیع کی موت کا ماتم کررہے ہیں۔ پوچھاکس شفیع کا؟ مجمع نے بیک آ واز جواب دیا کہ سرمیاں محر شفیع کی موت کا ماتم کررہے ہیں۔ اس پرمیاں صاحب نے فر مایا '' وہ کیوں؟'' ماتم گساروں نے کہا کہ اگر میاں ماتم کررہے ہیں۔ اس پرمیاں صاحب ماری مرجھے گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر میاں صاحب ساری دی شمید کے جنازے پر گورنر پنجاب سے ملاقات کی اور انہیں امن عامہ کی صانات دی کہ کہ کہ مالدین شہید کے جنازے پر قرقہ وارانہ فسادات نہیں ہونے دیں گے۔ دی کہ کہ وہ نیازے پر گھر اور انہوں اور نہیں ہونے دیں گے۔

حصول تعنی کی خاطر مسلمانوں کی طرف ہے جلے جلوسوں کا ایک سلسلہ قائم ہو چکا تھا۔ ۵۔نومبر کوایک زبر دست جلوس امیر بخش پہلوان کی قیادت میں نکلا۔طلبائے کا لج اور رضا کاروں نے اپنے اپنے بستر کندھوں پر اٹھار کھے تھے۔ جب جلوس بھائی دروازہ پہنچا تو ایک عظیم الثان جلسہ شروع ہوا۔ یہاں مولا ناظفر علی خان نے ایک زور دار تقریر کی۔ آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا:

"اسلام کے ساہیواور لا ہور کے مسلمانو! ہم نے دیکھ لیا ہے کہ رسول اکرم کی غیرت پرمر مٹنے کا نتیجہ کیا ہے۔ نتیجہ بیہ ہے کہ مردہ قوم زندہ

ہوجائے۔ آج ہماری قوم از سرتا پاعزت وحمیت کا نمونہ ہے۔ یہ وہ طاقت ہے۔ کس کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں تھم علق۔ رضا کاروں کو دیکھو کہ ہرایک نوجوان صبر وحوصلہ کی بولتی چالتی تصویر ہے۔ ان کے جسموں پر لاٹھیاں پڑیں، انہیں ریز دریز وکر دیا جائے، مگراپی جگہ سے ایک ایچ بھی نہیں ہمیں گے۔''

غلام مصطف حرت كے بھائى الطاف حسين نے كہا:

''اگرعورتوں کا کوئی دستہ سول نافر مانی کے لیے تیار ہوتو میری والدہ سب سے پہلے اپنی خد مات پیش کرنے کو تیار ہے۔''

ای روز ایک لڑکا می شین نامی پیش کیا گیا، جس کی غمر بمشکل پندرہ سولہ سال تھی۔وہ چند معزز اشخاص کی سفارٹی چیشیاں بھی ساتھ لایا تھا کہ اسے سول نافر مانی کرنے والے پہلے جتھے میں شامل کیا جائے۔وہ گھر سے میانوالی کا کرایہ دورو پے اور اپنا بستر بھی ہمراہ لایا۔ باپ نے اسے بہت روکا اور ز دوکوب بھی کیا مگراس کا جذبۂ جہاد سر دنہ پڑااوروہ بھاگ کریہاں بھی گیا۔

احتجاجی سلسلے میں سریانوالہ بازار کے ڈاکٹر نثار علی حیرت نے بھی ''علم الدین ڈیفنیس کمیٹی'' سے درخواست گزاری کہ جھے رضا کار بھرتی کیا جائے۔ گرضعیف العمری کے سبب انہیں مابوی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب احتجاج کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کے مطالبے میں روز بروز شدت آرہی تھی۔ بڑی بڑی شاہراہوں اور ہرکوپے کے درود دیوار پر جلی حروف میں کھا ہوا نظر آتا:''غازی علم الدین شہید کی میت ملت اسلامیہ کے حوالے کرو''اور''ہم شہید کی نعش کے کر رہیں گے۔''

اس حادثے سے پورے پنجاب میں بلکہ برصغیر کی فضائے بسیط پرغم و غصے کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ ۵۔ نومبر کوایک عظیم الشان احتجابی جلسہ منعقد ہوا، جس کا تذکرہ او پر بیان کیا جا چکا ہے۔
اس کے اختقام پرمسلمان معززین کا ایک وفد ساڑھے چار بجے گورنمنٹ ہاؤس میں گورنر پنجاب سرجیفری ڈی مونٹ مورنی سے ملا۔ ارکان وفد میں سترہ میونیل کمشنر، ڈاکٹر اقبال، میاں محمد شفیع کے علاوہ ویگر حضرات بھی شامل تھے۔ گورنر کی ہدایت پر ایک اور وفد ۲۔ نومبر کواڑھائی بجے کے قریب دوبارہ گورنر پنجاب سے ملا۔ اس روز ندکورہ ارکان کے علاوہ مولا نا ظفر علی خان، سرفضل مسین، خلیفہ شجاع الدین اور سیر حبیب شاہ وفد میں بالخصوص شامل تھے۔ گورنر نے سب سے پہلے حسین، خلیفہ شجاع الدین اور سیر حبیب شاہ وفد میں بالخصوص شامل تھے۔ گورنر نے سب سے پہلے

ييسوال كيا:

''اگر نخش کے آنے پرلا ہور میں فساد ہو گیا تو اس کا ذمہ دارکون ہوگا؟''

ال برد اكثر اقبال جهث بول المفي:

''يورايكسى لنسى!اگركوئي ايى بات موگئي توميري گردن اژادينا-''

اس کے بعد آپ کے چیرے سے جلال برنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کی آ تکھیں پرنم ہوگئیں۔اور فر مایا:''ہم عاشق رسول کی محبت میں اپنے مطالحبے سے کسی صورت بھی دستبر دارنہیں ہو سکتے۔''

جوش وجذبات كى يركيفيت د كيه كر گورز كوكهنا يرا:

"اچھا آپ کونغش مل جائے گی۔ گراس کے لیے چندشرائط ہیں:
(۱) جنازہ شہر کے اندر سے نہ گزرے (۲) مسلمان اپنے جذبات و
احساس کو قید ضبط ہیں رکھیں (۳) امن کے لیے اخبارات بیجان انگیز
ادار بے اور اشتعال انگیز خبروں کی اشاعت بند کر دیں (۴) مسلمان
جلوس نکا لئے اور احتجاجی جلے منعقد کرنا چھوڑ دیں۔"

کے نومبری شام گورز نے میت کی واپسی کی با قاعدہ اجازت دے دی اور ۸ نومبر کوا میرس چیف سیکرٹری حکومت نے درج ذیل سرکاری اعلان شائع کرایا:۔

''میاں علم الدین کو لا ہور میں دفن کرنے کے لیے مسلمانوں کا جو دفر حکومت بنجاب کی خدمت میں پیش ہوا، اس کے متعلق حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ عوام کی اطلاع کے لیے شائع کیا جاتا ہے۔ ابتدا ہے ہی حکومت پنجاب کی بیخواہش رہی ہے کہ فرقہ دارا نہ امن کی بحالی کے لیے جملہ ذرائع داختیارات کو بروئے کارلا کر غربی منافرت کو ہوانہ دینے کے لیے انتظامات کئے جا کیں۔'

0

جس قوم کی آنکھ میں بجلیاں پوشیدہ ہوں،اس کے اشار داہروے تاریخ مرتب ہوتی ہے اور وقت کا دھارا ہمہ وقت اس کے حضور دست بستہ حاضرر ہا کرتا ہے۔ جن کے دامن میں چنگاریاں پنہاں ہوتی ہیں،شاہی تخت کی تغییر وتخ یب ان کے ایما پر ہوتی ہے۔ غازی علم الدین شہیدی نعش کے حصول میں بڑی دشواریاں پیش آئیں۔ مختلف جگہوں پر گرفتاریاں ہوتی رہیں۔ اس سلیلے میں سب سے پہلے شہادت کے روز چندغیور مسلمان میانوالی سے گرفتار ہوئے۔ واقعہ یول ہے کہ جب شہیدم حوم کی میت جیل سے باہر لائی گئ تو مسلمانوں نے چہرہ مبارک و کھنے کے لیے چار پائی کے گردگھیرا ڈال لیا، مگر پولیس نے پرامن ہجوم کو منتشر کر دیا اور جنازے کو لا وارثوں کے قبرستان کی طرف لے کر چل پڑے۔ اس وقت مسلمان زور شور کے ساتھ حکام سے مطالبہ کرنے گئے کہ میت ہمارے حوالے کرو۔ اس پر پولیس نے پھر برسانا شروع کر دیئے اور ان کو لاٹھیاں بھی ماریں۔ اس موقع پر چند سرفروش مسلمانوں نے جوابی کارروائی کی جس سے ایک اگر برافسر کے دانت ٹوٹ گئے اور وہ شدید ذخی ہوا۔

روزنامہ''انقلاب' کے مطابق اس سلسلے میں پندرہ افرادگرفتار ہوئے تھے، جب کہ اس کی تصدیق نہیں ہوکی اور صرف درج ذیل غازیوں کے نام معلوم ہوسکے ہیں۔غازی فتح شیر نیاریہ، غازی فازی ایڈ جوایا درزی، غازی مازی دوست محمد موندے والا اور غلام سن خال صاحب (انہیں چند گھنٹوں بعدر ہائی مل گئ تھی)۔

میانوالی کے کلیم اللہ ملک صاحب اور خان محمہ اصغر خان سے روایت ہے کہ گرفتار ہونے والوں میں سے دوایک بری ہوگئے۔ بقیہ کو چھ ماہ، ایک سال اور بعض کو ڈیڑ ھسال قید کی سزائیں سائی گئیں۔ اس واقعہ کا ایک قابل ذکر پہلویہ ہے کہ عدالت میں غازی ابراہیم غریب نے اپنا ہیان پہلو است بنائی گئیں۔ اس واقعہ کا ایک قابل ذکر پہلویہ ہے کہ عدالت میں ایمان کی حرارت پیدا کردیتا ہے۔ پنجا بی اشعار میں حصول میت کی تحریک کے دوران وزیر مالیات نے مسلمانوں کے ایک وفد سے جب سر دم ہری کا مظاہرہ کیا تو او نوم کو مجدوز برخال میں ایک عظیم الثان جلسے منعقد ہوا۔ امیر بخش بہلوان اور موال نا ظفر علی خان کی شعلہ بیانیوں سے ایوان حکومت میں زلز لے بیا ہوگئے۔ اس روز پہلوان اور مول پر شتمل بہلا دستہ میا نوالی روانہ ہوا۔ ان رضا کا روں نے حلف اٹھار کہ ایم لاش سے گرر میں برخش کے بہل دستہ میا نوالی روانہ ہوا۔ ان رضا کا روں نے حلف اٹھار کھا تھا کہ جم لاش سے گرر میں گے۔ بصورت دیگرا پی قبر بھی و میں بنوا کیں گئیں گے جہاں شہید علم اللہ بین آ رام فر مار ہے بیں۔ حصول نعش کے لیے گورز کی کو تھی یہ دھا و سے کا پر وگرام بھی بن نوا کیں۔ حصول نعش کے لیے گورز کی کو تھی ہوں جن بیں جنوا کیں و گیل وگیاں دھا وہ کا پر وگرام بھی بن نے کا تھا۔

۲ نومبر کو پہلے جتھے میں شامل مجاہدین نے اعلان کر دیا تھا کہ فلاں فلاں گورز کی کوشمی پر مورچہ بندی کریں گے۔ اس سلیلے میں شمیری بازار کے تاجروں نے سول نافر مانی کرنے والے

د فود کے تمام اخراجات اپنے ذہبے لے رکھے تھے۔ مگر خوش قسمتی سے حکومت نے دور اندلیثی کا ثبوت دیا جس سے گورنمنٹ کے ساتھ تصفیہ ہوگیااور بعدازاں یہ پروگرام معرض التوامیں پڑ گیا۔ غازی علم الدین کا مقدمہ کسی فردِ واحد سے منسلک نہ تھا بلکہ پوری قوم شمع رسالت کے پروانے کو بچانے کے لیے سرتو ڑ کوششیں کرتی رہی۔ جب اس جانباز عاشق نے جام شہادت نوش فر مایا تو حصول نعش کی خاطر مینکلز وں سرفر وش کفن بدوش میدان عمل میں آگئے ۔ان میں کالجوں کے ملمان طالب علم مرفهرست تتھے۔مولا ناظفر علی خال نے ابتدامیں حصول میت کی مخالفت کی تھی، مگر جلد بی وہ رضا کاروں کی ٹولی میں آ گئے اور دیکھتے ہی ویکھتے سب ہے آ گے نکل گئے ۔اس مقصد کے لیے بنائی جانے والی کمیٹی میں میوزک ڈائر مکٹر خورشید انور اور رشید عطرے بھی پیش پیش متھے۔ نغش کومیانوالی ہے لا ہور لانے کی خاطرا یک وفد تشکیل دیا گیا۔مسلمانوں کی طرف ہے سیدمراتب علی حنی اور مرزا مہدی حسین مجسٹریٹ مقرر ہوئے ، جبکہ حکومت کی طرف ہے پولیس انسکٹر مرزاغلام حسین نگران تھے۔ نتیوں حضرات کی موجود گی میں راجہ زبان مہدی خان کے سامنے ١٣ ـ نومبر كونعش قبر سے نكالى گئى۔ اس سلسلے ميں تمام آ داب ملحوظ خاطر رکھے گئے \_ کسی اور كھر بے كا مطلقاً استعال نه ہوا بلکہ علامہ محمد اقبال کی ہدایت کے مطابق میانوالی کے مستری نور دین اور اس کے دوتین ساتھیوں نے گڑھے کی معطرخاک خود ہاتھوں سے بٹائی۔

وہ منظرایمان افزاتھا اور عجیب بھی۔میت بالکل سیجے سلامت بھی۔ تیرہ دن گزرجانے کے باوجود اس میں تعفن یا بو بیدا نہ ہوئی۔ ارکان وفد کا بیان ہے کہ شہید کا چرہ جلال و جمال کا امتزاج اور نور و تلہت کی آ ما جگاہ تھا۔ ان کے ہونٹوں پر تبسم کی ایک واضح کیر نظر آتی تھی۔ اس گڑھے سے ایک محور کن خوشبو اکھی کہ احساس ہوتا تھا جیسے بہشت نعیم کے در بیچ واہیں، یا کوئی کا فور دگا ہے جھڑ کہ اربا ہے۔ لاش کے لیے جست کا بنا ہوا ایک صندوق موجود تھا جو اسلامیہ کا لیے کے سابق پر نیا و اکٹر محمد دین تا تیر کی گرانی میں'' بیشنل کا لیے آف آرٹس' سے تیار ہوا۔ کا لیے کے سابق پر نیا کو اگر دین تا تیر کی گرانی میں' نیشنل کا لیے آف آرٹس' سے تیار ہوا۔ اس میں روئی بچھا کر تیکے لگا دیے گئے اور کا فور چھڑک دیا گیا۔

نغش سید مراتب علی هنی نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ہزار احترام کے ساتھ تا ابوت میں رکھی ۔ وہ شوخی نظارہ بھلاالفاظ کے آئینے میں کیسے اتر سکتی ہے، جہاں رنگ و بو کا ذرہ ذرہ سرتا پاچشم بن گیا۔ آفتاب کی پیای شعائیں بوسے ثبت کرتی تھیں۔چشم فلک کو یک لیح محرومی بھی نا گوار خاطر تھی۔ حوریں شراب دید کی خاطر جنت سے نکل آئیں۔ فرشتوں نے شہید ناز کے نورانی چبرے ے نقاب اٹھایا۔ کا ئنات کی رعنائیاں خو دفراموثی کے عالم میں جھوم اٹھیں اور گڑھا بھی اس فیرا کار کی جدائی کے غم میں ماتم کناں تھا۔

نورونگہت کا ایک سیل رواں کھے بہلحہ چارسو پھیلتا جارہا تھا۔ بوڑھے سرتا پاشوق تھے، معصوم مجل المحظے، مستورات میں سرگوشیاں ہوئیں اور جوان تصویر چیرت بن گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا شہراکٹھا ہوگیا۔ آج اُن کامہمان الوداع ہورہا تھا، مہمان جس کی آمد پرانہوں نے دل کا فرش بچھا یا تھا۔ آکھوں میں جذب اور دل میں برداشت کی سکت نہ رہی۔ دل کے آئینے اس جا نگداز منظرے دھندلا گئے۔ شوق وغم کی جانے وہ کیا کیفیت تھی ، ان کا جی چاہتا تھا کہ اپنے مہمان کو جانے نہ دیں۔ بیکن اس کے باوجود وہ روک نہ سکے۔

راہ حق کا شیدائی ایک صندوق میں محوخواب تھا جوموٹر میں رکھ کرمیانوالی ریلوے اسٹیشن پر پہنچایا گیا، جہاں پہلے ہی ایک خاص گاڑی اے لا ہورلانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔میانوالی میں جب صندوق موٹر میں رکھا جانے لگا تو سب سے پہلے غلام محدعرف گامانائی نے کندھا دیا۔ اسپیش ٹرین ساڑھے چار ہے میانوالی ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوئی۔ کتاب ضبط کا ایک ایک ورق بھر گیا۔ول کے بحرنا ہیدا کنار میں مدو جزر کی کیفیت پیدا ہوئی۔ گوہر ہائے اشک آئینہ بینائی کے ساحل پر آگئے۔فضا چیخوں سے معمورتھی۔

بہرصورت ۱۳ نوم کو پانچ نے کہ کر بینیت منٹ پرگاڑی رائے میں کسی انتین پر تھم ہے بغیر الا ہور پنچی اور چیاوئی کے انتین سے دور نہر کے بل پر کھڑی ہوگئی۔ یہاں جیل کی دولاریاں پہلے ہے موجود تھیں۔اس مقام پنغش کوسٹرل جیل کے حکام نے سنجال لیا، جنہوں نے پونے سات بج بو نچھ ہاؤس کے سامنے وہ صندوق مسلمان معززین کے حوالے کردیا۔ سر محد شفیع، علامه اقبال اور چندمیولیل کمشنروں نے وصولی کی رسید پراپنے دستخط شبت کردئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس موقع پر خواجہ دل محمد اور خواجہ گلزار محمد بھی موجود تھے۔ وہاں سے میت سات بج کے قریب خواجہ دل محمد ان (جنازگاہ) میں لائی گئی۔اس سے پہلے ۱۳ انوم کو منادی کے ذریعے بورے شہر میں اعلان کرایا جاچکا تھا کہ شہید ملم الدین کی نعش ۱۳ نوم کوساڑ ھے آٹھ بجے جے جاند ماری گراؤنڈ میں مسلمانوں کے حوالے کی جائے گی۔اس لیے خلیفہ شجاع الدین، میاں مبارک وین، گراؤنڈ میں مسلمانوں کے حوالے کی جائے گی۔اس لیے خلیفہ شجاع الدین، میاں جا کریائی کا گراؤنڈ میں مطرف انجنش، چو ہرری اللہ دیتہ اور مسٹر چر ڈوز واٹر وائر انجینئر نے وہاں جا کریائی کا انتظام کیااور نماز جنازہ کے لیے شفین کھڑی کرنے کی جگھ پر کیکریں لگادیں۔

### ملی دولها کی پرشکوه بارات

میانوالی سے لا ہور کا سفر برنی شان و شوکت سے طے ہوا۔ ہر اسٹیشن پر ہزاروں مسلمان صرف گاڑی کی زیارت کے لیے دور دور سے آئے ہوئے تھے۔ عوام نے اپنے شہید پر جگد جگه عقیدت کے پھول نچھاور کئے اور دعا کیں ما تکیں۔ شہید ناز کا استقبال کرنے اور نماز جنازہ پڑھنے کی خاطر لاکھوں مسلمان بلا امتیاز عقیدہ وفرقہ موجود تھے۔ جنازے میں پورے برصغیرسے ہرطقہ اور پیٹے کے لوگ شریک ہوئے۔ لا ہور کے دیہاتی باشندوں کے علاوہ امرتس کورداسپور، پشاور، عسیٰ خیل موی خیل اور دیگر علاقوں کے مسلمان کشر تعداد میں شامل ہوئے۔

اس روزمسلمانوں کا صبط ونظم بھی جیرت انگیزتھا۔ جنازہ گاہ میں جوں جوں جوم بڑھتا جارہا تھا،لوگ خود بخو دقطاروں میں بیٹے جاتے ۔ شہید کے جنازے میں خصوصاً لا ہوراورعمو ما برصغیریا ک و ہند کے مسلم معززین اورا خبارات کے ایڈیٹر موجود تھے۔ مقامی دفاتر کے مسلمان ملازمین اور کارخانوں کے مزدور، بغیرچھٹی لیے چلے آئے تھے۔

اس زمانے میں پرانی انارکلی اور چوبر جی کے درمیان آبادی نہ تھی بلکہ اس جگہ میدان اور کھیت تھے۔ کسانوں نے پانی کی قلت کے پیش نظر رہٹ چلار کھے تھے۔ ماشکی بوی تندہی سے دضو کرانے میں مصروف تھے۔ برطانوی فوج کے دیتے اہم چورا ہوں اور راستوں پر چوکس و تیار کھڑے تھے۔ حفظ امن کی خاطر لوہاری دروازہ سے مٹھا بازار تک، چوک رنگ کل، چوک متی، کھڑے تھے۔ حفظ امن کی خاطر لوہاری دروازہ سے مٹھا بازار تک، چوک رنگ کل، چوک متی، کھڑے تھے۔ حفظ امن کی خاطر لوہاری اور بڑی کو توالی تک ذمہ دارا فرمتھین تھے۔

وہ نہایت ایمان پرور نظارہ تھا۔ جن خوش نصیبوں نے خواجہ کا ئتات کے شیدائی کی بارگاہ میں آخری عقیدت و نیاز مندی کے پھول پیش کے ہیں اور جن ارادت کیش نگا ہوں نے فدا کا پر سرالت کی رعنا ئیوں کے بوے لیے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ الفاظ کا کوئی فہ خیرہ، ادب کا ہرخزانہ، قوت بیاں کی وسعت اور استعداد اظہار حقائق کی تمام پہنا ئیاں اس کا نقشہ نہیں اتار سکتیں ۔ آخری وقت تک آمد کا تا نتا بندھار ہا۔ ہزاروں خوا تین جنازے میں شامل ہوئیں اور مینکل وں زیارت کے لیے ابھی چلی آرہی تھیں۔

میت کے لیے جار پائی ڈاکٹر محد دین تا نیر نے از راہ عقیدت پیش کی تھی اور تابوت میشنل کالج آف آرٹس میں سرکاری طور پر تیار ہوا۔ جنازے کی کیفیت دیدنی تھی۔ تابوت پر ایک سیاہ چادرتھی، جس کے بالائی حصول پرسادہ نمونے کندہ تصاور حاشیوں پر بیشتمرکڑ ھا ہوا تھا: شنیم کہ ذر روز امید و بیم بدال را بہ نیکال بہ بخشد کریم (مناہے کہ قیامت کے دن جب نضافشی کا عالم ہوگا تو خدائے کریم برے لوگوں کو بھی محض نیک خصلت افراد کی وجہ سے بخش و نے گا۔

0

شخ عبدالرحمٰن سیالکوٹی ، ان ایام میں میانوالی پولیس میں ملازم تھے۔ ان کا ایک مضمون روز نامہ نوائے وقت راولپنڈی میں ۲۲۰ ۔ اگست ۱۹۷۱ء کوشائع ہوا'' جنازہ کی روداد۔ غازی علم الدین شہید۔''زندگی کیا ہے تھ کیپفدا ہوجانا۔وہ آٹکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں۔

"اتظام کے سلسلہ میں، میں اور چوہدری عنایت محدسب انسیکٹر سکند موضع ترکھا گجرات بکارخاص انتظام کے سلسلہ میں، میں اور چوہدری عنایت محدسب انسیکٹر سکند موضع ترکھا گجرات بکارخاص ڈیوٹی پرموجود تھے۔ ۳۰ ۔ اکو برکوصد ان تھیم صاحب سپرنٹنڈ نٹ پولیس، ایک انسیٹر، ایک سب انسیکٹر، ایک انسیٹر، چار ہیڈ کانسٹیلان اور پچاس سپاہیوں کی لاٹھیوں ہے مسلح گارد، دو ہیڈ کانسٹیلان، سوار پولیس کی گارد، ایک ہیڈ کانسٹیلان اور آٹھ کانسٹیلان کی رائفل ۳۰ سے مسلح گارد تیار کر کے ان کو ہر وقت تیار رہے کا تھم دیا گیا۔

ہم دونوں کو تھم ملا کہ ہم متذکرہ گاردیں ۳۰-اکتوبرسات بجے سیح تک جیل میانوالی پہنچ چادیں لئے اور جیل کے اندر چلے گئے ۔ پھودیر بعد باہر آئے اور جیل کے اندر چلے گئے ۔ پھودیر بعد باہر آئے اور کہا: غازی کو پھائی دے دی گئی ہے۔ان کی آمد کے فوراً بعد ملاز مان جیل شہید کا جنازہ چار پائی پر باہر لائے ، جو صاحب ممروح نے جیل کی مشرق دیوار کے شالی کو نہ میں رکھا دی اور ۲۵ کا نظیبل چار چار قارت کے خاصلے پر چار پائی جنازہ کے جنوبی طرف اور ۲۰ شالی طرف کھڑے کر دیے جو لاٹھیوں ہے سلے جھے۔سب کو تھم دیا کہ دہ مشرق کی طرف مندر کھیں۔

احاطہ جیل کی ساڑھے بیں فٹ اونچی بختہ دیوار جو چارپائی جنازہ ہے تقریباً ۳۰ فٹ کے فاصلہ پرمشرقی طرف تھے۔ بہر نٹنڈ نٹ فاصلہ پرمشرقی طرف تھے۔ بہر نٹنڈ نٹ پولیس نے اعلان کرایا کہ جونماز جنازہ پڑھنا چاہے آجائے۔ عوام دیوار پھاند کراندرآ گئے اور نماز جنازہ کے لاش اٹھانے کے لیے مملہ کر دیا۔ گارد پولیس نے جنازہ کے لیے کہلی صف بن رہی تھی کہ عوام نے لاش اٹھانے کے لیے مملہ کر دیا۔ گارد پولیس نے

ل کھی چارج کر کے سب کو دیوارا حاطہ جیل ہے مشرق کی طرف بھگا دیا۔ سپر نٹنڈنٹ پولیس کے تد ہراور دوراندیش کا نتیجہ یہ نکلا کہ لاش شہید کوعوام نہاٹھا سکے، ورنہ جوکشت وخون ہوتااس کا انداز ہ نہیں کیا جاسکتا۔

از ان بعد سپر ننٹنڈنٹ پولیس نے تھم دیا کہ لاش قبرستان جیل پر جوجیل مشرقی دیوار کے جانب جنوب ہے، پہنچائی جاوے جو بحفاظت راکفل سے مطلح گارد پہنچائی گئی۔ مشرقی طرف سے عوام نے اینٹیں روڑ ہے برسانے شروع کردیے۔ سوار پولیس کو تھم ملا کہ عوام کو دور بھگا دیا جائے۔ قبرستان جیل پرشخ مریدا کبر، سپر ننٹنڈنٹ جیل چند ملاز مان جیل کے ہمراہ موجود تھے۔ قبر تیار تھی۔ سرداراحد نواز خان مجسٹریٹ آن ڈیوٹی بھی لاش کے ساتھ بھنچ چکے تھے۔ بیر ننٹنڈنٹ نے حاضرین کوشامل کرے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس میں راقم بھی شامل تھا۔

گورز پنجاب نے بذر بعی گیگرام ڈپٹی کمشنر میا نوالی کولا ہور طلب فر مایا، جہال سے صاحب میروح، سر سید مراتب علی شاہ اور ایک مجسٹریٹ مہدی حسین ۲۰ نومبر ۱۹۲۹ء کو واپس میا نوالی آئے۔ ڈپٹی کمشنر نے مجھے اندر بلا کرفر مایا: گور نرصاحب نے لاشتہ شہید مسلمانوں کو واپس دیے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ کل نو بج دن لاش قبر سے نکالی جاوے گی۔ گور نرصاحب کے حکم پر کہ لاش قبر سے بذر بعیہ ملاز مان پولیس نکلوائی جائے، میں اپنی ذمہ داری کو ایک ہیڈ کانشیبل اور چھے کانشیبل ان محتم کرہ ڈپوٹی کے لیے متحق کروں جو لاش کی بووغیرہ سے نہ گھرائیں اور ان کو بمعہ بیلچہ و کسی ہمراہ لے کرکل قبرستان پہنچ جاؤں۔ تعمیل حکم کی گئے۔ نو بجے یور پین سول سرجن بھی آگئے جو لاش کی بوضائع کرنے کے لیے ایک چھوٹے صندوق میں دوائیاں بھی لائے تھے۔

جب سب مٹی نگائی گئی اور آسامی قبر پر سے کئی دن بعد کمبل اٹھایا گیا، لاش نگی ہوئی تو اس وقت مولا کر یم کی قدرت کا نظارہ قابل دید تھا۔ نہ تو کسی قتم کی بوشمی بلکہ لاش کے جملہ اعضاء بالکل ای حالت میں تھے جس حالت میں دفن کی گئی تھی۔

نمازشام کے وقت صندوق ریلوے اشیشن میانوالی کے مشرقی طرف بہنچایا گیا۔ ریلوے پولیس سار جنٹ اور ۴ ماتحان اورٹر یفک انسیکٹر گاڑی کے ہمراہ تھے۔ صندوق ٹرین میں رکھا کر سیر نشنڈنٹ نے دونوں طرف تالے لگائے اور چابیاں ملک محمد خاں انسیکٹر پولیس میانوالی کو جومعہ ایک ہیڈ کانشیبل اور چھ کانسٹیبل ان بطور گارڈ ساتھ جانے کے لیے تعینات ہوئے تھے، کے حوالے کیس۔

دوسرے روزگاڑی لا مور ریلوے اسٹیشن پر کہیں تھہرے بغیر چھاؤنی میں ایک ریلوے پھائک پر جاکرری۔ وہاں ایکٹریفک انسیٹر پولیس، ایک ہیڈ کانٹینبل اور آٹھ کانٹیبلان ایک گارو پولیس کی گاڑیوں میں سوار ہوکر پولیس کی گاڑیوں میں سوار ہوکر وہاں سے سیدھے سرنٹنڈ نٹ پولیس کی کوٹھی پر پہنچے۔ پونچھ ہاؤس پہنچنے کے فوراً بعد سر محمد شفیع، علامہ اقبال صاحبان اور ایک تیسرے صاحب جن کا نام مجھے یا دنہیں رہا، تشریف لائے۔ انسیکٹر پولیس میانوالی کو کہاان صاحبان سے رسید لی جاوے۔ ڈاکٹر صاحب نے رسید کی جاوے۔ ڈاکٹر صاحب نے رسید گاھی۔ باتی صاحبان نے دستی صاحب کے۔ دسید حاصل کر کے ہم بری الذمہ ہوگئے۔''

0

سیاست اخبار کے مدیرہ ما لک مولانا سید صبیب شاہ مقبول رہنما اور صفور علی کے عاشق صادق تھے۔ حضرت علامہ محمد اقبال نے آپ سے پوچھا کہ وہ خوش نھیب کون ہے، جے شہید کی نماز جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل ہوگا؟ مولانا صاحب نے کہا: بیتو شہید کے والد میاں طالع مند کا حق ہے۔ میاں طالع مند پاس ہی کھڑے تھے۔ مند کا حق ہے۔ حبان طالع مند پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا: اگر بیحق مجھے حاصل ہے تو میں اسے ڈاکٹر اقبال کو تفویض کرتا ہوں۔ اس پر ڈاکٹر صاحب اور شاہ صاحب نے باہمی مشورے سے من رسیدہ عالم وین مولانا سید دیدار علی شاہ الوری گانتی ہے۔ گرمولانا موصوف ملت اسلامیہ کے جم غفیر میں اس قدر گھر چکے تھے کہ بروقت مقررہ کا نام تجویز ہوا۔ حقد پر نہ بی بھاری کا نام تجویز ہوا۔ اس لیے مجد وزیر خال کے خطیب قاری شمی الدین بخاری کا نام تجویز ہوا۔ اسے میں مولانا دیدار علی شاہ بھی تشریف لیا آئے۔ ان کواس قرعہ کا ماجرا سالیا گیا۔ آپ نے فرمایا: اسے میں مولانا دیدار علی شاہ بھی تشریف لیا آئے۔ ان کواس قرعہ کا ماجرا سالیا گیا۔ آپ نے فرمایا: دیدار علی شاہ بھی تشریف لیا آئے۔ ان کواس قرعہ کا ماجرا سالیا گیا۔ آپ نے فرمایا: دیدار علی مقدرہ ہوا۔ "

اس ایثارے اہل نظرتصور چرت بن گئے۔اہل دل نے ہاتھوں کواپنے اپنے دل پرر کھ لیا۔ انبی کیفیات میں پہلا جنازہ پڑھانے کا شرف قاری شمس الدین صاحب کو حاصل ہوا۔اس کے بعدد وسری نماز جنازہ سید دیدار علی شاہ صاحب نے پڑھائی۔

جب جنازے کی نمازیں ختم ہوئیں تو حاضرین کی بے قرار نگاہیں تابوت کا طواف کرنے لگیں۔ سر محرشفیع وفور جذبات سے بے قابو تھے۔ وہ مسبری کے سامنے کھڑے ہوگئے۔اس وقت ان کے حلقہ 'چٹم سے موتی اچھل رہے تھے۔ آپ نے آ قائے نامدار ؑ کے حضور میں درود وسلام کے گلدستے چیش کئے۔ ا تنا بڑا ، عظیم الشان ، پر شوکت اور متعین و منظم اجتماع بنجاب کی آنکھوں نے آج تک نہیں درکھا۔ ایساروح پر ورمنظر کرچشم فلک کوجنش مڑگاں بھی بارتھا۔ ساڑھے وس بجے جنازہ اٹھایا گیا۔ ہزاروں لوگ کندھا و بینے کے اشتیاق میں آگے بیچھے دوڑ رہے تھے۔ بڑے بڑے بڑے نئمائے کرام کندھا دینے والوں کے قدموں میں گرگر کراٹھ اوراٹھ آٹھ کرگر رہے تھے۔ اسی شوق وجتجو میں مولانا ظفر علی خاں اور میاں مجھشفیع بھی زائرین کی زدمیں آگئے ، جنہیں بمشکل وہاں سے نکالا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں برقعہ پوش خوا تین بھی جمع تھیں جوایک نظارہ کرنے کی خاطر او نیچ ٹیلوں اور چھوں پر بیٹھی درودوسلام پڑھر ہورہی تھیں۔

رائے میں جگہ جگہ میت پر پھولوں کی بارش ہوتی رہی۔ ہزاروں عقیدت مند جھولیوں،
ٹوکر یوں اور ٹو پیوں میں تر وتازہ پھول بھر کرلار ہے تھے۔ ہڑخص وفور جذبات کی تصویر بنا ہوا تھا۔
کی من پھول اور عطر وعرق کی سینکڑوں بوتلیں آپ کے جسد منور پر چھڑ کی گئیں۔ زائرین کامختاط
اندازہ چھلا کھ کیا جاتا ہے۔ بحوالہ روزنامہ انقلاب، جنازے کا جلوس ساڑھے پانچ میل سے زیادہ
رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ قصہ مختصر جلوس نے چوبر جی سے قبرستان تک صرف آ دھے میل کا فاصلہ ڈیڑھ کھنے میں طے کیا۔ قبر مولا نا ظفر علی خال نے خاص اپنی گرانی میں بنوائی۔ جب لحد میں اتر کر آپ جسامت کا جائزہ لینے گئے تو ایک چیخ بلند ہوئی۔ مولانا کی چیخ اس فریادوار مان کا امتزاج تھی:
جسامت کا جائزہ لینے گئے تو ایک چیخ بلند ہوئی۔ مولانا کی چیخ اس فریادوار مان کا امتزاج تھی:
د''کاش بیرمقام آئی جھے نھیب ہوتا!''

اس کے بعد مولانا موصوف ٹاگام ار مانوں اور اپنی حسرتوں کا جنازہ افتائے کحد سے باہر آگئے۔ ہرآئکھ پرنم تھی۔ چشم فلک کو ذوق گریاں نے ستایا اور رم جھم ہونے لگی۔ ای سماں میں مولانا سید دیدار علی شاہ الوری اور سرعلامہ محمدا قبال نے میت کواپنے دست پائے ،مبارک سے قبر میں اتارا جس کے بعد قلندر لا ہوری نے سرتایا نیاز عرض کیا:۔

''غازی علم الدین شهید' توخوش راه! ہم نے تیری وصیت کو پورا کر دکھایا۔ نماز جنازہ میں ہر مخص نے کلمہ شہادت پڑھا اور دعائے مغفرت ما گئی ہے۔ دربار رسالت میں پہنچ کرآ قاومولا کی بارگاہ میں میراسلام پیش کرنا، اچھا خدا حافظ۔''

یے جھی علیحدہ پیرا کے طور پر شامل کرنا ہے۔ یہ جھی مشہور ہے کہ شہیدرسالت کی تدفین کے موقع پر علامہ اقبال ایک طرف گم سم کھڑے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ کس سوچ میں پڑگئے ہیں۔ فرمایا: اسیں گلاں ای کردے رہ تے تر کھاناں دامنڈ ابازی لے گیا۔

لوگوں نے قبر کے اندراتنے پھول چھنے کہ تربت بھرگئی۔اس کے بعد کچی اینوں سے تعویذ بند کیا گیا۔ جب مٹی ڈالنے کی رسم ادا ہونے گئی تو فضا چیخوں اور فریادوں سے معمورتھی۔ جب نعش قبر میں اتاری گئی تو گویا، اس وقت ہوائے بیڑب، خاک لحد کو سرکار مدینہ کا بہ تھم سنا رہی تھی '' خبر دار! میرے شہید کا کفن بھی میلا نہ ہونے پائے۔''میت کی واپسی اور اس کے بخیر وخو بی وٹن ہو جانے پرعلم الدین تمیٹی کے سربرا ہوں نے ایسوی ایعڈ پریس کو حسب ذیل بیان دیا:

" ہم مسلمانان لا ہور، حکومت بنجاب بالحضوص مونٹ مورنی گورنر کے ممنون ہیں کہ انہوں نے غور و تدبر سے کام لیتے ہوئے غازی علم اللہ ین شہید کی میت ہارے حوالے کی اور ہم اپنی قوم کے غیور شہزاد ہے کو حسب وصیت وفن کرنے میں کامیاب ہوئے۔"

حضرت غازی علم الدین شہید کے جنازے کا اجتماع تاریخی اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے۔
غلامانِ مصطفیٰ کے جو جنازے بڑی دھوم دھام سے نکلے اور تاریخ نے جنہیں اپنے صفحات میں
محفوظ کیا، ان میں سب سے پہلا بڑا جنازہ ابو صنیفہ امام اعظم کم کا ہوا۔ آپ کا جنازہ چھمرتبہ پڑھایا
گیا۔ ایک روایت کے مطابق ہر دفعہ کم وبیش نوے ہزار انسان جنازے میں شریک تھے اور
چودھویں صدی میں ایک بہت بڑا جنازہ غازی علم الدین شہید کا ہے، جس میں قریباً چھالکھ
افراد شامل تھے۔

بگھری یادیں

غازی علم الدین شہیدایک فردنہیں پوری قوم کا نام ہے۔ ناموں رسالت کی محافظ قوم! علم الدین نے جان پر کھیل کر اسلام کی عزت بچائی اور خود اسلام کی عزت بن گیا۔ اب اس کے ہزار دل پر دانے ہیں۔ اس نے حرمت رسول کی خاطر زندگی کو قربان کیا۔ آج اس کی عزت کے لیے سینکڑ دل محافظ جانیں لڑانے کے لیے ہمہ تن سینہ پر ہیں۔

علم الدین ہم سب کا تھا۔ ہم سب اس کے ہیں۔ وہ عشق رسالت کی ایک لا فانی حقیقت ہیں، جس کی روشن میں راہ حق کے مسافرا پے عملی حقائق کا تعین کرتے ہیں۔ غازی علم الدین شہید الا یہ متال مشتمکوں میں جہاں ہے کا کہ من کی جات ہے میں الدیک سات کی لیکن قال سے میں معاملہ ہے۔ ویکھنے والے آئکھیں بند کر کے دیکھ لیتے ہیں اور سننے والے غیر مرکی طور پرساعت کر سکتے ہیں۔

شمع رسالت کے پروانے کی زندگی بھی ایک کھلی کتاب ہے، جس کا ورق ورق غیرت و حمیت کا درس دے رہا ہے۔ ان کو وہ مقام و مرتبہ ملا، جس کی بڑے بڑے غازی آرز واور کفن بدوش مجاہد ہمیشہ جبتو کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آن واحد میں وقت کا تیر کمان سے ایسا نکاا کہ نامی گرامی سیاستدان ہاتھ ملتے رہ گئے۔ بڑے بڑے بڑے عالم دین مجہوت ہوگئے۔ لیک شب نے چاندی کے زیورا تارد نے اور راوح ت کے متلاثی ، رشک کی شدت سے گھائل ہو گئے۔

شبگزارزاہر سالہاسال مالا کے مطلے تھماتے ہیں،ٹریم نگرسے شناسائی نہیں ہویا تی۔ عابد طویل مدت تک عبادت کرتے رہتے ہیں،ٹریم نگرسے شناسائی نہیں ہویا تی جب طویل مدت تک عبادت کرتے رہتے ہیں مگر معبود کی ذات کے عارف نہیں تھہرتے لیکن جب خدائے ذوالجلال کی مشیت کسی انسان کا شکار کرتی ہے تو وہ سلوک کی تمام منزلیں چثم زدن میں طے کر جاتا ہے اور اس کی نسبت ہے ہر شے متبرک ویادگار بن جاتی ہے۔ علم الدین کے مقدر کا ستارا چیکا تو وہ غازی بن گئے اور پھر شہادت کا ارفع رشبہ عطا ہوا۔ اس لیے راوحت کے مسافر کا قدم قدم یادگار ہے۔

غازی و شہید گی سرکاری وصیت جوانہوں نے مورخد ۳۰۔ اکتوبر ۱۹۲۹ء کو بوقت نو بجے میں لیسی تختہ دار پر کھڑے ہوئے کے بیس گھنے پہلے سیرنٹنڈ نے جیل کو مجسٹر یٹ کی مگرانی میں لکھوائی اور کمشنر لا ہور کے ذریعے میاں طالع مند کو پہنچائی گئی، تاریخ کا ایک حصہ ہادراس کے بغیریہ داستان ناممل رہے گی۔ چونکہ وصیت نامہ بعداز شہادت غازی علم الدین کے در ٹاکوموصول ہوا، اس مناسبت سے یہاں درج کیا جاتا ہے۔ وصیت میں آپ نے لکھوایا:

گزارش ہے میرے سب رشتے داروں کوتا کید کر دی جائے کہ میرے پیانی لل جانے سے ان کے سب گناہ بخشے نہیں جائیں گے بلکہ ہر ایک کے اپنے اپنی گیا بلکہ ہر ایک کے اپنے اپنی گیا بلکہ ہی اس کو دوز خ ہے بچا سے ہیں۔ پس، ان کے لیے لئی نماز قائم رکھنا اور جملہ احکام شرعی کی یا بندی لازی ہے۔ بھائی محمد ایم میری تم یر کمی نہ کمی وقت مصیبت ضرور نازل ہوگی۔ اس واسطے تم ہر نماز کے بعد یا مزمل کا ورد کرنا۔ میری قبر کا فرش دونٹ اونچا اور ۳۰ فٹ مربع ہو۔ میری قبر کا کشہرہ جو سب تھڑے نے فرش دونٹ اونچا اور ۳۰ فٹ مربع ہو۔ میری قبر کا کشہرہ جو سب تھڑے

کے اردگرد ہو ہے افٹ اونچا ہو۔ تمام سنگ مرمر کا بنایا جائے۔ ایک جانب سے ۲۱ فٹ یا ۴۴ فٹ کی جگہ بچی رکھی جائے، جس کے اردگرد جنگلہ لکڑی کا میرے والد ہزرگوار کے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوالگایا جائے۔ قبر اندر سے بچی رکھی جائے۔ صندوق میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں۔ نیچے صرف ریت بچھائی جائے۔ جو آدمی میرے بعد میرے خاندان سے وفات یائے، اس کی قبر میرے دائیں بنائیں۔

تھڑے کے جاروں کونوں پر گلاب کے بودے لگائے جا ئیں۔ باہر کی طرف دو کھڑ کیاں بنائی جا کیں اور کنواں بھی نقمبر کیا جائے اور وہاں یر مجد بنائی جائے۔اس کا فرش میری قبر کے فرش سے کسی حالت میں کم نہ ہوادر مجھے ملنے کے واسطے جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے، وہ ہفتہ اور اتو ارکی درمیانی شب کو پر هنا جا ہے۔ جب دفن کر چکوتو دونفل نمازشکرانداورنفل مغفرت کے واسطے اواکر نامیری لاش کے ساتھ ذکر اللہ ہُوضرور ہومگر سر ے پگڑی کوئی نہ اتارے۔ جو میری فمیض عدالت میں بڑی ہے، وہ میرے ماموں سراج دین کو دی جائے اور میری شلوار میرے بھائی محمد دین کودی جائے اور بہال میرے جار کیڑے ہیں، ان میں سے میری پرئی میرے تایا صاحب (مبردین) کو دی جائے اور تمین ململ کی چھوٹے تایا نوردین اور کرتی جینٹو و برادر پھیجے کودی جائے اور سلیرمیرے بھائی غلام څرکو دینے جائیں اور سب بھائیوں کو السلام علیم۔میرا سارا حال اخبار میں ضرور نکلوایا جائے اور نماز کی سب مسلمانوں کو تلقین کی جائے۔ میں نے بیل اس واسطے کیا تھا کہ اس نے میرے آ قاعظتے کی (نعوذ بالله) ہے عزتی کی تھی۔

#### اشعار

(۱) ہتھ یار دا نظر قرآن آیا تال پھر ہمیاں اوب آداب کر کے شالا ہتھ سرٹے، کے سرا مینوں ہتھ لایا ہے بھیٹر نگاہ کر کے قتم ہے رب دی دوستا آگھا وال قدیس سال میں دلربا کر کے

# علم الدین جناب نے زبردی وتا رتبہ تے اپی شفا کر کے

(۲) ِ دن ہفتے وا میں قربان جاوال اللہ بخشی می ایہہ مراد مینوں قسم رب دی بندہ نه نال کوئی مدد دقی می الله ذوالجلال مینوں خفر ماریا می تکم رب دے نال ایبو دل دے وچ مراد مینوں علم الدین میاں ڈرنا موت تھیں نئیں جھنڈے نبی دے نال بیار مینوں

میانوالی میں جوتمہاری مدد ہوئی ہے اور جیل کے اندر ۳۵ قر آن شریف، ۲۱ ہزار درود شریف قیدیوں نے ختم کئے ہیں۔ان کا حوالہ اخبار میں دیا جائے''

0

میاں علم الدین غازی کا ایک رومال جوآپ سر پرایک خاص ادا سے سجایا کرتے تھے اور میانوالی جیل میں ان کے پاس تھا، تا حال ان کے گھر والوں کے پاس محفوظ ہے۔ مٹی کا ایک بیالہ جس سے غازی صاحب جیل میں پانی بیا اور پلایا کرتے تھے، وہ ان کی حقیق بھیتجی محتر مہ انور سعید صلحبہ کے گھر موجود ہے۔ شہیدر سالت کی تربت پر پہلی چا در ان کی ہمشیرہ معراج بیگم صاحبہ نے چڑھائی۔ یہ چا در او پر سے سبز اور نیجے ہے ساہ رنگ کی ہے۔ اس پر ایک نظم بھی کندہ تھی، جو اس بیک خاتون نے اپنے ہاتھوں سے کا ڑھی۔

0

پورے برصغیر میں اورخصوصاً پنجاب میں عازی علم الدین شہیدکو جوشہرت دوام ملی ہے وہ
کی اور کے جھے میں نہیں آئی۔اگر وہ تختہ دار کی زینت نہ بغتے تو آنہیں یہ بلندر تبہ ہرگز نہ مل سکتا
تقا۔ شہادت کے دن ہے آج تک وہ ہمارے دل کی دھڑ کئوں میں مکین ہیں۔ان کا نام سنتے ہی
اہل دل مد ہوش ہے ہوجاتے ہیں۔ غازی علم الدین کا نام شہروں کی نسبت، دیبات میں زیادہ سنا
جا تا ہے۔وہ اپنے خاص انداز میں شہید کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دیبات کا بچہ بچ شہید کے
نام سے مانوس ہے نوری کمو کا اور دیگر سینکڑ وں دیباتی شعرا کے نام دیبا تیوں کے دل پر آج بھی
نام ہے مانوس ہے نوری کمو کا اور دیگر سینکڑ وں دیباتی شعرا کے نام دیبا تیوں کے دل پر آج بھی
نقش ہیں۔گوڈھولے کی صنف تاریخی حقائق ہے کمل نقاد ق نہیں رکھتی مگر عقیدت میں ڈوبی ہوئی
اس آ داز کا انداز ایسا ہیا را ہوتا ہے کہ تصور کی آت کھیں سرتا یا وہ سب کچھ فا ہر میں دکھے لیتی ہیں۔

پنجالی ادب کا ذوق رکھنے والوں کے لیے اس کتار میں محض حوالہ جا۔ جی پیش کئے

جا کتے ہیں۔ پنجابی میں ایک قصہ نمارسالہ فیروز نامی شاعر نے لکھا جوصرف آٹھ صفحات پرمشمتل ہے۔اس کی اشاعت امرتسر میں اُردوبازار ہے ہوئی۔ یڈن پارہ پنجاب پبلک لائبر ریری کے شعبہ اُردو میں آج بھی موجود ہے۔ واقعہ نشہادت کے چند ماہ بعد ہی چوہدری فضل کریم سندھونے بھی منظوم سوائح عمری''غازی علم الدین شہید''پرزور قلم صرف کیا۔

جن خوش قلم شعراء نے غازی علم الدین شہید کے حضور وقتاً فو قتاً نذرانہ عقیدت پیش کیا، اُن میں چندایک مندرجہ ذیل ہیں:

دُ اکثر علامه محمدا قبال مولا ناظفر علی خال مولا نا ابوظفر نازش رضوی منتی حفیظ الله خان اصغر حسن خال لده یا نوی بیرغلام دشگیر نامی سید دُ والفقار علی نیم حضرت فوق د ہلوی عبدالرحمٰن خال لدهیانوی سید امام علی شاہ منتی محمد معتب استاد عشق لہر ۔ ابوالا قبال علامه عیش فیروز پوری دنیسر خال صابر خلیل امرتسری محمد انصل ہاشمی مصور حسرت ۔ جسٹس محمد الیاس ۔ دُ اکثر قمر آرا علیم ناصری ۔ راجار شید محمود ۔ عزیز لدهیانوی ۔ پروفیسر محمد اکرم رضا ۔ حزیں کاشمیری ۔ مجید تمنا اور بیرز ادہ محمد زبیر عاقل شاہی درگا ہ شریف چنین بظور ریاست میسور ۔

كرچيال

زندگی اورموت کے درمیان ذرای مسانت ہے۔ گویا پیرشتہ صرف اشارہ پلک سے قائم ہے۔ آنھوں کے دریچے وا ہوتے ہیں تواذان دیتے ہیں۔ جب وہ آخری معانقہ میں محوجوائیں تو نماز کا دفت ہوجاتا ہے۔ جب تک آنگھوں کے چراغ جلتے رہیں، شبح ہے اور اگر بچھ جائیں تو زندگی کی شام۔ انسان اس غم کدے میں پہنچ کر روتا ہے اور لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ زندگی کا حاصل سے ہے کہ جب وہ سفر آخرت کے لیے کیڑے پہنچ تو دنیا ماتم کرنے لگے، مگر اس کے ہونٹ تبسم کی آنا جگاہ ہوں۔

موت توایک اٹل حقیقت ہے۔ بڑے بڑے نامور پنچہ قضا کی گرفت میں آئے۔ اس کی کمند برایک کو بلار دک ٹوک دبوج لیتی ہے۔ نادک اجل کے نشانے ہمیشہ بے خطا ہوتے ہیں۔اس کے آگے آج تک کوئی ڈھال کارآ مد ثابت نہیں ہوئی۔

چشم فلک نے ہزار بارنظارہ کیا ہے کہ ہرور کونین علیہ کاعشق ،انسان کومعراج کمال تک پہنچادیتا ہے۔جبش سے اٹھا کر حجاز میں لاتا ہے اور بھی ایک ذرہ حقیر کوزریں خلعت پہنا دیتا ہے۔ علم الدين نے اتن شہرت كيوں يائى؟ علم الدين نے اتنا نام كيوں كمايا؟ علم الدين ايسامحوب صرف کیوں بنا؟، جذبہ عشق صادق نے خواجہ ہردوسراعلیہ کے عشق سے ہی اس کی زندگی فسانہ بی۔ میراعقیدہ ہے کیلم الدین نے نجاری کا پیشسکھانہیں،اے سکھایا گیا۔اس لیے کہ ہاتھ نظر تکنے کے مقام پر ضرب لگانے میں مشاق ہوجا ئیں۔ دراصل یہ ذریعہ معاش نہیں، راجیال کی موت کا سامان تھا۔ بعض بدبخت کہتے تھے، علم الدین نے او چھے طریقے سے اپنا غصہ فروکیا۔ شاید وہ نہیں جانتے کہ جس مسلمان کوحضور کی ذات کے ساتھ والباند لگاؤنہ ہو، اس کا دعویٰ اسلام وایمان قابل قبول نہیں ۔مسلمان کی شان یہ ہے کہ میدان جنگ میں اس کا حریف اگر منہ پر تھوک دے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ دعوت مبارزت دیتے ہوئے کوئی کا فرگالیاں کجے تو ہر داشت کیا جا سکتا ہے۔ حالت نماز میں اگر کوئی دشمن اس کے جگر میں اپنا خنجر اتار دے تو جیتے جی ہیدوصیت ہو علی ہے کہ جب تک میر ہے جسم میں جان باقی ہے، اس کے ساتھ ایا کوئی سلوک نہ کیا جائے جو انقام پڑھول ہواور جب میری روح قض عضری سے پرواز کر جائے تو میرے وارث قصاص لینے میں مجاز ہیں لیکن عشق رسول اس کے قلب کا نازک ترین گوشہ ہے۔ اس پر کوئی چر کا لگا سے تو عفوو درگز رہے رشتہ چھوٹ جاتا ہے۔

علم الدین مرحوم و مغفور نے جو بچھ کیا عشق رسول علی کے جذبہ بے بناہ کے تحت کیا۔
آزاد خیال طبقہ اے دیوانہ یا مجنوں کہتا ہے، کہا کرے۔ عشق جنون ہی تو ہادر بھی جنون ہر بچے
مسلمان کا سرمایہ حیات ہے۔ اسے جنون کہتے ہیں تو میری دعا ہے کہ ساری قوم مجنوں ہوجائے۔
لوگ کہتے ہیں علم الدین ان پڑھ تھا۔ بعض کا خیال ہے وہ داڑھی منڈ وا تا تھا۔ اس میں کلام نہیں۔ بلا شبطم الدین نا خواندہ اور آزاد منش تھا۔ لیکن قدرت نے جس فروق بھیرت ہے اسے نواز اس پر ہزار ہا ماہران علم نثار کئے جاسکتے ہیں۔ معرضین بے چارے کیا جانیں کہ عشق میں مندوں کوئیس دیکھا جاتا۔ ذات پات کی پوچھ کھی نہیں ہوتی۔ حضرت بلال کے پاس بھلا کوئی فرگریوں کا نام نہیں، یہا کہ جذبہ فرگریوں کا نام نہیں، یہا کہ جذبہ خرای کی جد بہ عالی مرحوم نے بالکل کے کہا ہے۔ جو غازی علم الدین کے سینے میں موجزین تھا۔ ای جذبہ کے طفیل ، آج ہم ان سے نبیت غلامی رکھتے ہیں۔ اقبال مرحوم نے بالکل کے کہا ہے۔

''خدا وند قد وس، کچھ کام داڑھی والوں سے لیتا ہے اور کچھ کام داڑھی منڈ وانے والوں سے، اس لیے کہ جب بخاری صاحب نے تقریر ارشاد فر مائی تو جلے میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ ان میں بڑے بڑے عالم تھے، حتیٰ کہ سینکڑوں باریش بھی موجود تھے۔ مگر جو کام علم الدین نے کیاوہ کوئی اور نہیں کر سکا۔''

ہم نے اکا برصوفیا واتقیا کے سفر آخرت کی کیفیات دیکھی اور سی ہیں۔ ان لوگوں کے جناز وں میں شامل ہوئے ہیں، جن کی عمریں علوم دین کی خدمت میں صرف ہوئیں۔ ہماری آئھیں ان کی جمیز و تکفین کا نظارہ بھی کرچکی ہیں۔ علم الدین شہید عالم دین تھانہ واعظ کوئی مشہور یا غیر مشہور صوفی و متقی نہ تھا۔ گروہ یا کسی جماعت کا قائد نہ تھا مگر حرمت رسول پر اس کی زندہ گواہی نے اسے وہ بلند مقام عطا کیا، جو بالعموم پینکڑ وں سلاطین ، ہزاروں اتقیا اور لاکھوں علما کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ مقام شہادت کی بلندی ہے اور بلند مضبی اسے کہتے ہیں۔

اب بھی آئے روز سینکڑوں جنازے اٹھتے ہیں۔ جدائی کے غم میں لواحقین صف ماتم بھی بھیاتے ہیں۔ گراب کے دور بھی آتے رہتے ہیں ایکن حاضرین چلتی گراب کے دوعرفان اور شوق وغم کا عالم کہاں! بزم نشاط کے دور بھی آتے رہتے ہیں لیکن حاضرین چلتی پھرتی لاشیں معلوم ہوتی ہیں۔ ناموس رسالت کی حفاظت فرض کفایہ ہے۔ غازی علم الدین نے یہ فریضہ چکادیا۔ وہ قوم کے محن اور فرزندان تو حیدان کے قدر دان ہیں۔ اگر غازی علم الدین کفن بدوش جہاد نہ کرتے تو آج لیستی کی عمیق کھائیاں ہمارا مقدر کھہرتیں اور کل دربار رسالت کے کئبرے میں ہم سب مجرموں کی حیثیت سے کھڑے ہوئے۔

**O** 

ایک روز میں آئینہ ماضی میں منعکس کوئی تصویر دیکھ رہاتھا کہ میرا طائر قکر پر فضال ہو کرصاحب تصویر کی تلاش میں اڑا اور اڑتے اڑتے کہیں دور نکل گیا۔ جنگل جنگل گھوما۔ شہر شہر ڈھونڈ اگراہے کہیں نشان منزل نہ ملا۔ آخر تھک ہار کرعالمگیری مجد کے مشرقی جنوبی مینار پر جا بیشا۔ یبال ہے وہ آ ہت آ استداڑا اور اقبال مرحوم کی قبر پر چا در کے نیچے چھپ گیا۔ پھر''موئے قطاری کشم ناقہ کے زمام را'' کا ورد کرتے ہوئے بولا مرشد من! سائل بے نوا منزل کی تلاش میں پریشاں خاطر ہے۔ اے آسود کا کیا اور وح اقبال نظا کی جنوب کی طور پراھے میں کی خبر دینا۔ تھوڑی در بعد درمیان میں جو پردہ حائل تھا، وہ اٹھ گیا اور وح اقبال نے غیرم کی طور پراپنے مرید کو ہوئئے سمجھا دیا کہ شہیدر سالت کے دوہی ٹھکانے ہیں۔ مؤمن کا دل اور ایک

#### بارگاه رسالت!

مومن کادل آئینہ ہے، جس میں ایک شہر آباد ہے۔ وہی شہر در حقیقت مدینہ ہے اور مدینہ میں رسول عربی علیات کے اور جس کی نگا ہیں نظارے کی تاب رکھتی ہیں، وہ نور بصارت کے جوہر سے دربار رسول کا طواف کریں۔ پردانے، شمع رسالت کے گرد حلقہ باندھے ہوں گے۔ جربل امین پوچھر ہے ہوں گے کہ گھڑ کے قدموں میں سیاکس کا سر ہے؟ بلال حبثی وہاں رونق افروز ہوں گے اوراد یس قرنی بھی میرمجلس کے قدوم میمنت لزوم کوچوم کرد بوانہ دارا ہے ہوئوں کی بیاس بجھارہے ہوں گے۔ غازی علم الدین شہید کا منصب بھی یہی ہے۔

میں کچھ دیر کے لیے قارئین کے دماغ میں اپنے فکر کا گھر وندا بنانا چاہتا ہوں تا کہ وہ بھی

میر نے خیل کے ساتھ پر واز کر سیس ۔ دنیا جانتی ہے، اقبال مرحم کے معنزاب فکر پرعشق رسول کے

نغینا چتے تھے کہ اس نے خاک مدینہ ونجف کواپی آ کھے کا سرمہ بنایا ہوا ہے ۔ غازی علم الدین شہید
عاشق تھے اور اقبال بھی ۔ تڑپ اور شدت کی چٹگاریاں دونوں کے دل میں فروزاں تھیں ۔ جنس
جنوں کوخرد کے تراز و سے تو لانہیں جاتا۔ یوں بھی اہل عشق کا تقابلی جائزہ لینا کم فکری کی ایک
عامت ہے، گر بازار میں قائم رہنے والی شے سے اس کی قیمت کہیں زیادہ لگتی ہے جوٹوٹ جائے۔
کیونکہ عشق عقل کے تابع رہے تو خوب اور عقل عشق سے مغلوب ہوتو خوب تر ہے۔ شہید موصوف
دستِ جنوں سے عقل کا دامن کھاڑ کرا پنے رقیب اقبال سے بہت آ گے نکل گئے ۔ خدا جانے اقبال
ر بھی کشف کے درداز رے کھلے بھی کئیں، مگر شہید علم الدین نے تو ہر حال اور ہر رنگ میں شربت
وصل کے پیالے ہے ہوئے ہیں۔

### شهرخموشال

 ہے۔ وہاں پہنچ کر میں نقش جیرت بن جاتا ہوں اور میری آنکھیں پیمروں حسن و جمال کا نظار ہ کرتی رہتی ہیں ۔

یہ تاریخی قبرستان، عمن آباد اور اسلامیہ پارک کے شال الله ن روڈ (غازی علم الدین شہید روڈ) اور شارع مولا ناروم کے مغرب، لیک روڈ کے جنوب اور چوبر جی ملتان روڈ کے مشرق میں خاصے وسیع عریض رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس تاریخی قبرستان کوعمو ما میانی صاحب بولتے ہیں، جبہہ پورا نام میانی بیخ ڈھر تھا۔ چونکہ عالم یاامام کو پنجابی میں میاں کہتے ہیں، شایداس لیے اس بستی کا ناں میاں پڑگیا، جو بعد میں بصورت غلط العام میانی ہوگیا۔ بموجب ''تحقیقات چشتی' مغل ما عظم کے زمانے میں یہ جگہ علائے کرام کے دعظ و تدریس کا تکیہ تھی۔ اس لیے بیستی ''میاں صاحب'' کے نام سے مشہور ہوگئی۔

بیٹ بھرخوشاں، جس میں ان گئے لعل وگو ہر پوشیدہ ہیں اور لاکھوں پیکرحسن و ناز کوخواب
ہیں، کسی زمانے میں ایک بہت بڑی پر رونق بستی تھی۔ اس پرعلم وعرفان کی بارشیں ہوا کرتیں۔ یہ
خطہ علمائے حق کامسکن تھا۔ پندر ہویں صدی عیسوی میں یہاں کے گران قطب العالم عبدالجلیل
چو ہڑ بندگیؒ تھے، جوسلوک کی منزلوں سے باخبراور دریائے تصوف کے غواص تھے۔ آپ کی زندگی
ز ہدوتقوئی کی ایک کھلی کتاب اور شریعت کا عملی نموز تھی۔ طالبان حقیقت کتاب فیض کے لیے دنیا
کے گوشے گوشے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ شُن ابو بکر (آپ کا مزاراً گرہ کے محلّہ
جوگی پورہ میں ہے) جو حضور قطب عالم کے برادر حقیقی اور ایک معتمد مورخ ہیں، وہ اپنی کتاب
'' تذکرہ قطبی'' میں رقمطر از ہیں کہ جب سلطان السلاطین شہنشاہ ظہیر اللہ ین بابر نے سرز مین ہندیہ
قدم رکھا تو فوج کے علاوہ علمائے کرام، فقہا اور شب گزار زاہدوں کی جماعت بھی اس کے ساتھ

چنانچہ ان میں سید السادات سیدعلی غازی جوشنخ زین الدین غازی کے حقیقی بھائی اور اکابرین ولایت میں سے تھے، بھی ادھرتشریف لائے۔سیدعلی غازی حضرت بندگئ کی زیارت کرنے کی نیت سے لا بھور پہنچے۔اس زمانے میں قطب العالم وفات پاچکے تھے۔ چنانچہ آپ نے ان کے مقبرے کائی روز مراقبہ کیا اور نیت کی کہ سلطان العاشقین حضرت قبلہ قطب العالم کے کسی طالب سے مل کر اشکال طریقت حل کریں۔ آخر ایک رات حضرت بندگی کا آپ کوخواب میں ارشاد ہوا کہ میرے بھائی شخ ابوبکر سے مل کر مراوطریقت حاصل کرو۔ یہی بات آپ نے ٹھیک ای

رات اورای وفت شیخ ابو بکر کوفر مائی۔ ابو بکر کے الفاظ یوں ہیں: ''قطب العالم حضرت شیخ عبدالجلیل کا مجھے باطنی ارشاد ہوا کہ سید علی غازی کوطریقت کے اشکال سمجھا دے اور اپنامحرم اسرار بنا لے اور آپ کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں دے دیا''۔

فیضیاب ہونے کے بعد سیدعلی غازی نے واپس کابل، دبلی یاتر کستان جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور میانی صاحب کے بور ہے۔ یہیں اپنی جان، جان آفرین کے سپر دکر کے آسودہ خاک ہوئے۔

''تحقیقات چشین مولوی نوراحمد صاحب نے سید شاہ سوار (سجادہ نشین حضرت طاہر بندگی ) کی روایت ہے لکھا ہے کہ ایک زمانے میں حافظ جان محد اس محتب کے صدر معلم تھے۔ اُن کے انتقال پر آپ کے فرز ندا بو محمد قادری رئیس علم مقرر ہوئے مگر بہت ہے ملا ان ہے اختلاف کر کے رخصت ہوگئے اور صرف چندا شخاص ابو محمد صاحب کے متعلقین میں سے باتی رہ گئے تھے، جس کی وجہ ہے ممل وعرفان کا بیہ خطہ زوال پذیر یہوگیا۔ ای اثنا میں مکھڈشریف سے ایک خاندانی عالم دین، حضرت میرعلی نے پہال قدم رنجہ فرمایا ان دونوں کے اتفاق سے بیموضع پھر آباد ہوگیا اور دین، حضرت میرعلی نے پہال قدم رنجہ فرمایا ان دونوں کے اتفاق سے بیموضع پھر آباد ہوگیا اور درس و تدریس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ میرعلی صاحب جب مستقل طور پر بیبال مقیم ہوے تو وہ مکھڈ شریف سے اپنے پانچ ہزرگوں کی نعشوں کے صندوق بیبال لے آئے اور انہیں میانی شریف میں دفن کردیا۔ ان خانقا ہوں کی وجہ سے میاں صاحب بی ڈر بھر بھی کہلانے لگا، جس کا مطلب بی تفا میں بین فرق میریاں لیعنی پانچ قبریں ہیں۔

مگر پیرغلام دنگیرنا می اس وجہ ہے تسمیہ ہے مطمئن نہیں ہوئے ہوتے ، کیوں کہ پنجا بی میں قبر کوڈھیرانہیں ڈھیری کہتے ہیں۔ شخ ابو بکر کی ایک کتاب'' تذکرہ قطبیہ'' کے حوالے سے نامی صاحب رقسطراز ہیں کہ ہماری خاندانی کتاب جوفاری میں ہے،اس میں میانی پنج و ہڑ دلکھاہے۔

وہڑہ وہ بنجابی میں صحن کو کہتے ہیں ممکن ہے میموضع اپنے پانچ صحنوں کی وجہ سے مشہور ہوا ہو۔

اس سلسلے میں ان کی دودلیلیں نہایت معقول اور وزنی ہیں۔ اوّل میر کہ کتاب '' تذکرہ قطبیہ' ظہیر
الدین بابر کے انتقال سے کئی برس پہلے لکھی گئی، جس میں اس کا نام جی ڈوہڑہ لکھا ہے۔ مزید میر کہ بیر محمطی مکھٹری کے بزرگوں کا مدفون ہونا تو کانی مدت بعد کا واقعہ ہے۔ دوئم فاری میں '' وہے نہ رُ''
اس لیے کتاب میں غلطی کا امکان بھی نہیں۔ المختصر مینام پنجابی کے ڈیرہیا ویڑہ سے منسوب ہے۔

تحقیقات چشتی میں مذکور ہے کہ ابو مجر بن جان محر موصوف، حضرت شیخ طاہر بندگی کے فدائی اور رائخ العقیدہ مرید تھے۔ شیخ صاحب نقشبندی، حضرت مجد دالف ٹانی کے فیض یا فتہ ہیں۔ حصار لا ہور کے محلّہ شیخ اسحاق میں ان کی رہائش تھی، جہاں اب حویلی جمعد ارخوشحال سنگھ مصل چونا منڈی ہے۔ ہزاروں طالبان حق نے آپ سے اکتباب فیض کیا۔ مفتی غلام سرور لا ہوری کی تحقیق کے مطابق آ ہے تی فاروتی ہیں۔ آپ براہ ستیاں لا ہورا گے۔

ای زمانے میں یہاں مغل شہنشاہ شاہ جہاں کی حکومت تھی۔ حضرت شخ طاہر بندگی صاحب ۸ محرم الحرام ۲۰۰ اھ، بمعم ۵۳ سال واصل بحق ہو کر میانی صاحب میں وفن ہوئے۔ چونکہ ایک مرتبہ شخ صاحب نے فرمایا تھا کہ جوکوئی میرے احاطہ مزار میں وفن ہوگا۔ اس کے لیے میں خدائے این دھے۔ این دوے دعا کروں گا کہ وہ جنت میں جائے۔ لبندالوگ از راہ عقیدت میتوں کو یہاں دفنانے لگے۔ جب عبد محمد شاہ میں موضع میانی بالکل اجر گیا تو یہ جگہ عام قبرستان بن گئی۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس بہتی کو عام قبرستان کی شکل اختیار کئے دو تین سوسال ہو گئے ہیں اور خواص کا تو یہ تقریباً ساڑھے چارسو برس سے مدفن ہے۔

عازی علم الدین شہید (لٹن روڈ) پر واقع مزنگ چوتگی کی جانب ہے اگراس شہر نموشاں میں داخل ہوں تو سنگ تر اشوں کی تیشہ زنی غفلت کے پردے چاک کردی ہے اور مادی د ماغ ہے دبیز پردوں کی تہیں ہولے ہولے ہٹنا شروع ہوجاتی ہیں۔ اس سے آگے دو تین سیر صیاں نظر آئیں گی، جن کے پاس ایک مجد خدائے ذوالجلال کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد ایک پیختہ سڑک آجاتی ہے۔ سڑک پردائیں طرف ایک ججرہ نما مقبرہ ہے جو شخ غلام محی الدین چشتی صابری کی آخری آرام گاہ ہے۔ چند قدم آگے ای طرف ایک قبر موجود ہے۔ جس پر جلی حروف میں کھا ہے:

'' گمنام ورق، ایک بلند کردار انقلابی ، ایک قناعت پسندانسان، ''احسان البی' جس نے آزادی وطن کے لیے غیر ملکی حکومت کے جیل خانوں میں اپنی نو جوانی ۱۹۳۱ء سے ۱۹۳۸ء کے سات سال گز اردیئے۔ ایک غیور انسان جس نے گمنامی میں اپنے کردار کی عظمت کو ٹابت کیا اور ۸ مارچ ۱۹۲۲ء بروز جمعرات کو اپنے ان انقلابی ساتھیوں کے پاس بھنج گیا، جنہیں اگریزنے انقلابی جدو جبد کے جرم میں تختہ دار پر چڑھا دیا تھا۔''

ای روڈ پر بائیں جانب پیر بودیاں والی سرکار کا در بار عالیہ ہے۔ گنبد میں پیر جانن امام بھی مدفون میں۔احاطے میں میرال پیرگیلانی صاحب راحت فر ماہیں اورآس یاس عقیدے مندوں کی قبریں ہیں۔ مزار کے بالقابل سیدہ سعیدہ والدہ چن پیرابدی نیندسور ہی ہیں۔ اس مزاریل مردول کا داخلہ ممنوع ہے۔خانقاہ میں ملحقہ پیر بودیاں والی سرکار کے خلیفہ مجاز ، مجنوں سائیس کا مزارے۔اس خطے ہے باہرنگل کردوبارہ سڑک پرآجا کیں تو چندفدم آ گے لوہے کی ایک پلیٹ نظر آتی ہے،جس پر کھاہے کہ مرحوم شاعر ساغر صدیقی کے مزار کا پیۃ اس شعرہے حاصل کریں: يہاں سے آگے جا كے او فجی جگہ كے يار

کوئی فاتح کے ماغ کے جا مزار

غازی علم الدین شہید کے مزار کے نز دیک ہی بنجالی کے شاعر سراج دین مرحوم عرف استاد الله لوک کی قبر ہے،لوحِ مزاریر جن کی تاریخ وفات ۲۷ یمبر ۱۹۷۱ء کندہ ہے۔اس ہے تھوڑ اسا آ کے غازی علم الدین شہید کی مرقد منور ہے۔ اہل عشق اس جگہ فکر بخن کو بھی کمال ہے اولی سجھتے ہیں۔ یہ ملک بسرا ہے۔ یہاں نظریں تجدہ کرتی ہیں۔شہیرعثق رسول کی تربت کا ایک ایک ذرہ قرآن تکیم کی زبان میں اپنی حیات جاودان کی شبادت پیش کررہاہے۔

غازى علم الدين شهيد كے مقبرہ كى تغير كے ليے امير ملت بيرسيد جماعت على شاه صاحب نے بصورت نفذی عطید دیا\_نفته مزار نشی واجد علی صاحب نے تیار کیا۔شہید مرحوم کی قبر ۱۹۲۹ء میں تغمیر ہوگئی تھی، جب کہ مزار چندسال بعد تقمیر ہوا۔مقبرے کا پہلامجاور نواب وین تھا۔اس کی رحلت کے بعداب اس کی اولا دنگران ہے۔ غازی وشہید کے مزار پرانوار پرایک تنمع وان موجود ہے، جوایک نومىلمەخاتون حسن آرا بىگىم عرف مىز بىگ كاعطيە ہے۔غازى علم الدىن شېيد كى اصل تصوريں دو ہیں۔ایک شالا مار باغ میں انہوں نے میلے کے دوران بنوائی تھی، جبکہ دوسری گرفتاری سے چند دن پہلے کی ہے۔اس کےعلاوہ ان کی ان گنت فرضی تصاویر بھی بنائی گئی ہیں۔مزار کا درواز ہجؤ ب کی طرف ہے۔اس دروازے کے مشرقی ھے کی دیوار میں چار جالیاں ہیں۔ایک میں مندرج

> ''عاشق رسول غازی علم الدین شہید! آقائے دو جہاں عظیمہ کی شان اقدی سے گریز کرنے والو! کیا حضور کے نام پر شہید ہونے کی عزت کا نظارہ اس کے جنازے ہے نہیں ہوا؟ اگر دین و ونیا میں بھلائی

چاہتے ہوتو محبوب خدا پر جان قربان کر دواور عاشقان مصطفیٰ کی چوکھٹ پکڑو۔ جومنکر ہے وہ کا فرہے'۔

علم الدین شہید کی قبر کا تعویذ سنگ مرمر کا ہے۔ شہید موصوف کے چاروں طرف آیت الکری اوراس کے مشرق ومغرب میں اللہ تعالی کے ننانو سے نام کندہ ہیں۔ مرقد کے اندر چاروں طرف ایک متقف نمامجد ہے لیکن مزار بغیر چھت کے ہے۔ احاطہ میں آپ کے عزیز وا قارب کی قبور بھی ہیں۔

چوبر جی کی ست ایک دیران حال لحد جس کے اوپر سبزہ خودروا گاہے، پیمرحوم ساغرصد یقی کا مذن ہے۔ لوح مزار پرایسی عبارت کندہ ہے کہ رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں:

> ''ساغرصدیقی مرگیا،ایک شاعرمرگیا،ایک فقیرمرگیا۔ایک انسان مرگیا،سب مرجاتے ہیں۔ مرناسب کو ہے لیکن کچی زندہ رہ کربھی مردوں میں ہوتے ہیں، کچھ مرکر بھی زندہ رہتے ہیں۔ساغر بھی انہی میں سے ایک ہے۔اس لیے کہا سے اپنے عبد کے معاشرے نے قبل کیا اور معاشرہ ساغر کا قاتل ہے۔روشی، سچائی اور نیکی کا قاتل!اس لیے کہ ساغر روشی، سچائی اور نیکی کا پیامبر تھا''۔

اگرہم قبرستان کے وسطیں بھنے جائیں یا چو ہر بی کی طرف سے شہر خموشاں میں واخل ہوں تو قصور دوڈ پر حافظ محر شخص احمد بیر چہارسلسلہ کا آستانہ ہے۔ سڑک کے بالکل ساتھ مرقد حمید نظامی، بانی و مدیر'' نوائے وقت' واقع ہے۔ اس سے چند قدم آگے ایک لوح مزار کے عقب پر''حسر سے'' کھدا ہوا نظر آئے گا۔ یہ مولا نا چراغ حسن حسر سے کی آرام گاہ ہے۔ حسر سے کدہ کے او پر ایک عرصے سے کوڑا کر کھٹے کی چاور پڑی اور گھر سے واقعی حسر سے فیک رہی ہے۔ تحق پر حفیظ ہوشیار پوری کا یہ قطعہ کندہ ہے، جس سے تاریخ وفائے بھی نکالی گئی ہے۔

آج حرت واغ جرت دے کے رفصت ہوگیا دل میں اب روش رہے گا رفصتِ حرت کا داغ بچھ گئی بزم محافت میں صف ماتم حفیظ گل ہوا ہے آج اک بزم محافت کا چراغ اس سے متصل مردغیور،ادیب وشاعراور بے مثال خطیب آغاشورش کا تمیری کا مدفن ہے، جو شخص ہنگامہ پرور تھا۔ فضائے سیاست کی خاموثی جس کو پیند نہتھی۔ جس شورش کی شورش سے شاہی ایوانوں میں شورش ہیارہتی تھی ، آج وہ قبر کی کالی کوٹھڑ کی میں از سرتا پا مجبور و نیاز ہے۔

اس سے زدیک ہی شارع طاہر بندگی واقع ہے۔ ساتھ مولانا سید کی الدین قادری سجادہ نشین ہشتم دربار قادر یہ بنالہ شریف کا مزار ہے۔ تھوڑی آگے قادری معجد ہے۔ ذرا ایک طرف قطب جہاں ،غوث زماں ، بربان شریعت حضرت شخ محد طاہر بندگی چشتی صابری ، مجددی محوفواب ہیں۔ اس مزار کے شال میں ایک گول سا چبوڑہ ہے ، جو شخ ڈھیرہ کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت طاہر بندگی کے جنوب مشرق میں محلّد گل بیگم ہے۔ یہاں کا قطعہ زمین ' باغیچہ رانی گل بیگم' کے نام سے موسوم ہے۔ یہیں مہارانی گل بیگم' کے نام سے موسوم ہے۔ یہیں مہاراجہ رنجیت نگھ کی زوجہ مہارانی گل بیگم کا مقبرہ ہے۔

باب طاہر کے رائے حضرت شخ طاہر بندگن کی درگاہ میں حاضر ہونے ہے پہلے ایک الیکٹرک پول سراٹھائے کھڑا ہے۔ ذراقریب مزدور شاعراحیان دانش کی لحد ہے۔ان کے متعلق الیکٹرک پول سراٹھائے کھڑا ہے۔ ذراقریب مزدور شاعراحیان دانش کی لحد ہے۔ان کے متعلق ا

ایک روی مصنف نے اپنی کتاب میں لکھا تھا:

'' ونیا بھر میں واحد مز دور شاعر جوخدا کو مانتا ہے۔اسے کی معاثی نظام نے کچی نہیں دیا۔ یہ سب اس کی اپنی محنت کا پھل ہے''۔ احسان دائش کی متحس نگا ہوں میں عشق رسول کی عظیم جھلک بھی دکھائی دیا کرتی۔ دائش کدہ چھوڑنے سے چند دن قبل مرحوم نے اپنے حال مطابق روح کو گھائل کر دینے والا کیا خوب صورت شعرکہا تھا:

بھے عادت ہے اپنے گھر نماز شام پڑھنے کی میری میت کو دفانا غروب شام سے پہلے

یباں پردہ خاک میں ایسے مہ جہیں بھی پنہاں ہیں، جن کے پریے س کر لیلیٰ شب نے ایپ زیورا تار چھنکے۔ درجنوں نامور شعراس جگہ مدنون ہیں۔ اس بستی میں شاہ وگدا کا کوئی امتیاز نہیں۔ اس میں نامور عالم دین حضرت مولا ناخلام محدزنم کی خواب گاہ کے علاوہ مولا نااحم علی لا ہوری بھی دفن ہیں۔ علم وا دب کے نایاب گوہر صوفی غلام مصطفیٰ تبہم کا تین خاکی بھی اسی خاک میں چھیا ہوا ہے۔ بعض افراد نے اپنی جبتی سے دلہ بھٹی کی تربت کا نشان بھی کھڑ اکر دیا ہوا ہے۔ میاں عبدالرشید مرحوم ومغفور (کالم نگار''نور بصیرت') بھی دنیا کے سفر سے تھک کر بغرض آرام میں عبیل آگئے ہیں۔ گریہ صراحی پر کا نئات کولٹانے والا شاع عبدالحمید عدم بھی اپنی نارسائی پرسینہ نگار

ہے۔مجلس احرار کا ایک روثن ستارہ ، جہانِ خطابت کا نا قابلِ فراموش حوالہ ،صاحبِ طراز اویب ، چو ہدری افضل حق ، جن کا انتقال ۸جنوری۱۹۳۴ء کو ہواتھا ،بھی پہیں مدفون ہیں۔

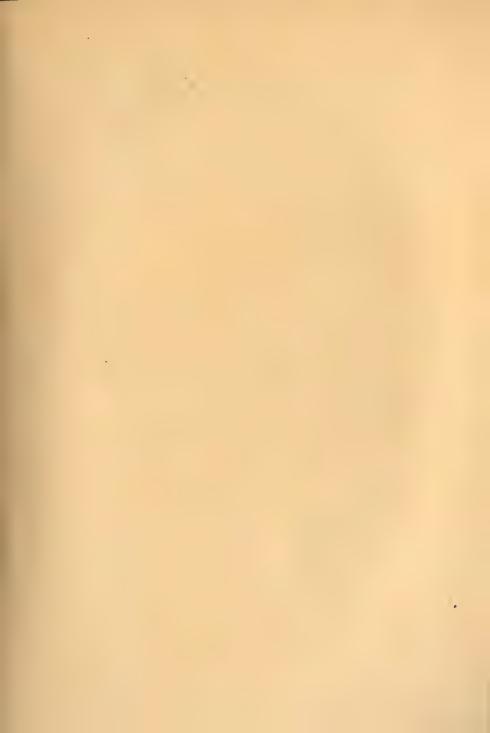

### غازى عبدالقيوم شهيد

چاند کے سرداجالوں میں جوار بھاٹا کچھاس طرح رقص کرتا ہے کہ جیسے ہے خانہ میں ساقی کے اردگرد بدمت شرابی منڈ لا رہے ہوں۔ بیتا بہریں اچھاتی، مچلتی، کچکتی اور سنجھاتی ہوئی جبیں سائی کو ساحل سمندر پر آنکلتی ہیں تو اس لیے ہجولیوں کو پازیب پہناتی، قدم قدم پر آئینہ دکھلاتی، اٹھلاتی اور مدھم سردل میں کوئی شرمیلا گیت گاتی بے فقش پالوٹ بھی جاتی ہیں۔

کراچی، تاحدنگاہ کھلے ہوئے پانی کے کنارے پرواقع دائیں بائیں سے قدرے گریزاں اپنے عقب میں وسعت بکڑے چلا گیا ہے۔ محیط بیکراں کے اس خشک ہمسائے کے نام سے بادی النظر میں ذہن کے پردے پرتانیٹ کا تاثر ابھرتا ہے۔ روشنیوں کا پیشپر بلحاظ عزم بالکل جوان جبکہ آبادی کے تناسب سے لوگ اسے من رسیدگی کی یادگار بھتے ہیں۔

سمندر، زندوں کونگلتا اور مردوں کواگلتا ہے۔جس کے پہلومیں زندگی کی للک ہو،اسے مردہ شے سے کیاعلاقہ؟ شایداسے بے جان جسم سے بیزاری ہے اور سنگ پاروں سے اکتاب بے۔ جب مجھی تر نگ میں آجائے تو اپنے سینے کے ایک ایک راز کواگل کر باہر رکھ دیتا ہے۔ غالبًا تاریخ کا بھی بھی جی حال ہے۔

کراچی دیبل کے گھنڈرات پر آباد ہوا تھا۔ قدیم ہندوستان سے عربوں کے تعلقات اور ایک دوسرے پراس کے انزات علیحدہ موضوع ہے۔ تجارتی قافلوں کی آمد ورفت بھی خارج از بحث کھنبری۔ سندھ کو باب الاسلام کہا گیا ،اس رعایت سے کراچی کو باب سندھ بھی ہجھ سکتے ہیں۔ پاکبازان نفس کا وروداوران کی خدامتی کا معاملہ بھی جدا ہے۔ الغرض ہندوسور ماؤں اور غازیان اسلام کو تلواریں لہراتے ہوئے بھی بار ہا دیکھا گیا۔ لیکن اس کی درمیانی مسافت صدیوں پرمحیط ہے۔ کراچی قدامت کے لحاظ ہے تاریخ کا کوئی قابل ذکر فرزند ہرگر نہیں۔

گزشتہ عیسوی صدی کے آغاز تک کراچی ،ایک انتہائی مختفر اور غیر معروف قصبہ تھا۔انگریز کی عملداری میں اس نے شہر کی قبا یہنی اور اپنی تج دھج دکھلانے لگا۔ زندہ دلوں اور جفا کشوں کو جانے کیا اوا پسند آئی کہ دور دراز کے علاقوں ہے آگریہاں آباد ہوئے اور پھریکا یک اس پرایک دنیا کوآئکھیں دکھا تا پھرتا ہے۔ چود ہویں صدی کے رابع اوّل اوراس کے گئی برس بعد تک سندھ، صوبہ بمبئی میں شامل رہا۔ گوصو ہے میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن سندھ کے تمام اصلاع میں مسلمان اکثریت میں شخصہ باوجود اس اکثریت کے بید ملازمت ، تجارت، تعلیم اور اقتصادی شعبوں میں ہندوؤں سے کہیں زیادہ بسماندہ رہے۔ ہاں ان کے پاس ایک شے کی کوئی کی نہیں تھی اوروہ ہے سرمایی عشق رسول ۔ اس کا ایک عظیم مظاہرہ ۱۹۳۴ء میں کراچی میں بھی ہوا۔

•

یدان تلخ ایام کا تذکرہ ہے جب شدھی وسکھٹن ایسی شرانگیز تحریکیں اپنے نقطۂ عروج پر تھیں۔۱۹۳۳ء کے اوائل میں آریہ ہاج حیدرآ باد،سندھ کے جز ل سکرٹری نقول عرف نقورام نے ایک زہرآ لود کتا بچین' تاریخ اسلام' شائع کیا۔ یہ پہفلٹ''رنگیلا رسول''اوراس جیسے دیگر پا جیانہ رسائل سے ماخوذ مواد پر شتمل تھا۔

نقورام ایک اخبار' سنده ماچار' کا ایڈ یئر تھا۔ اسلام دشمی اس کے رگ و پے بیس کوٹ کوٹ کر جری ہوئی تھی۔ کو بھری ہوئی تھی۔ کو بھری ہوئی تھی۔ کو بھری ہوئی تھی۔ کو بھری ہوئی تھی کے حن انسانیت علیاتے کی شان اقدس میں زبان درازی اس کا معمول بن چکا تھا۔ '' تاریخ اسلام' کے نام سے یہ بمغلث اور '' عالمائے اسلام سے سوالات' کے زیرعنوان ایک بمغلث اس کے کمینہ بن کا بر ملا اظہار تھا۔ ان میں ہر طرح کی اشتعال انگیزی سے کام لیا گیا اور مولائے کا نئات علیات کی ذات بابر کات کے مقام رفع میں نا قابل برداشت گتا خیاں کی گئی مسی ۔ الحقوریہ کہ اس شرائگیز کتا بچ میں ناموس رسالت پرای انداز میں تملہ کیا گیا جوایک عرصہ سے آر میں جوں کا وطیرہ بن چکا تھا۔

تاریخ اسلام اورعلائے اسلام ہے سوالات دونوں سندھی زبان میں تھے۔ یہ دیسنی مل اور مہیا مل کی گہری دلچیسی کے ساتھ شری سرتھ پرنٹنگ پرلیں حیدر آباد سے طبع ہوئے اور تھیری مل میاتری ملکانی نے ان کوشائع کیا۔

چنانچہ جوں ہی نقورام کا بینا پاک کتا بچہ بازار میں آیا، مسلمانان ہنداس کے خلاف سرا پا احتجاج بن گئے ۔عبدالمجید سندھی ، حاتم علوی اور دوسرے مسلمان لیڈر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ قانونی چار دجوئی کے طور پڑتقورام کے خلاف استغاثہ دائر کیا گیا۔

ایڈیشنل سیشن جج حیدر آباد نے ۱۹۳۳ء کی پہلی ششمای میں تعزیرات ہند دفعہ ۲۵۹ الف کے تحت محقورام کوآٹھ ماہ قید با مشقت اورایک ہزار روپے جرمانے کی سزاسنائی۔عدالت نے قرار دیا کہ مجرم گتا خی رسول کا واقعی مرتکب پایا گیا ہے، جس سے ملمانوں کے جذبات شدید مجروح موئے ہیں نیفورام نے سیشن جج کے اس فیصلہ کے خلاف اعلیٰ عدالت (ان دنوں جوڈیشل کمشنری کہلاتی تھی) میں اپیل دائر کردی۔ اسکے ساتھ ہی وہ ضانت پر رہا بھی ہوگیا۔

مقدے کی ساعت مارچ ۱۹۳۳ء میں شروع ہوئی۔۲۰۔ ستمبر ۱۹۳۳ء کے روز مسٹر ڈی این او سلیوان ایڈ پیشل جوڈ پیشنل کمشنر پر مشتمل نے فوجداری کی اپیلیں ساعت کر رہا تھا۔ نقورام کو بھی آج اپنے رسوائے زمانہ پمفلٹ '' تاریخ اسلام'' کی پیشی بھکٹناتھی۔ ہندواور مسلمان بھاری تعداد میں مقدے کی کارروائی سننے آئے ہوئے سے۔ اسی دوران ندکورہ شاتم رسول ساتھیوں کے ہمراہ پگیس مقدے کی کارروائی سننے آئے ہوئے جوئے ایک نے پر بیٹھ گیا اور اپنی باری کا انتظار کر باتھا کہ شخصے رسالت کا ایک غیور پرواند نعر بھیر بلند کرتا ہوا آگے بڑھا اور مولائے کا منات علیا تھا۔
کررہا تھا کہ شخصے رسالت کا ایک غیور پرواند نعر بھیر بلند کرتا ہوا آگے بڑھا اور مولائے کا منات علیا تھا۔
کی ذات اقدس کونشانہ کسب وشتم بنانے اور آپ کے حضور میں سوقیانہ انداز اختیار کرنے والے گئا خرسول کو برسرعام واصل فی النار کر دیا۔ وفا کے چراغ جلانے والا یہ خوش قسمت نو جوان ''عازی عبدالقیوم شہید' تھا۔

0

چند برس پہلے کی بات ہے، راقم الحروف بارش رحمت میں نہاتا، راولپنڈی سے گزرتا، ٹیکسلا
کینٹ کو چیچے چھوڑ تااور تربیلا روڈ بھلانگا ہواایک قصیے، ''غازی'' بخصیل ہری پور شلع ایبٹ آباد میں جا
پہنچا۔ یہتی بطل حریت، فدا کاررسالت، غازی عبدالقیوم شہید کامسکن ومولد ہے۔ جوش وولولہ، کیف
وسرور، سوز وساز، راز و نیاز اور جذبہ سرفروثی کا امین۔ میں نے حافظ آباد سے یہ جست ۲۲۔ اکتوبر ۱۹۸۸ کو ہری پوری کی طرف لگائی، کیکن مجبوب خدا شیکھی کی عزت و ناموس کے اس لاڈ لے محافظ کا سفر
عقیدت ۲۰۔ عبر ۱۹۳۴ کو کرا چی میں شروع ہوا تھا۔

غازی عبدالقیوم شہیر گی تاریخ وین ولادت کے بارے میں اعتاد سے کچے نہیں کہا جاسکتا۔ تاہم اس روایت میں شک وشے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں کہ آپ کی پیدائش ۱۲۔۱۹۱۱ء کے دوران میں ہوئی۔والد کا نام عبداللہ خان تھااور قوم پٹھان۔ خاندان کا تعلق تو دریا پار کے علاقہ سے تھا مگر پوجوہ آپ کے داداعنایت اللہ خان کی وجہ ہے'' غازی'' میں منتقل ہو گئے۔

عنایت الله خان کے تین بیٹے ہوئے۔ فیض الله خان اور رصت الله خان جھوٹے تھے اور غازی صاحب کے والدمحتر م،عبرالله خان سب سے بڑے۔ غازی عبدالقیوم شہید کے براورا کبر ہمایوں خان نے محکمہ کوآپریٹومیں ملازمت اختیار کئے رکھی۔ان کوعلاقے میں عام طور پرخان لالہ کہاجا تا ہے۔شہیدموصوف کے بھینچے منظوراحمد،سعیداحمداورتو صیف احمد بقید حیات ہیں۔ان کے پچاؤں کے بھی تین تین پیٹے تھے۔فیض اللہ خان کے قجو بہ خان،منور خان اور گلزار خان۔ دوسرے پچارحت اللہ خان کے، جمعہ خان،فضل رحمان اور محمد کرفان ہیں۔

عازی عبدالقیوم شہید سے چھوٹی ہڑی چے بہنیں تھیں۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا نام جنت بی بی بی عہدالتیوم شہید سے چھوٹی ہڑی چے بہنیں تھیں۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا نام جنت بی بی بی ہے۔ انہوں نے اپنے فرزندار جمند کوشان جمال مصطفیٰ پر جان قربان کر کے سز اوار صلہ شہادت، تب و تاب جاود انہ بچشم خود دیکھا۔ عبداللہ خان ، ڈاک بنگلے میں ملازم متھا ور قصبے ہیں ان کی کچھ اراضی بھی تھی۔ ان دنوں نفازی میں صرف پرائم ری سکول ہوا کرتا تھا۔ عبدالقیوم نے جب نشعور میں قدم رکھا تو مدرسہ میں واخل کرواد ہے گئے ۔ مگر ابھی آپ چوتھی جماعت ہی پاس کر پائے تھے کے سلسلہ تعلیم منقطع کرنا پڑا۔ اس کا سبب تلاش روزگار بتایا جاتا ہے۔

غازی موصوف کی عمر پندرہ سال سے زیادہ ہر گزنہیں تھی جب انہیں کراچی جانا پڑا۔ گویا آپ کالڑکین بھی فکرمعاش کی دستبرد ہے آزاد نہیں تھا۔ تب موضع ''غازی'' کے مردوں کی تقریباً نصف تعداد کراچی میں بسلسلہ حصول روز گار قیام پذیرتھی۔اکثر مزدور پیشہ تھے اور بعض کوئی دوسرا دھندا بھی کرتے۔الغرض عبدالقیوم بھی اپنے چچار حمت اللہ خان کے پاس چلے گئے۔

غازی عبدالقیوم شہیر ؒ کے بھین اور عبد جوانی کے حالات پردہ اخفا میں ہیں۔ چونکہ ان کا عرصہ شباب کراچی میں گزرا اور وہ بھی معاثی تلخیوں کے سائے میں، اس لیے یا دداشتیں محدود ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ابتدا آپ ایک آزاد منش نو جوان تھے۔اس دوران طبیعت میں سوز و گداز کا کوئی حوالہ نہیں ماتا۔ یہ بالکل سے ہے کہ ان کی ضبح وشام دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گزرتی اور قیمتی وفت انھیل کودکی نذر ہو جایا کرتا تھا۔ از اں بعدا چا تک انقلاب رونما ہوا۔

میں حضرت قبلہ غازی صاحب کے عبد رفتہ کی تلاش میں سرگرداں تھا کہ ایک موڑ پر آپ کے عزیز ترین دوست اور چھاڑا داد بھائی، محمر عمان خان صاحب سے مد بھیٹر ہوگئ۔ یہ داستان انتہائی دلچسپ اور معلومات افزا ہے انہی کے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے:

"میں غازی عبدالقیوم شہید ؑ ہے پانچ سال جھوٹا ہوں۔ شہید موصوف تلاش معاش کیلئے نظے تو میرے اباجی کے پاس کرا چی تشریف لے گئے۔ میں پہلے ہے وہیں تھا۔ من بلوغت میں قدم رکھتے ہی انہوں

نے گھوڈا گاڑی جلانا شروع کی۔ ان پرایک دور آ دارہ مزاجی اور براہ دور آ دارہ مزاجی اور براہ دور کا بھی گزرا۔ اس دوران وہ صدر میں واقع ایمپرس مارکٹ کے بالقابل جہانگیر پارک میں جوا بھی کرواتے رہے۔ خوبرو، صحت مند، بیباک اور نڈر تھے۔ کی باریوں ہوا کہ پولیس کے سپاہیوں سے بگڑتے تو انہیں ہیٹ ڈالتے۔ بدمعاشوں کی انہیں کوئی پروانتھی بلکدا یک طرح سے خود بگڑے ہوئی وائنتھی بلکدا یک طرح سے خود بگڑے ہوئی وائنتھی بلکدا یک طرح سے خود بگڑے ہوئی وائنتھی کا دارہ مور سے بھی کوئی خاص شخف نہیں تھا۔ پھر یوں ہوا کہ رسول پاک ساتھی کی نگاہ کرم کوئی خاص شخف نہیں تھا۔ پھر یوں ہوا کہ رسول پاک ساتھی کی نگاہ کرم سے ان کی زندگی افسانہ بنی اور شہیدرسالت کہلوائے۔

غازی مروخ کی شادی، کارنامہ جہاد سرانجام دینے سے صرف تین چار ماہ پہلے ''دریائی خانم' نامی ایک بلندنسیب اور سعادت مند خاتون سے ہوئی۔ آپ کے سرال کا تعلق نزد کی گاؤں ''میاں ڈھیری' خاتون سے ہوئی۔ آپ کے سرال کا تعلق نزد کی گاؤں''میاں ڈھیری' سے تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ رشتہ منا کحت میں بندھ جانے سے چند ہفتے قبل گاؤں آئے تو رنگ وروپ بدلا ہوا تھا۔ داڑھی رکھی ہوئی تھی اور صوم و صلوٰۃ کے پابند۔وہ لا ابالی نوجوان جے دین سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، ہوا کرتا ابالی نوجوان جے دین سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، ہوا کرتا ابالی باغل مسلمان کی صورت میں دیکھا گیا۔ تبدیلی کا اصل راز بہت کم لوگ جائے ہیں'۔

محرع فان فان مزيد بتاتے ہيں:

کینٹ اسٹیشن کراچی میں''باباجی زندہ پیر'' کی درگاہ بہت مشہور ہے۔آپ کا تعلق''وهمن شریف'' سے تھا، جو مانسبرہ شرح ہزارہ سے کچھ آ گے واقع ہے لیکن بھکم شخ بمیشہ کراچی میں تبلیغ و تربیت فرماتے رہے۔ایک روزعبرالقیوم کس سلسلہ میں ان کے تکیہ گئے اور چند ٹامیے بیٹھ رہے۔ ذرادیر بعدانہوں نے نظراٹھائی اورعبدالقیوم کود کھے کروجد میں آ گئے فرمایا:

''اوئ لڑے! تو کن چگروں میں پڑا ہواہے؟ اپنی بیشانی کیوں نہیں ویکھا کہ اس میں کیانور چیک رہاہے؟''

بابا جی کے دیکھنے میں کچھ ایسا جادو تھا اور کبھج میں وہ مٹھاس کہ عبدالقیوم بے اختیار رو دیے۔ایک بی گھلے میں تمام دنیوی کثافتیں دھل گئیں۔

ایک اور بزرگ نے ان سے فرمایا تھا:

''عبدالقوم توشهبازعشق ہے۔ میں نے تجھے بندہ وفا کے روپ میں سرکار مدینہ اللہ کے قد وم میست الزوم سے لیٹے ہوئے دیکھا ہے۔ عازی عبدالقوم شہید، بابا جی زندہ بیر سے با قاعدہ بیعت ہوئے اور آپ کے ارشاد پر ہی نکاح کیا۔ تقریب شادی کے بعد کی بیغتے گاؤں میں ہی کشہرے رہاور پھر آخری مرتبہ کراچی کے لیے رخت سفر باندھا۔''

المختصر درولیش خدامت کی محبت اپنااثر وکھا چکی تھی اور فطرت عبدالقیوم کو کسی عظیم قربانی کے لیے سنوار سنگھار رہی تھی۔

0

عام طور پرمشہور ہے کہ آپ نے نقورام کی حرام زدگیوں سے متعلق جمعہ کے روز"جونا مارکیٹ" کی مجد میں سنا جہال کے ایک امام مجدایک حافظ صاحب تھے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے صدر کی مجد میں چیپال ایک اشتہار دیکھا اور واقعات کو پڑھین کر جوش میں آگئے۔ غازی عبدالقیوم شہید ؓ کے حقیقی بھانچ لیفٹینٹ کرئل (ریٹائرڈ) ڈاکٹر حق نواز خان نے اس بارے میں عبدالقیوم شہید ؓ کے حقیقی بھانچ لیفٹینٹ کرئل (ریٹائرڈ) ڈاکٹر حق نواز خان نے اس بارے میں لاعلمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جمیل یہ قطعاً معلوم نہیں ہے کہ انہیں کیے خبر چلی ۔ اخبار میں پڑھا تھا یا کسی دوست نے بتائی۔ تاہم جب شادی کے بعد گاؤں سے جانے گئے تو اس طرح کے کسی کی دوست نے بتائی۔ تاہم جب شادی کے بعد گاؤں سے جانے گئے تو اس طرح کے کسی بروگرام کے بارے میں اہل خانہ یا احباب کوکوئی اشارہ نہیں دیا۔ تاہم شہید موصوف کے ایک مخلص ساتھی یا دوں کا سلسلہ جوڑتے اور انتہائی وثوق سے بتاتے ہیں:

'' حضرت قبلہ غازی صاحب کے ایک درین آشناغی خان مرحوم تھے۔ انہوں نے کہیں سے اخبار میں پڑھا کہ کسی آریہ ہاجی ہندونے ایک زہر آلود کتا بچے بعنوان' تاریخ اسلام'' لکھا ہے، جس میں سرکار مدین چائی کا خاص طور پر شمنخواڑ ایا گیا ہے۔ اس کے خناف حیدر آباد میں کیس چائر ہا۔ وہال سے سزاہوئی اور اب فیصلہ کے خلاف اس نے بیشن کورٹ کراچی میں ایک دار کررکھی ہے اور پیشیاں شروع ہو چکی ہیں۔

غازی موصوف نے تفصیل دافعہ می تو اپنے رفیق کارے کہا: ''سندھ میں اس قدرمسلمان ہیں لیکن اس بدزبان ہے کسی نے نہیں پوچھا کہ سرور دوعالم کی شان میں گتاخی کرنے کی مجھے کیسے جرأت ہوئی؟ اور کیا ہم پر بھی بیفرض عائد نہیں ہوتا؟'' مُدکورہ بالا گفتگو کے بعد آپ نے کانی دیر تو قف کیا اور پھر انتہائی دلنشیں انداز میں گویا ہوئے:

''میرے پاس ایک چھوٹا چاتو ہے۔اسے تو ڑتا ہوں اور اس مردار کے لیے ایک بڑا چاتو خرید کرتا ہوں۔ میں نے طاقت کے بل بوتے پر ہمیشہ برائی کو فروغ دیا۔اب دنیا کی سب سے بڑی برائی کو صفحہ ستی سے مٹا کر ہی دم لوں گا'۔

غازی صاحب بوری بازار میں گئے اور خوب دیکھ بھال کرایک بڑا چاتو خریدا۔ واپسی پر اپنے ساتھی غنی خان سے کہا:

''میں نے بیرچا تو خاص نقورام کے لیے حاصل کیا ہے۔ وُ عاکروکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے عدالت میں ملوائے تاکہ میں اسے اور اس کے کا رندوں سے بوچیوں کہ میرے رسول کی شان میں گتا خی کا فیصلہ انگرین کی عدالت میں نہیں کی غیرت مندمسلمان کے نیخ کی نوک سے ہوتا ہے اور یہ کہ میرے پیارے رسول علیہ کے کا عدالت ہی تجی ہے'۔'

ادھر پہتاری خیان پروگرام تھیل پایا جبہ جہا گیر پارک میں آپ پہلے ہی اعلان فر ما چکے تھے کہ آئ جادہ و کے بعد ہوئے کے لیے سور کا گوشت ہے۔ آئندہ نہ تو میں جوار یوں سے راہ و رسم رکھوں گا اور نہ ہی جھے پران کی جائے حلال ہے۔ ان ونوں کراچی صدر میں جو بلی سینما سے مصل وائی۔ ڈبلیو۔ ہی۔ المعروف'' سعید منزل''ایک پاری کا بہت بڑا بنگلہ تھا۔ غازی صاحب اور ان کے قارب کی گھوڑا گاڑیاں، ای طویلے پر بندھی رہیں اور رہائش بھی یہیں تھی۔ ایک روز خان کی عبد القوم خان اقامت گاہ پرآئے۔ اپنے کیڑوں اور ہرقتم کے دیگر سازو سامان کا بڑا سا فازی عبد القیوم خان اقامت گاہ پرآئے۔ اپنے کیڑوں اور ہرقتم کے دیگر سازو سامان کا بڑا سا فازی عبد القیوم خان اتا میں جوئے کا اور اس پرمٹی کا تیل چھڑک کرآگ لگادی۔ لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کہ یہ سب جوئے کا مال تھا۔ اب میں نے راستہ بدل لیا ہے۔ اس لیے اس سامان سے بھی نجات جیا ہتا ہوں۔

دوسراواقعہ یوں ہے کہ جمعے کا دن تھا۔ آپ نے گھوڑا گاڑی میں اٹھارہ سیر کا ایک کنستر رکھا، اس میں مٹی کا تیل تھااور کھڈا مارکیٹ (کھارادر) کے بالمقابل میمن معجد میں پہنچ گئے۔ یہاں کے مولا ناصاحب ایک دردمند مسلمان اور سچے عاشق رسول تھے۔ پورے کراچی میں ان کافتو کی معتبر خیال کیا جاتا تھا۔ نمازے فارغ ہوئے تو مولا ناموصوف سے عرض کیا: \_\_\_\_

''اگرکوئی مسلمان کسی گستاخ رسول کوداصل جہنم کردی تواس کے لیے کیا انعام ہے؟ اور سے کہ میں نے زندگی بھر جو کچھے کمایا، وہ جوئے سے تھا اور ہمیشہ حرام کی کمائی دکھائی۔ دیگر تمام اشیاء جلا چکا ہوں۔ فقط می گھوڑ ا گاڑی باتی ہے۔اسے بھی نذرآتش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں''۔ ''مولانا محترم نے فرمایا:

''رسول اکرم علیہ کی حرمت و ناموں پر جان واردیے کا صلہ میں کیا بتا سکتا ہوں۔ تو بہ سے گنا ہوں کے داغ دھل جاتے ہیں اورالی تو بہ پر تو رسول پاک علیہ اپنے اپنے اللہ موں کوسینہ مبارک سے لگا لیتے ہیں۔ باتی ماندہ چیز وں کو جلا ہے نہیں، بلکہ جیسا کہ آپ بتارہے ہیں مناسب یہ ہے کہ اپنی بردی بہن جو کہ بیوہ ہے کودے ور۔ اگر یہ نہ کرنا چا ہوتو بھی بہتر کہا ہے کہ بی ہے کہ بی کراس کی رقم ہمشیرہ کودے دیے''۔

کراچی میں اب انہیں فقط نماز ، درود وسلام اور قر آن پاک سے تعلق تھااور دوسری طرف نقورام کی تلاش!

0

## نقورام قل موتاب

۲۰ ستبر۱۹۳۳ء کی اجلی صبح کا ذکر ہے۔ محمد عرفان خان اپنی گاڑی لے کر آرہے تھے کہ عازی عبدالقیوم کومیس مجدسے باہر نکلتے دیکھا۔ انہوں نے گاڑی روک کی اور غازی صاحب بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ جانے کیوں آج زمین پران کے پاؤں نہیں مکتے تھے اور وہ مسلسل چہک رہے تھے۔ غازی عبدالقیوم نے ایک ادائے دلبرانہ سے کہا:

''فانی! کیاتم بدمعاش بنوگی؟ جیل میں جاؤگی؟ بچارحمت الله خان کورلا وُ گے؟ میں مجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ایبا بھی سوچنا بھی نہیں۔ علاقہ و برادری کے بعض دیگرلوگوں کی طرح بدمعا شی مت کرنا''۔

انے میں سعید منزل قریب آگئ۔ غازی صاحب چلتی گاڑی ہے چھلا نگ لگا دیتے اور کہتے ہیں:

"لاله! گھر چلے جاؤ۔ سامنے وہ ایک ایرانی ہوٹل ہے نا،میراوہاں

بہت ہی ضروری کام ہے۔ (یبال قصبہ غازی کے گھوڑا گاڑیوں والے بالعموم کھڑے ہوتے تھے )اس کے بعد میراایک اور جگہ جانا بہت ضروری ہے'۔

اس''بہت ہی ضروری کام'' کو پایئے تکمیل تک پہنچانے کا پختہ عزم کئے ہزارہ کا پیخوش قسمت ترین نو جوان کچہری پہنچ جاتا ہے نے نقورام، ڈائس کے نز دیک ایک نٹچ پر بیٹھا ہوااپنی باری کا انتظار کرر ہاتھا۔ کمرۂ عدالت تھیا تھے کھرا ہوا ہے۔

بطل حریت، مجاہد ملت، غازی عبدالقیوم خان بھی عدالت کے کمرہ میں آتے اور برابر والی نشست پر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک شخص سے نہایت راز داری کے ساتھ بوچھا کہ تھورام کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے اشارے سے بتلادیا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور گتاخ رسول کے بالکل ساتھ آبیٹھے۔

عین دو پہر کا دقت تھا اور نقورام کے مقدے کی ساعت شروع ہونے والی تھی۔ پروائہ شع رسالت از حد مختاط انداز میں بائیں ٹانگ ذراس او پر اٹھا کر چا در کی اوٹ میں اوزار کھولتے اور وستے پر اپنی مضبوط گرفت جمالیتے ہیں۔ کوئی ساڑھے بارہ بجے کاعمل ہوگا کہ دونوں انگر میز بجے، مشر ڈی ایم فیرس اور مشر ڈی این اوسلیوان جوڈیشل کمشنران اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نقورام کے کیس کی فائل ان کے سامنے پڑی تھی۔ اس عدالت میں ایک ملازم کا تعلق ضلع برارہ سے تھا۔ اس نے ایک موقع پر غازی صاحب کے عزیز وا قارب سے اپنے تاثرات ومشاہدات مندر جدڈیل الفاظ میں بیان کئے:

'' کورٹ میں، میرا کام نج صاحبان کے پیچھے جینڈا لے کر چلنا تھا۔ اس روز میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان عدالت کے کئیرے میں بالکل نزدیک نیچ پر پاؤں کھیلائے میشاہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اسے کبوں، عدالت میں یوں بیٹھنے کا حکم نہیں۔ اس کی وضع قطع اور رنگ ڈھنگ سے میرا اندازہ یکی تھا کہ ہونہ ہو بیٹھن کھی میرے علاقے کا جہنہ میں نیچ کی میرے علاقے کا شخورام کوآواز دو۔ ای دوران وہی آلتی پالتی مارے بیٹھانو جوان اٹھااور منگورکا دایاں باز ویکڑ کراس کے سینے میں چھری گھونے دی۔ دور اوار دل

برلگا۔ وہ بہت بھاری تھا، زخموں کی تاب ندلا کر گر بڑا۔ آپ کے نعرہ ہائے تکبیرا ور نقورام کی خوفنا کی چیخوں سے ہر طرف تھلبلی چھ گئی۔ لوگ مارے خوف کے ادھرادھر دوڑنے لگ پڑے۔''

احوال واقعی سے ہے کہ پہلاکاری زخم، گتاخ رسول کی پشت پرلگا۔ وہ ہائے کہہ کر اٹھ کھڑا موا۔ ایک ہندوا سے سنجال ہی رہا تھا کہ اسٹے میں مردمجاہد نے دوسرا واراس کے پیٹ میں کیا۔ وہ گر پڑالیکن غازی صاحب کا غصہ فرونہیں ہور ہاتھا۔ انہوں نے چاراور بھی شدید زخم لگائے کہ تھانہ صدر میں ایک ملازم ، فقیر گھر (بی غازی صاحب کو جہانگیر پارک کے حوالے سے جانتا تھا) آگے بڑھا اور آپ کا ہاتھ دو کتے ہوئے خاطب ہوا:

''تم نے عدالت میں یہ کیاستم ڈھادیا ہے؟'' غازی صاحب نے حالت طیش میں کہا:

" مجھے مت روکو، پیچھے بٹو، ورنہ تمہیں بھی اڑا دوں گا۔"

اس کشکش میں اس کے بھی معمولی سازخم آیا۔ شعر سالت کا پروانہ جب اپنا کام نیٹا چکا تو چا قو ایک طرف بھینکا اور کہا کہ آؤ، اب جس کا جی چاہے جھے گرفتار کر لے۔ ایک سب انسیکٹر ریوالور تانے کم ہ عدالت میں داخل ہوا۔ غازی عبدالقیوم خان جو ٹیلی آواز میں کہتے ہیں:

"اس كى ضرورت نبيس \_ جُعيد جو يَحْدَر نا تقاالْمدالله كرچكا بول\_"

سب انسیکٹر پولیس ریوالور والا ہاتھ نیچ کرلیتا اور آگے بڑھ کرغازی صاحب کے پاس پہنچتا ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ نہایت اطمینان سے گرفتاری کے لیے بڑھادیے۔ ساتھ والے کانشیبل نے فورا جھکڑی لگالی۔ اس واقعہ سے عدالت کے کمرہ میں شخت سننی پھیل گئی تھی اورلوگ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جمول نے ای وقت عدالت برخاست کی اور فقورام کوفورا ہم پتال جھوایا گیا، جس نے راستے میں ہی وم توڑ دیا۔

سید محمد اسلم بارایٹ لا جنہوں نے غازی عبدالقیوم کا قانونی مقدمہ لڑا، انہوں نے ایک انٹرویومیں اپنے چیٹم دیدحالات یوں بتائے تھے:

''نقورام کی اپیل کی ساعت شروع ہونے والی تھی۔ میں پہنچا تو بارہ بجنے میں پانچ سات من باقی تھے۔ میں عدالت کے برآ مدے میں ایک دوست سے باتیں کرنے لگا۔ اچا تک کمرہ عدالت سے تیز تیز آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی نعرے لگار ہا ہو۔ ساتھ ہی بہت ہے آدمی باہر کو بھا گے۔ میں لیک کراندر داخل ہوا تو دیکھا کہ نقورام کی آنتیں نگلی پڑی ہیں اور وہ زمین پر پڑاموت وحیات کی مشکش میں مبتلا ہے۔ اس کی گدی ہے خون کا فوارہ ابل رہا ہے۔ قریب ہی ایک مسلمان فوجوان ہاتھ میں ایک بڑا ساخون آلود خنج نما حجر الیے کھڑ انظر آیا۔''

غازی عبدالقیوم کے چچازاد بھائی جے آپ ضروری کام کا کہدکر گئے تھے نے اپنا کا نوں سنا ورآئکھوں دیکھا حال مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا:

''میں دو پہر کے کھا نے کے بعد سیشن کورٹ سواریاں لینے کو پہنچا اور گھوڑے کو گھاس کھلا رہا تھا۔ جھے انظارتھا کہ دو پہر کا وقفہ ہواورلوگ باہر آئیں۔ عدالت سنگ سرخ سے تعمیر کی گئی تھی۔ رتن تلاؤ سے کمحق اس جگہ اب سندھ آئیلیا ہل کی بلڈنگ واقع ہے۔ یکا یک' اللہ اکبر' کی آواز آئی۔ نعر واس قدرز ور دارتھا کہ زمین کا بیتی محسوس ہوئی۔ بید واقعہ اتنا غیر متوقع اور سراسیمگی پھیلا دینے والا تھا کہ وکلاء اور دیگر اشخاص سریٹ معالیٰ کے اور سراسیمگی کھیلا دینے والا تھا کہ وکلاء اور دیگر اشخاص سریٹ مواری بولٹن مارکیٹ جھوڑ آیا۔ دوبارہ پہنچا تو عبدالقوم کے تھکڑیاں گئی دیکھیں اور یہ کہ دوہ نعر قالوگ کر بیلس کی لاری میں بیٹھ رہے ہیں۔ بید دیکھیر میں نے اپنا تا نگہ سریٹ دوڑا رکھا اور ' ٹرام گودی' میں آ کرتمام دیکھیر میں بیٹھی رہے ہیں۔ بید صور تحال اپنے والدمجر م کو بتلائی۔ شام کو ہم دونوں باپ بیٹا پولیس اٹیشن مور تحال اپنے والدمجر م کو بتلائی۔ شام کو ہم دونوں باپ بیٹا پولیس اٹیشن والد ہزرگوار نے کہا:

''عبدالقوم، تم نے بیکیا کیا ہے؟'' غازی صاحب نے فرمایا:

'' کا کا اس بے غیرت کا بھی علاج تھا جو میں نے کر دیا ہے۔'' والدصاحب نے کہا: ''میراخیال ہے بیچکومت تہمیں چھوڑے گی نہیں!'' مردغازى في چيك كرجواب ديا:

"کا کا! یہ بات میں پہلے ہی جانا تھا۔ اس راہ میں پھانی لگ جانا ایک انعام ہے، کوئی سزا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں! اگر میں مرتبہ شہادت سے محروم رہ گیا تو پیر بہت بدشمتی ہوگی'۔

وہ عبدالقیوم ..... جو مدرسہ میں چار جماعتیں اور صرف ناظرہ قر آن پڑھا ہوا تھا، بح عشق کا شناور، وفا کا مرقع اور میدان عمل کا غازی نگا۔ضعیف ماں اور ایک بیوہ بہن کا گفیل تھا۔ نگ نو پلی شناور، وفا کا مرقع اور میدان عمل کا غازی نگا۔ضعیف ماں اور ایک بیوہ بہن کا گفیل تھا۔ نگ نو بلی رہبی کی آرز ووک اور تمناوک کا امین بھی۔ تنگرتی سے اکثر پیٹ خالی رہتا۔ کیکن دل، دروکی دولت سے مالا مال تھا اور سینے میں غیرت ایمانی کروٹیس لیا کرتی تھی۔ انہوں نے خلوص نیت کے ساتھ سیاعرفان و عبد کیا تھا کہ گتا خی نا ہجار کوموت کے گھاٹ اتار کر رہیں گے اور ایک ہی جست میں عرفان و وجدان کی منزلیس طے کرلیس گے۔ کراچی کا میدگمنام مزدور اس مرتبے کا سراوار تھم را کہ جہاں موت کہی بھی بھی بھی بیس آتی اور اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے ملک الموت کے بھی پر جلتے ہیں بلکہ بدن کوچھوٹے سے پہلے موت خودم جاتی ہے۔

0

کمرہ عدالت میں موجود افراد کا کہنا ہے کہ دونوں نیج اس واقعہ سے حواس باختہ کا نب رہے تھے۔ مگر باوجود اس کے انہوں نے اپنی نشتیں نہ چھوڑیں، بلکہ ایک طرح سے نہایت تجس اور دلچیں سے نظارہ کرتے رہے۔ دراصل کمرہ عدالت میں جرائت و بیبا کی کاریہ منظران کے لیے بچو بہ تھا۔ جب غازی عبدالقیوم خان کی گرفتاری عمل میں آنچی تو مسٹر ڈی این اوسلیوان ایڈیشنل جوڈیشل کمشنرڈ اگس سے نیچے اتر ا، آپ پر قبرآلود نگاہ ڈالی اور تھکمانہ انداز میں بڑ بڑایا:

"تونے اس کو مار ڈالا؟"

شردل تجامد في عضبناك لهج مين جواب ديا:

"اوركياكرتا؟"

"آخر کیوں؟"

جج نے استفسار کیا۔

''اگرکوئی اس (جارج پنجم کے فوٹو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کی قولاً یا فعلاً تو ہین کرے تو تم سخت سزا دیتے اور برسوں جیلوں میں کھونے رکھتے ہو لیکن میرے آقاد مولکا بھی جود و جہانوں کے بادشاہ اور محبوب خدا ہیں کی گتا خی ہوتو تھش دو چارسور د پے جرمانہ لہذا میں نے خودا سے بالکل قرار واقعی سزادے ڈالی ہے''

الكريز رجح اور غازي موصوف ميس جومكالمه بوا وه تاريخ كاايك انوكها اورنا قابل فراموش

باب ٢- ي مذكور يو چور باتفا:

"مرفال وجه فقورام وتلكيام؟"

جانباز مجامد فيطمطراق سے فرمایا:

''اورکیا؟اگریڈ مخص تمہارےاں بادشاہ (جارج پنجم) کوگالی دیتا تو تم لوگ کیا کرتے؟ کیا سخت سزانہ دیتے؟ خزیر کے اس بچے نے رسول الندگ کی شان میں گتا خی کی تھی اور اس کی کم از کم یہی سزاہو کتی ہے'' انگریز جج نے آخر میں یو چھا:

"اس کام کے لیے کیا تم ایک بی مسلمان باتی تھے؟ یا کوئی اور مسلمان بھی ہیں؟"

آپ نے جواب دیا:

''میرے معلمان بھائی ایک ہے ایک بڑھ کر بہادر ہیں۔ کیکن اس مردار کے لیے میں اکیلا ہی کافی تھا۔ اگر کوئی اور بے غیرت ملیجہ پیدا ہوا تو ہزاروں مجاہداس کو کیفر کر دار تک پہنچانے کے جذبہ سے سرشار ہاتھوں پر اپنے سر لیے آگے بڑھیں گے۔''

گر ما گرم سوال وجواب ختم ہونے تو پولیس آپ کوتھانے کی طرف لے کرچل پڑی۔ (۱)

## ساعت مقدمه

عازی عبدالقیوم خان نے پولیس کی گرفت سے بچنے اور جائے وار دات سے فرار ہونے کی ذرہ مجر کوشش نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے اپ تئیں بخوشی حوالہ پولیس کیا۔ آپ کو برائے تفتیش صدر مخانہ میں انہوں کے روبر دواضح طور پر کہا کہ میں نے بقائی ہوش وحواس، مقانہ میں رکھا گیا۔ مرد غازی نے پولیس کے روبر دواضح طور پر کہا کہ میں نے بقائی ہوش وحواس، مقورام کوموت کے گھاٹ اتارا ہے اور پیغیبر خدا اللہ کے گئی تو بین کرنے والوں کا یہی انجام ہونا

ہندولیڈروں کی خاص دلچیں اور ہندومت سے وابسۃ سرکاری اہل کاروں کی کوشش سے اینگلوانڈین قانون کاضابطہ اپنی مخصوص اور روایت چال کے بجائے اس تیزی ہے حرکت میں آیا کہ مہینوں کا کام گھنٹوں میں طے ہونے لگا اور برسوں کا دنوں میں۔ ابتدائی اطلاعی تغییش، چالان وغیرہ سب کچھ دودن میں ہوگیا اور مقدم قتل عمر ساعت کے لیے ابتدائی عدالت کے سپر دہوا۔

عازی عبدالقیوم خان کی جرائت مومنانہ ہے مسلمان بند کے مرفخر سے بلند ہوگئے۔اسلام کا ہرسچا پیروکاران کا متوالا تھا۔ عازی صاحب کی داستان محبت ووفا ہے کی طرف سے بھی نسبت ہوجانا ، بلند بختی کی دلیل تھر پچی تھی۔ ایسے ہی خوش نصیبوں میں ایک روشن نام سید محمد اسلم ہوجانا ، بلند بختی کی دلیل تھر پچی تھی۔ ایسے ہی خوش نصیبوں میں ایک روشن نام سید محمد اسلم ایڈ ووکیٹ ،ایم۔اے ،بارایٹ لاکا ہے۔ان کادل نقورام کی گندی کتاب سے مجروح ہوااور مردود رسالت پٹاہ کوخون میں لت بت و کھر کر باغ باغ ۔ غازی صاحب نے بچار محت اللہ خان کو تلاش کیا اپنا فرض اوا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی احسان ہر گر نہیں ہوگا اور پیش کش کی کہ میں اس مقد ہے کی مفت پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی احسان ہر گر نہیں ہوگا بلکہ میر ے ایمان کی حرارت کا راز ہے۔ غازی موصوف کے لوا تھیں نے تشکر آ میزی کے ساتھ یہ بلکہ میر ے ایمان کی حرارت کا راز ہے۔ غازی موصوف کے لوا تھیں نے تشکر آ میزی کے ساتھ یہ بلوث پیشن شول کرلی اور یوں شاہ صاحب دوسرے روز شہباز عشق کے قانونی مشیر کی حیثیت ہوئی خودان کی زبانی سنتے:

''اس سے پہلے بھی میں نے قتل کے ملزموں سے ضابطے کی ملاقا تیں کی تھی اور ان کی صورتیں جھے یاد ہیں، مگر جو اطمینان اور سکون غازی عبدالقیوم کے چہرے ہویدا تھا وہ آئ تک کی اور جگہ پر نظر نہ آیے۔ جب میں نے بتایا کہ میں آپ کا مقد مدار وں گاتو مردمجا بدیکارا ٹھا:

'' آپ جو چاہیں کرلیں مگر مجھے سے انکار قتل نہ کروائیں۔ اس سے میرے جذبہ جہاد کو تھیں پہنچے گی۔'
میرے جذبہ جہاد کو تھیں پہنچے گی۔'
میرے خذبہ جہاد کو تھیں بہنچے گی۔'

میں نے خازی صاحب کوشٹی دی اور کہا:'' بے شک آپ افرار کریں اور میں اس اقبال کے ذریعے انشاء اللہ آپ کو پھائسی سے اتارلوں گا''۔ مگرمیری اس شفی پرانہوں نے خوثی کا اظہار نہ کیا۔ میں نے دوجار با تیں اور کیں اور و کالت نامہ و دیگر کاغذات پر دستخط کر واکے لوٹ آیا'' غازی صاحب بتاریخ ۲۱ \_ متمبر ۱۹۳۴ء ایڈیشنل مٹی مجسٹریٹ کراچی کے روبر و پیش کیے گئے ۔ آپ کا اقبالی بیان قلمبند ہوا۔ آپ نے فرمایا:

'' میں ضلع ہزارہ کا رہنے والا ہوں اور سندھی زبان نہیں جانتا۔
میری عمر بارہ تیرہ سال تھی جب میں کراچی آیا۔ کراچی میں عرصہ قیام
تقریباً دس سال ہے۔ اس دوران میں گاہے گاہے آبائی وطن بھی جایا
کرتا۔ میں کراچی میں گھوڑا گاڑی چلا تار ہاہوں۔ رٹیھوڑلائن میں رہائش
اختیار کرر تھی تھی۔ اس شہر میں میرے کئی رشتہ دار اور ہم قوم رہتے ہیں،
لیکن کی مولا ناصاحب یابار سوخ ساسی وساجی شخصیت سے میرا کبھی رابطہ
نہیں رہا۔

اندازا چھ ماہ قبل گاؤں گیا تھا اور تقریباً چھ ماہ بی وہاں رہا۔ وہاں ہماری مزروعہ زمین ہے اور وہ بھی کاشت کرتار ہا ہوں۔ میری شادی کو فقط دو تین مہینے ہوئے ہیں۔ اب کے میں بارہ سمبر کو کراچی آیا۔ میں نے گاؤں جانے سے پہلے ساتھا کہ ایک بدزبان بنے جواخبار'' سندھ اچار'' محدر آباد میں ایڈیٹر ہے، نے ایک پمفلٹ شائع کیا اور اس میں رسول کریم سیسٹے کی برگزیدہ ذات پر کیچڑا چھالا ہے۔

میں اس بدنام زمانہ بنیے کوجانتا تھا اور نہ ہی میں نے اسے بھی دیکھا۔تو ہین رسالت کا تذکرہ سنتے ہی میراخون کھول اُٹھا گرتب میں پکھ نہیں کرسکتا تھا کیونکہ نابکارتک چہنچے کا کوئی طریقہ بچھائی نہیں وے رہا تھا۔ گاڈل سے لوٹا تو جمھے خرطی کہ دہمن فہی کو جرم گتا خی کی پاداش میں دوسال قید پکھاور جرمانے کی مزادی جا چکی ہے۔

پیر میں نے یہ بھی سنا کہ اس نے نیطے کے خلاف مرافعہ دائر کررکھا ہے اور عدالت میں ۱۹۔ متمبر کوساعت ہونے وال ہے۔ میں نے یہ بات میمن مجد میں نی جو چھاؤنی میں واقع ہے اور جہاں میں اکثر و میشتر فریضہ نماز ادا کیا کرتا تھا۔ میں خصوصیت کے ساتھ یہ بہیں بتا سکتا کہ فلال شخص نے جمعے میدواقعات سائے۔ میں ۱۹ ستبرکوعدالت میں مقدمہ سننے کے لیے گیا۔ لیکن وہاں سے معلوم ہوا کہ اس کی ساعت آئندہ روز ہوگی، چنانچہ واپس آیا۔

۲۰ نمتر، ۱۰ بج صبح میں نے جونا مارکیٹ میں ایک ہندوکی دکان سے چا تو خریدااور وہیں بخارا کے ایک حاجی صاحب سے دھارر کھوائی۔ اب آلہ میری آرز و کے عین مطابق تیز تھا۔ میں نے چا تو اپنی واسکٹ کی اندرونی جیب میں چھپالیا اور ساڑھے دس بجے عدالت کی طرف چل دیا۔ میں وہاں یک وتنہا گیا، میرے ساتھ کوئی اور شخص نہیں تھا۔

عدالت کے باہر جھے اس کی مکروہ صورت نظر نہیں آئی تو ساڑھے
گیارہ بجے عدالت کے کمرے میں جا پہنچا۔ میں نے اپنے اندازہ اوراس
کی منحوس شکل سے یہ تیجا خذکیا کہ میرا''شکار''کون سا ہے۔ میں ہم طرح
سے یقین کر لینا چاہتا تھا۔ ایک آدی ہے بھی پوچھا۔ کی افراد جو وہاں
آتے، اس کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ میں نے ایک جگہ نتخب کی جواس
کے نزد کی ترین تھی۔ میرے اور نھورام کے درمیان ایک اور آدی بیٹا
ہوا تھا۔ جب جھے سوفیصد یقین ہوگیا کہ یہی وہ سگ بدکار ہے جس نے
میرے رسول پرنازیبا کلمات کے اور بلیدفقرات کے ہیں تو مارے جوش
میرے رسول پرنازیبا کلمات کے اور بلیدفقرات کے ہیں تو مارے جوش
کے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور خون کھو لنے لگا۔

میں نے چپ چاپ اپنی جیب سے چاقو نکالا اور گھٹنا اٹھا کراس کی اوٹ میں کھولاتا کہ کوئی و کھے نہ ہے۔ پھر میں فرط غضب سے کھڑا ہوا اور چاقو شائم رسول کے بیٹ میں اتار دیا۔ پہلے وار کے ساتھ ہی خبیث بنیا اوند ھے منہ گر ہڑا۔ میں نے اس کی پشت پرایک اور وار کیا۔ یہ بھی بہت کاری تھا۔ جھے نہیں معلوم کہ میں نے اسے کل کتنے زخم لگائے۔ میرا کام مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے بھا گئے کی مطلقاً کوشش نہ کی۔ فرار ہوجانا، میرے صادق جذبوں کو گوار انہیں تھا۔ میں نے ایٹ اس ارادے کا کسی میرے صادق جذبوں کو گوار انہیں تھا۔ میں نے ایٹ اس ارادے کا کسی

سے ذکر نہیں کیا تھا اور شاید بیکوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کرنے والا جول \_ نہ تو کسی نے ترغیب دی اور نہ ہی میں نے بی عظیم فریضہ کسی کے ایما پر نبھایا۔

ہردہ تخص جو میرے کریم آقاعی کی شان میں گتائی کا مرتکب ہو اسے مٹانے کے لیے گہرگار مسلمان بھی جذب محبت سرکار علی ہے۔ میں خذور سے گہرگار مسلمان بھی جذب محبت سرکار علی ہے۔ میں نے نور ایمانی کے ساتھ گتاخ رسول کو ٹھکانے لگایا ہے۔ ناموس رسالت پریاوہ گوئی کا تصور کرنے والے کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ویا جا سکتا۔ اگر میری زندگی آقائے کو نین علی کے کی ناموس وحرمت پر قربان ہوجائے تو اس سے بڑھ کراور کوئی انعام خداوندی کیا ہوسکتا ہے!"

اید شنل می مجسٹریٹ درجہاوّل منسلّع کراچی نے اپنی رپورٹ میں لکھا:

''عبدالقوم خان ولدعبدالله خان کوسب انسکٹر پولیس نے اس کا بیان قلمبند کرنے کے لیے دی بجے صبح میرے بھل پر پیش کیا۔ میں نے اس کا امر وقوعہ کی تقد بی کا ادرسب انسکٹر پولیس کو بنگلے کی حدود سے باہر بھیج دیا۔ مزید برآ س خوب اطمینان کرلیا کہ آس پاس کوئی پولیس ملازم نہیں، جو اس کارروائی کود کھ یاس سکے۔البتہ سادہ لباس میں بطور گران چندا کیک سیابی موجود رہے۔ میں نے مزم سے پوچھا کہ آیا وہ برضا ورغبت اقر ار فعل کے لیے تیار ہے یانہیں؟اس نے حسب ذیل جواب دیے۔

''اس شخص (نھورام) نے نبی آخرائر ماں منافقہ کے بارے میں ۔
واہیات بکی تھیں اور میں نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ میں اپنی مرضی سے بلا
جروا کراہ اقبال فعل کرر ہا ہوں ۔ کسی نے دھمکی نبیں دی اور نہ ہی مجھ پر کوئی
دباؤ ہے۔ میرے ہوش وحواس بالکل بجا ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جو پچھ
میں نے کہا ہے، وہ میرے خلاف بطور ذاتی شہادت سمجھاجائے گا اور ہیکہ
میں ، اپنے فعل پر کوئی پچھتا وائییں رکھتا بلکہ مجھے دوگونہ شاد مانی ہے۔''
میں ، اپنے فعل پر کوئی پچھتا وائییں رکھتا بلکہ مجھے دوگونہ شاد مانی ہے۔''

۲۳ یتمبر۱۹۳۴ء کویعنی اندر دو یوم پولیس کی کارروائی و چالان وغیره کمل ہو چکا تھا۔ ویسے

بھی تفتیش میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی۔عدالت کے کٹہرے میں دو چوں اور سینکٹروں افراد کے روبرو، عین دو پہر کے وقت ایک پراگندہ طبع ہندو کو انجام تک پہنچایا، ازخود گرفتاری پیش کی اور پولیس کے سامنے بھی اعتراف فعل کیا۔ لہٰذا کسی تتم کے روایتی دفاع کی ہر گز گنجائش نہیں تھی۔

جی ایم مرتضیٰ، سب انسیکٹر پولیس ، ایس سیکشن ، کینٹ کراچی نے اپناایک دستخط شدہ تحریری

بيان عدالت مين پيش كياجوكددرج ذيل ب:

''سب انسپٹر امتیاز علی اور میں مع چند سپاہیوں کے عدالت مذکور

(مقام وقوعہ) میں ڈیوٹی پر حاضر تھے۔ نٹے میں کی اور مرافعہ کی ساعت بھی

ہور ہی تھی کہ یکا یک کمر ہ عدالت کے عین وسط میں چئے شائی دی۔ چئے

من کر سب کھڑ ہے ہوگئے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر طزم کے پاس پہنچا۔
عبدالقیوم کے ہاتھ میں ایک خون آلود چھراتھا۔ اسے فقیر محمد ہیڈ کانشیبل،
پیر خان اور دیگر کانشیبلوں نے پکڑ رکھا تھا۔ نھورام کے پیٹ سے خون کا

فوارہ چھوٹ رہاتھا اور اس کی آئتیں باہر نکل آئی تھیں۔ عبدالقیوم اور مقتول
کے در میان ایک اور آدمی میں حاجی غلام حسین بیٹھا تھا۔ طزم کو گرفتار کر

کے اس سے جا تو چھین لیا گیا۔

تنقورام کوسول ہیتال جھیج دیا گیالیکن وہاں پہنچنے سے قبل ہی اس ۔ کی موت واقع ہوگئی۔دوران گرفتاری کانشیبل فقیر محمر کوبھی ایک معمولی زخم

-47

وتوعه کے وقت عدالت میں مندرجہ ذیل اہم اشخاص بھی موجود تھے:

٥ ....مر فيرس، جود يشل كمشز سكه

٥ .... مشراوسليوان، اسشنك جود يشل كمشنر، سنده

٥ ..... تمارام ، شارك بيند ثا يكسك

٥....على احمدا درعبرالعزيز چيزاي

٥....الله داد ميذ كانشيبل

٥ .... دهرم داس ایرووکیث

٥ ..... مدن موہن لال (ملتانی وکیل)

٥ ....الل اين فقيرداد

جب مقدمہ ساعت کے لیے ابتدائی عدالت میں تھا تو سید محمد اسلم شاہ صاحب بیرسٹر نے گواہان کی ایک فہرست اس غرض سے پیش کی کہ ان کا موقف سنا جائے۔ یہ فہرست پاک و ہند کے قد آورز مجماع پر مشتمل تھی۔ان کے اسائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

مولانا ابوالکلام آزاد، کلکته مولانا کفایت الله، صدر جمعیت العلماء بهند، دبلی خواجه حسن نظامی مولانا اجد سعید، ناظم جمعیت العلماء بند، دبلی مولانا ظفر علی خان، ایڈیٹر روزنامه "زمیندار" لا بور مولوی محمد سنده مولوی محمد سنده می شخصی می مولوی محمد سنده می شخصی الله الله ور ایم فتح علی، سنده می سنده می انتان می انتان سنده می انتان سنده می انتان سنده می انتان می انتان سنده می انتان سنده می انتان می انتان سنده می انتان سنده می انتان می انتان سنده می انتان می انت

بنابرین فرگی کل کے بعض مقتر علائے کرام کے نام بھی اس میں خاص طور پر درج تھے۔
عدالت کے استفسار پر بیرسٹر سید محمد اسلم نے اپنا موقف بیان کیا کہ مذکورہ بالاشخصیتوں کوطلب کیا
جائے، تا کہ وہ تحریک شانت رسول کا لیس منظر، اہل ایمان کے عقیدہ اور از روئے شرع اسلامی،
گتاخ نی کے لیے سزا کے بارے میں فاضل نج صاحبان کے روبرواپنا نقط نگاہ بیان کر سیس
انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ان مشاہیر کی آراء ہے واضح جوجائے گا کہ امت مسلمہ کے دل میں
انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ان مشاہیر کی آراء ہے اور آپ کی عزت و ناموس کے متعلق پیرو کاران
یفیمر علیہ الصلاق والسلام کا کس درجہ احترام ہے اور آپ کی عزت و ناموس کے متعلق پیرو کاران
اسلام کے جذبات وعقائد کیا ہیں۔ یہ معزز حضرات بتائیں گے کہ جب رسول مکرم شفیع معظم میں نیے
کی ذات پر جملہ کیا جائے تو فرزندان تو حیر کا لہو کس طرح اور کیوں کھول اٹھتا ہے، اور وہ کس یا گیزہ
جذب کے تحت انتقام برا تر آتے ہیں۔

بندونج دادیبه منهتانے اعتراض اٹھایا کہ بیافراد مقدمے سے غیر متعلق ہیں۔ ان کوطلب کرنے کا آپ مزید کیا جواز پیش کرتے ہیں؟ فاضل قانون دان سید محمد اسلم بیرسٹرنے کہا:
''استغاشہ نے ایک شخص کو قاتل قرار دیا ہے۔ اس میں تو کوئی
اختلاف نہیں، گردیکھنا جا ہے کہ وجہ قتل کیا تھم کی۔ اس جذبے کی نفسیاتی
توجیہات اوردینی جذبات کی صری کرتر جمانی یمی حضرات کر سکتے ہیں''۔

ظاہر ہے کہ محض قانونی موشکا فیوں اور واقعاتی حوالوں میں مقیدا یک بھی جذبات کو کوئر بھے سکتا تھا۔ لہذا درخواست خارج کردی گئی۔ اس کے خلاف جوڈیشل کمشنری کراچی میں اپیل دائر ہوئی جس میں وہ بھی ایک لحاظ سے چٹم ویڈگواہ بھی تھے۔ درخواست داخل کروانے کے بعد فاضل وکیل نے ان کے اختیار ساعت پر قانونی اعتراض بھی دائر کردیا۔ کراچی جوڈیشل میں اس وقت چار بھی تھے۔ دوچھوٹے اور دو ہوئے۔ ان میں سے تین بھی اس درخواست کی ساعت کے اہل نہ تھے اور چو تھے پیشن بھی جوزی نیسل میں ان کے اہل نہ تھے اور چو تھے پیشن بھی جوزی نیسل کی ان کے اس درخواست کی ساعت اپیل کی ساعت ہوئی اور فیصلہ بھال رہا کہ مقدمہ سے غیر متعلق گواہوں کو بلانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کہائش۔ دو تین روز بعد مرافعہ عدالت مجاز میں آگیا۔ اس کی ساعت مسٹر دادیہ مہتا کو کرنا تھی۔ ایکن مقد ہے کی انجمیت کے بیش فظریہ 'جیوری ٹرائل' قرار پایا۔ جیوری 9۔ ارکان پر مشتمل تھی۔ اس میں دادیہ مہتا کے علاوہ چھا گریز اور دود گیرار کان شامل ہوئے۔

غازی عبدالقیوم خان کا مقدمہ ملک بھر میں شہرت حاصل کر چکا تھا۔ اخبارات کے صفحے ہر روز اس سے مزین ہوتے۔ اس مقد مے کا کام بالکل سیدھاسادااور بہت مختصر تھا۔ ثبوت داقعہ میں ووائگریز جج بھی تھے اور اس پرمستزاد غازی صاحب کا کھر اکھر ابیان۔ ضابطے کے بیان قلمبند

-2-50

واقعاتی پہلوؤں کو مدِ نگاہ کھا جاتا تو مدافعت کی کوئی شکل نہیں تھی۔ غازی صاحب کے اقراری بیان سے صاف ظاہر تھا کہ قتل کی واردات میں فوری اشتعال کا ہاتھ نہیں، بلکہ خوب سوچ سجھ کر اور جذبہ عشق رسول ہے مخفور ارادے کو عملی جامہ بہنایا گیا ہے۔ بایں سبب سید محمد اسلم ایڈووکیٹ نے کیس کو بالکل نے خطوط پر تیار کیا۔ یہ ایک طرح سے نفسیات انسانی کی تاریخ سے متعلق بحث تھی۔ شاہ جی نے روشن دماغی کے علاوہ دل بیدار کا بھی بھر پور مظاہرہ کیا۔ احاطہ عدالت میں ایک بلند پایہ وکیل کے ساتھ ساتھ غیرت ایمانی کی للکار بھی گونج رہی تھی۔ قانونی نکات میں صادق جذبوں کی گھن گرخ بھی شامل ہوجائے تو حسن ساعت کا کیا کہنا! بس سنتے ہی رہ جائے ۔ الغرض سید محمد اسلم شاہ صاحب بارایٹ لاء کی جرح برطانوی ہند میں اپنی نوعیت کی واحد وارمنفر ومثال ہے۔

قانونی بخث کے مقررہ دن شاہ صاحب کے ہاتھوں میں قانونی بلندوں کی بجائے قرآن مجید کا ایک نسخہ تھا۔ کمرہ عدالت میں موجود تمام لوگ اس پر متحیررہ گئے۔شاہ جی نے دککش لہج میں

ا پنی گفتگو کا آغاز کیا اور فرمایا:

'' بجھے مقدمہ کے واقعہ کے بارے میں کچے نہیں کہنا کیونکہ جہاں تک وقوعے کا تعلق ہے وہ ثابت ہو چکا ہے۔ مجھے صرف اتناع ض کرنا ہے کہ عبدالقیوم خان کا بیا قدام اس قانون پر بنی تھا جو چین کی سرحد سے لے کرمراکش تک جاری وساری ہے۔ جے کئی حکومتیں اپنے پینل کوڈ کے طور استعال کرر ہی ہیں۔ جو ہماری تبذیب اور کلچرکی بنیاد ہے۔

بچھے اندیشہ ہے کہ عدالت اس کوڈ ہے انکار کر کے اس کے نقدس کو سخیس پہنچائے گی۔ لبندا میں کھول کرنہیں دکھاؤں گا۔ تاہم جھے جو پچھ کہنا ہم اس کے سبارے کہوں گا۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں بار بار مذہبی پیشواؤں کی عزت واحر ام کا حکم ہوا اور بدالفاظ کہنے ہے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بیا پی نوعیت کا پہلا حادثہ نہیں ہے۔ گزشتہ چندسالوں میں ایس متعدد واردا تیں ہو چکی ہیں فیصوصا دبلی اور لا ہور میں بالکل ای نوعیت کے دول بہت مشہور ہوئے۔

ہر شخص جانتا ہے کہ فطرت انسانی دوسرے کی بدزبانی برداشت نہیں کر حکتی۔ اس سے نفسیاتی طور پر کوئی جواب دینے اور انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے نتیج میں انسان اپنی استطاعت کے مطابق زبان، قلم، ڈنڈے، تلواریا گولی سے کام جلالیتا اور تسکین حاصل کرتا ہے۔ اگر گزشتہ واقعات کے فور اُبعد قانون اس قیم کی حرکتوں کے انسداد

کے لیے کوئی موفر کارروائی کرتا تو نھورام کے تل کی واروات ہرگزنہ مونے پاتی مسلمان ایک عرصے ہم ہمندوا کشریت اور برطانوی حکومت کو سمجھارہ ہیں کہ حضرت محمد مصطفع ہمائی ان کے جذبات و حسیات اور حیات کی شدرگ ہیں۔ حضورا کرم سی کے تارے میں ہرایک کلمہ گوا تنا دی الحس واقع ہوا ہے کہ معمولی می گتاخی پر بھی اپناد ماغی تو از ن کھو بیٹھتا ذکی الحس واقع ہوا ہے کہ معمولی می گتاخی پر بھی اپناد ماغی تو از ن کھو بیٹھتا ہے۔ دوسرے کی جان تو ایک طرف ، وہ خود اپنی جان کی کوئی قیمت نہیں ہم سمجھتا۔ لیکن نہ ہمندوا کشریت نے اس طرف دھیان دیا اور نہ ہی برطانوی

کومت کے کانوں پر جوں رینگی۔ نتیجہ ظاہر ہے۔ میں وقوے ہے کہرسکتا ہوں کہ اگر اس مسئلے کی طرف توجہ نہ دی گئی توالیے ہولناک واقعات آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، انہیں نہ ہندو اکثریت روک سکے گی اور نہ ہی تعزیرات ہندکی کوئی دفعہ''

جذبات کی فراوانی میں شاہ جی کی آواز آہتہ آہتہ بلند ہور ہی تھی۔اس مرحلے پر جج نے مداخلت کی۔ ہاتھ کے اشارے سے رو کتے اور پہلو بدلتے ہوئے کہا۔

> '' کیا فاضل جیورسٹ اپنی بحث سے فرقہ وارانہ منافرت کونہیں ابھاررہے ہیں؟'' شاہ صاحب نے جج کومخاطب کرتے ہوئے جواب دیا:

''منافرت کا سرچشمہ اور مخرج جہاں ہے، دراصل و ہیں سے نفرت

کے جذبات انجر رہے ہیں۔ میں تو مقول نقورام کی کتاب ''تاریخ
اسلام'' کے ابھارے ہوئے جذبہ منافرت کے والل ونتائج پرتقریر کرر ہا
تھا۔ میں پھرعرض کئے دیتا ہوں کہ اس خمن میں اہل اسلام اپنے اعصاب
کا توازن برقر ارر کھنے سے قاصر ہیں۔ وہ تعزیرات ہند سے گھرائے گا اور
نہ کی پھائی کے بھندے سے ڈرے گا۔ حتی کہ مشرق سے مغرب تک
کیھیلے ہوئے مسلمانوں کا بچہ بچہ اس کا سرکھنے کے لیے میدان میں آ جائے
گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایس صورت سے دو چار ہونے والے مسلمان کا
سوچ بچھ کر اٹھایا جانے والاقدم بھی اشتعال کی تعریف میں آنا چاہئے۔''
اس مرحلے برشاہ جی نے قر آن شریف کوذراسا بلند کیا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا:

''میرے موکل نے جو کچھ بھی کیااس قانون کی رو سے اپنا فرض مجھ کرکیا ہے جس کے ساتھ چودہ سو برس سے مسلمانوں نے پیان وفا باندھ رکھا ہے اور جن خطوط پر پشت ہاپشت سے ہماراتر بیتی ماحول تشکیل پاتا چلا آیا ہے۔ اپنی دانست میں عبدالقیوم خان نے قانون کونہیں انساف کوانے ہاتھ میں لیا ہے۔ اس اقدام میں شدید اور فوری غیظ دخضب کی محل فر مائی تو ضرور ہے، گرقاتل کے سے جذبہ وزہنیت کا کوئی شائبہ دور در تک نہیں۔ سب سے معصوم جذبہ تو اس عبد کی یا سداری ہے، جس پر

میرے ایمان کی بنیاد ہے اور یہی چیز مجھے بےقصور اور سزاسے بری قرار دیتی ہے''۔

ج اس تھوں ، دل آویز اور منطقی تقریر سے بہت جزیز ہوا۔ دراصل بی فلفداس کے مزاج سے مادراء تھا۔ جج نے عبد کی پاسداری کے الفاظ دہرائے اور بروبروائے ہوئے بولا:

'' آپ اپ نئم و مذیر اور کاھے نیجی بات کہدرہے ہیں۔ آپ جیسے فاضل قانون دان سے اس کی تو قعنہیں ہے''۔

سید محداسلم صاحب بارایٹ لاءاس بات پراپی فطرت سلیمہ کے ہاتھوں تاؤیس آگئے ۔گویا یہ بات ایک وکیل کی جبلت کے برعکس تھی۔ مگر دکالت تو محض پیشہ ہے اور ایمان سرمائے زیت ۔
ایک حقیقی موثن کی جگہ اور کسی طور بھی انداز باطل سے صلح نہیں کر سکتا مصلحتا حق گوئی سے رک جانا ایک حقیقی موثن کی مخلص پیروکارے کیونکر بزدلی ہے اور مصالحتا باز آ جانا منافقت ۔ بھلا سے بات عاشق رسول کے کسی مخلص پیروکارے کیونکر متوقع تھی! آپ نے جوش میں کہا:

''یوں جھے لیجے کہ پچھ ای قتم کے عبد کی پاسداری نہ کرنے پر ۱۹۱۳ء کوشہنشاہ برطانیہ جارج پنجم نے ایک چھوٹے سے ملک کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔عظیم برطانیہ کواس جنگ میں سب سے بڑے رکن کی حیثیت سے شامل ہونا پڑا۔ ایک چھوٹے سے عبد کی خلاف ورزی کے نتیج میں وہ خوزین کی ہوگئے۔ لاکھوں عورتوں نتیج میں وہ خوزین کی ہوگئے کہ لاکھوں نیچ میٹیم ہوگئے۔ لاکھوں عورتوں کے سہاگ لٹ گئے اور دنیا کا جغرافیہ بچھ سے بچھ ہوگیا۔ مگر میں نے جس عبد کاذکر کیا ہے، اس میں آج بھی کروڑ وں مسلمان بطیب خاطر بند سے عبد کاذکر کیا ہے، اس میں آج بھی کروڑ وں مسلمان بطیب خاطر بند سے ہوئے ہیں، جو کی قانونی دفعہ، بھائی کے بھندے یا تلوار کے گھاؤک ڈر سے اس عبد سے روگر دانی نہیں کر سکتے ۔ لہذا جہاں تک ناموں رسالت کا سوال ہے، مسلمان کارونکونا رونکونا عبد الفقوم ہے۔

پس میرا مدعایہ ہے کہ ایک ایے معصوم نو جوان کو جو ذہنی اور تربی طور پر یقت طور پر یقتین محکم کی رسی میں جگڑ اہوا ہے اور اپنے عقائد وافکار کے مطابق صراط مستقیم پر گامزن بھی ہے۔ مزید یہ کہ اس نے جارحیت نہیں کی بلکہ مدافعت کی ہے۔ ایک دیباتی نوجوان مذہبی جذبے کے تحت اس فعل کا مدافعت کی ہے۔ ایک دیباتی نوجوان مذہبی جذبے کے تحت اس فعل کا

مرتکب ہوا ہے اور وہ آج بھی اسے اپنافرض عین سمجھ رہا ہے۔ اس کو کسی سزا
کا مستوجب نہیں گروانا جانا چاہے اور اگر عدالت سے بجھتی ہے کہ وہ اپنی
حدود سے تجاوز کر گیا ہے تو اسے تھوڑی بہت قید بامشقت دی جائے۔
آپ کی عدالت رقابت کے معاملے میں رقیب کو دن دیباڑ ہے
قبل کرنے والے اقبالی مجرم کو بری کرسکتی ہے۔ اراضی کے قبضے اور بے
وظل کے سلسلے میں مالک کو ہلاک کرنے والے مزارع کے لیے صرف چار
چھسال کی سزاکا فی مجھتی ہے تو عبدالقیوم کے معاملے میں کیوں زمی سے
کام ندلا جائے ج

بطل حریت، فدا کاررسالت، غازی عبدالقیوم خان نے پہلے روز بی واضح کردیا ہوا تھا کہ نہ تو میں عدالت کے روبر وکوئی غلط بیان دول گا اور نہ بی اس بات پر رضا مند ہول کہ کوئی وکیل میرے اقدام کا انکار کردے۔ ایک موقع بران سے بیاصرار کہا گیا:

'' آ پازگار قال ہرگز نہ بیجیجے ، مگر عدالت میں ایک باریہ کہہ دیں کہ میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا''۔

غازی صاحب یہ بات کیونکر مان سکتے تھے!انہوں نے اظہار ناراضی کرتے ہوئے فرمایا: ''زندگی میں ایک یکی لمحدتو ہوش کا آیا اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے بھی کر جاؤں۔'' آپ نے اپنے بیان میں علاوہ اس کے یہ بھی کہا تھا:

''اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اسے ہزار بارقل کرتا اور شاید سے
بات بھی میر غم وغصہ کوسر داور جذبات کوسکون نہ بہنچا سکتی۔ میری زندگ
کا خوشگوار دن وہی تھا جب میں نے دشمن رسول کو کیفر کر دار تک پہنچا یا اور
خوشگوار ترین دن وہ ہوگا جب میں اپنے آقا ومولا سکتی کی بارگاہ نازمیں
پہنچ جاؤں گا۔ خقورام نے حبیب خداعت کی شان میں زبان درازی کی
جے میری غیرت بھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے یک بارگ
چاتو گھونی کرا سے انجام ہے ہمکنار کیا تھا اور بجا کیا تھا۔ اب مجھے کی قسم
کی سزاکی کوئی پردانہیں ہے''۔

بیرسر سید محداملم کی روح پر در ، حلاوت آمیز ، باطل سوز اور مدلل بحث ختم ہوئی توعدالت نے

ای روز تاریخ فیصله کا اعلان کردیا۔ ۹۔ اکتوبر ۱۹۳۳ء کے روز دفتری اوقات شروع ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں کا ایک اثر دہام عدالت کے باہر جمع ہوگیا تھا۔ کراچی کے علاوہ حیدر آباد، کھنے، نواب شاہ تک اور پنجاب، بالخصوص ہزارہ سے لوگ کشاں کشاں آئے۔احاطۂ عدالت کے باہر اور اہم چورا ہول پرنظم ونسق درست رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔

المسلم اکابرین کے علاوہ مشہور ہندووکیل اور صحافی وغیرہ بھی موجود تھے۔ ہر طرف ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت طاری تھی کہ بچ اچا تک ڈائس پرنمودار ہوا۔ تقریباً دومنٹ مکمل خاموثی رہی۔ پھر بچ کے اشارے پر پیش کارنے کہا کہ حاضر کیا جائے۔ غازی عبدالقیوم خان جنتے مسراتے ، بیڑیاں پہنچ ، سراٹھائے سنگین بردارمحافظوں کے حلقے میں عدالت کے کئہرے میں تن کرآ کھڑے ، ہوڑیاں پہنچ ، سراٹھائے سنگیل ساٹا چھا گیا۔

بی نے کوئی فائل الٹ بلیٹ کر دیکھی اور ایک کاغذ اٹھا کر دھیمی آواز میں پڑھ کر سایا: مانتہ میں کا دور کی ساتھ ہے۔

''عبدالقيوم خان کوموت کي سزادي جاتي ہے۔''

غازی صاحب نے کمال دلجمعی اور سکون سے سنا اور جج کا شکریدادا کیا۔ پھر آپ نے الحمد اللہ کہا۔ دفعتاً ایک نعر ہُ مستانہ گونجا .....'اللہ اکبر''۔

سے پراعتباد صدائے تلبیری کر کمرہ عدالت، گیلری، برآیدے اور باہر والوں میں ہے اکثر فی برآیدے اور باہر والوں میں ہے اکثر فی سے میں سے بیٹر کے موت نے سی کھیے دالت کی میں السان کی میں السان کی دو ہوتی ہے دیا ہے اس کے جارہے تھے۔ ویکھنے والوں نے یون محسوس کیا جیسے ان کا فیصلہ من کروہ خوشی ہے دیا ہو گیا ہو۔ آئکھوں میں ایک عجیب می چمک الجرآئی، جس میں بے پایاں مسرت کھی موئی تھی۔ عازی عبدالقیوم خان مسکر امراکر اور نعرے لگا لگا کر فر مارہے تھے:

''میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جھے اس انعام کا مستحق شمجھا گیا۔ یہ ایک جان کیا چیز ہے، میرے پاس لا کھ جانیں ہوں تو بھی ایک ایک کر کے ای طرح اپنے نبی پاک کے نام پر قربان کر دوں ۔''

تمام اخبارات میں بیرروداد شائع ہوئی۔ شد سرخیوں کے ساتھ لکھا گیا تھا کہ پروائۂ مثم رسالت غازی عبدالقیوم خان نے نہ صرف انتہائی صبر وسکون اور خندہ بیشانی کے ساتھ فیصلہ سنا بلکہ باواز بلندنعرہ تکبیر لگایا اور بیچم صادر کرنے پرعدالت کاشکریہ بھی ادا کیا۔عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا: ''ملزم عبدالقیوم خان کونھورام کے خلاف کوئی ذاتی عناد نہیں تھا۔
بلکہ اس نے اس علم اور یقین کے ساتھ اسے بلاک کیا کہ ایک مسلمان کی
زندگی پنجبراسلام عظیم کی تعظیم وتقدیس پرقربان کی جاسکتی ہے۔صفائی کا
پیموقف کہ قتل انتہائی اشتعال کے عالم میں ہوا، پر صاد نہیں کیا جاسکتا
کیونکہ اس قتم کے اقدام کا اختیار صرف حکومت کو حاصل ہے اور کوئی بھی
شخص قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ پیرچے نہیں ہے کہ اشتعال فوری
تقا۔ پیاشتعال ملزم کو واقعہ قتل سے قریباً چار ماہ پیشتر مل چکا تھا۔ لہذا اس
کے جذبات میں خمل پیدا ہونا چا ہے تھا۔ بایں سبب انہیں بری الذمہ قرار
نہیں دیا جاسکتا۔

ہمیں ملزم کے اغراض ومقاصد اور نیت سے تعلق نہیں بلکہ اس کے عمل سے سروکار ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق بھی کوئی مسلمان اپنے اعمال میں آزاد نہیں۔ ملزم کو اس بات کا پورا پورا یقین تھا کہ اسلام کی عزت وتو قیر کی بحالی کے لیے اسے اپنی زندگی قربان کرنی پڑے گی۔ اگر شرعی قانون کورائج الوقت ملکی قانون پرتر جیج و دے دی جائے تو سوسائٹ کا نظام درہم برہم ہوجائے گا۔ قانون حکومت کے نزویک ذات پات، عقائد اور فدہب کوکوئی امتیاز حاصل نہیں۔''

جيوري نے بي فيصله متفقه طور پر صا در كيا۔

## خوشبو پيلتي گئي

9 ۔ اکتوبر۱۹۳۳ء کو غازی عبدالقیوم، عدالت میں سزائے موت کے مستحق تھیبرائے گئے۔ اس سے دوروز قبل مسلمانان کراچی کا ایک عظیم الثان جلسہ منعقد ہو چکا تھا اوراس میں ایک قرار داد کے ذریعے بعض ہندومقررین کی دلآزار روش پراظہار نفرت کیا گیا جو پروانہ شمع رسالت علیقے کے متعلق غیر ذمہ دارانہ اور یا جیانہ زبان استعمال کررہے تھے۔

۱۳ - اکتوبر، کوروزنامہ''افقلاب'' لا ہور میں ایک نوٹ شائع ہوا جو حامل اہمیت ہے اور حریب خیال کا آئینہ دار بھی ۔ بنابر ہی مزاج حروف ہے آزاداسلامی ریاست کا موہوم ساتصور بھی ابھرتا ہے۔ بیتاریخی تجزبیر حسب ذیل تھا: ''حسب توقع غازی عبدالقیوم کوکراچی کی عدالت نے مزائے موت کا تھم سادیا۔ جہال عدالت بھی غیر مسلم ہواور جیوری میں بھی کوئی مسلمان شامل نہ ہو، وہاں عدالت اور جیوری کے ارکان یہ اندازہ کیونکر لگا کتے ہیں کہ وہ کوئی آگ تھی جس نے عبدالقیوم کو جرم قبل کے ارتکاب پر مجبور کیا اس چیز کوتوا کی مسلمان، سمجھ سکتا ہے۔

سیر محراسلم بیرسرایٹ لاجنہوں نے عبدالقوم کے مقدمہ کی پیردی
نہایت قابلیت، سرگری اور مستعدی کے ساتھ کی تھی وہ عدالت کو قانونی
نکات تو سمجھا سکتے تھے، لیکن ان قلوب میں بیا حساس کیونکر داخل کر سکتے
تھے کہ حضور سرور کا بنات علیق کی حرمت مسلمانوں کے نزدیک جان و
مال، قانون حکومت غرضیکہ بڑی ہے بڑی د نیاوی چیز ہے بھی قیمتی ہے! بیہ
صحیح ہے کہ ان حضرات کواس جذبہ مقدسہ کاعمق معلوم نہیں، لیکن کم از کم بیہ
تو سوچنا چاہیے کہ عبدالقیوم کو مہارائ خصورام سے کوئی ذاتی عناو نہیں تھا۔
مہارات نصورام نے '' تاریخ اسلام'' میں مسلمانوں کے آتا و مولا علیق اسلام کی خلاف ہرزہ سرائی کر کے ان کونا قابل برداشت اشتعال دلایا تھا۔ اگر
الی حالت میں ایک پر جوش مسلمان نے محض حرمت رسول کی خاطر اپنی
جان کوخطرے میں ڈال کرختورام کوئی کر دیاتو کون ساجرم کیا تھا'

الا ۔ اکتوبر بروز بدھ مجے دی ہجے ، غازی عبدالقیوم خان صاحب سے ان کی والد محتر مہاور دیگر رشتہ داروں نے جیل میں ملاقات کی ۔ اس سے قبل ۱۲ ۔ اکتوبر کو بھی والد ہُ غازی آپ سے ل چگ تھیں ۔ مگر آج عزیز واقارب بھی ساتھ تھے ۔ مسلم اخبارات میں اہتمام کے ساتھ اس کی تفصیل چھی :

'' ننازی صاحب بوقت ملاقات تلاوت قرآن مجید میں مصروف تھے اور نہایت ہشا گر میں گئا! تھے اور نہایت ہشا گئا! کہ بیٹا! میں خوش ہوں کہتم نے ناموں سرور کو نین میں تھے گئے پراپنے آپ کو قربان کر دیا۔ پچھ خیال ہے قو صرف اتنا کہ اگر تمہارے دل میں یمی جوش قربانی تھا تو تمہاری شادی نہ کرتی جس کو صرف قلیل عرصہ ہوا ہے۔''

غازى صاحب في عرض كيا:

''اماں! جولوگ رات کوشادی کرتے اور صبح مرجاتے ہیں، وہ بھی توہیں، نا!'' آپ کا حوصلہ اور شوق شبادت و کھے کر والدہ صاحبہ خوش ہوئیں اور دعا کے لیے کہا۔ غازی صاحب نے والدہ محتر مہ کے قیمل تھم میں نہایت خشوع وخضوع سے بارگاہِ الٰہی میں ہاتھے اٹھا کر سب کے لیے دعا کی۔ ذراد پر بحد آپ کی اہلیہ موصوفہ نے بڑے جذباتی لیکن از سرتا پا خلوص میں ڈھل کر کہا:

> میں نے آپ کواپئے تمام حقوق معاف کیے۔'' 'جزاک اللہ'

> > غازی صاحب نے خوش ولی ہے کہا۔

اختتام وقت پرآپ نے جامع گر مخضر الفاظ میں اپنی والدہ صاحبہ، زوجہ، برادر حقیقی اور بمشیرگان و جملہ قارب کو تلقین صبر فر مائی اور کہا کہ ....... '' بید جان نا تواں جب شمع رسالت پر نثار بوجائے اور میں شہید کردیا جاؤں تو آپ لوگوں کو انتہائی صبر سے کام لینا چاہے۔ از ال بعد آپ انتہائی طمانیت سے السلام علیکم کہہ کرا ہے محبوب ترین شغل دوائی، تلاوت کلام پاک میں مشغول ہوگئے۔ دراصل بی آخری ملا قات تصور کی جا رہی تھی، اور عوام میں افواد گردش کررہی تھی کہ اعلیٰ عدالت کی طرف سے اپیل مستر دکر دیئے جانے کی صورت میں ۱۸۔ اکتو برکو آپ شہید کر دیے جانے کی صورت میں ۱۸۔ اکتو برکو آپ شہید کر دیے جانے کی صورت میں ۱۸۔ اکتو برکو آپ شہید کر دیے جانے کی صورت میں ۱۵۔ اکتو برکو آپ شہید کر دیے جانی کی صورت میں ۱۸۔ اکتو برکو آپ شہید کر دیے جانے کی صورت میں ۱۵۔ ان کی میں کے۔

تبایک ایمان افروز واقعہ جلی حروف میں اخبارات کی زینت بنا اور مسلمانان ہند کے لیے راحت انگیزی کا سامان شہرا۔ بیمافوق الفطرت واستان از حدیرتا خیر بنی برصدافت اور عظمتوں کی امین ہے۔ 10۔ اکتو برکی شب کوسٹرل جیل، کراچی کے وار ڈن نے جو پہرہ وے رہا تھا، ویکھا کہ نازی عبدالقیوم خان کی کوٹھڑی ابقعہ نور بنی ہے اور درواز و کھلا ہوا ہے۔ دوسفید پوش بزرگ اس قدر نورانی چہرہ ہیں کہ آئکھا تھا کر ویکھنے کی تاب نہیں، خازی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ان سے ہمکل م ہیں۔ غازی موسوف کے سامنے پہلے سے قرآن حکیم کا نسخہ رکھا ہوا تھا۔ ویکھتے ہی ویکھتے ہمار ومہکار کا ساں بندھ گیا۔ تاہم اس خارق عادت واقعہ سے وار ڈن گھرا ساگیا اور دوڑ کر چند و دوسرے اہل کاروں کو بلالایا۔ انہوں نے بھی یہ ایسیرت افروز اور بصارت نواز منظرا پی آئکھوں دوسرے اہل کاروں کو بلالایا۔ انہوں نے بھی یہ ایسیرت افروز اور بصارت نواز منظرا پی آئکھوں سے دیکھا۔

نورونکہت کی بات تھوڑی دیر میں ہی چہار سوخوشبو کی طرح پھیل گئی اور حدود جیل میں عجیب کیفیت محسوں ہونے لگی۔ کچھ وقت بعد دروازہ بند ہو چکا تھا اور کوٹھڑی میں حسب سابق تاریکی چھا گئی۔ غازی عبدالقیوم صاحب کودیکھا تو لگتا تھا کہ آپ گویا کیف سرور کی بارش میں نہار ہے ہیں۔

(

بیرسٹرسید شداسلم کے لیے بیکوئی معمول کا مقد منہیں تھا بلکہ وہ جذباتی واحساساتی طور پر بھی اس سے وابستہ و بیوستہ تھے۔عدالت میں ان کی کیفیت اور لیجے کا اتار چڑھاؤ بھی نثمازی کھار ہاتھا کہ موصوف، وکیل کی سطح سے آگے بڑھ اور اپنی پیشہ ورانہ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ لہذا عدالت نے انہیں پروفیشنل مس کنڈکٹ کا نوٹس وے دیا۔ جس میں حدود قانون سے متجاوز ہوکر بحث کرنے کا الزام تھا۔ شاہ صاحب نے اس الزام کو غلط اور بے بنیاد ثابت کر کے جموں کی ناواتفیت وعصبیت پرمہرتصد بی شہت کی۔

غازی عبدالقیوم خان کی زبردست خوابش تھی کہ اپیلوں وغیرہ کی مزید کارروائی ختم ہو، مگر ''غازی عبدالقیوم ویشنس کمیٹی، ملک ''غازی عبدالقیوم ویشنس کمیٹی، ملک عبدالعزیز، غازی ثناء اللہ، الیں ایم شفیع، مسٹر محمد ہاشم، ایم ،ایل ،ی مولوی عبدالحی حقانی سیٹھ عثان، رحمت اللہ جام اور مراد خال صاحب کے علاوہ دیگر ہاہمت و دردمند مسلمانوں کی مساعی جمیلہ سے وجود میں آئی تھی۔

دراصل جب غازی عبدالقیوم خان عدالت میں رہم وفا نبھا بچکے تو ہندولیڈروں اور ان کے پرٹیس نے اشتعال انگیز پر دیگئڈہ شروع کر دیا تھ۔ انہوں نے نشورام کے واقعہ قال کو نہ صرف مسلمانان ہند کی منظم سازش کا نتیجہ قرار دیا بلکہ غازی صاحب کے متعلق بھی نازیباز بان استعمال کی ۔ اس موقع پر ڈیفنینس کمیٹی کا علان ہوا اور پہلے روز ہی چھ ہزار دوصد بچاس روپے اشاعت و تشمیر وغیرہ کے لیے جمع ہو گئے تھے۔

الغرض ہے کہ اس فیصلے کے خلاف اعلی عدالت میں اپیل پیش ہوئی۔ چونکہ دونوں جوڈیشل کمشنران کراچی رخصت پر تھے، اس لیے ملے پایا کہ ۲۹ نوم ۱۹۳۳ء کو ساعت ہوگی اور ملزم کو مقامی جیل میں ہی رکھا جائے۔ جج صاحبان کو شب ضابطہ مطلع کر دیا گیا کہ دوتار تخ مقررہ کواپیل پرغوروٹوض کریں۔ ساعت کنندہ بنج دو ہندہ جھوں مسٹرروپ چند بیلا رام اور مسٹر ویلی والا پر مشمل تھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کرا چی نے حفظ ماتقدم کے طور پر بارہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے نام زیر دفعہ ۱۳ انتخا کی اختیا ہو سے خور قد درانہ جذبات برا کھیختہ ہونے کا اندیشہ ہوا در نہ ہی وہ کی اجتماع میں شریک ہو سکتے ہیں۔

20 می اندو میں میں اور جی میں العزیز صاحب کا میدر تی پیغام پورے کراچی میں گوئے رہا تھا کہ جا جی میں بارہ ایس بارہ ایس میں اور جا ہی ان کو صاحب کے مقدمہ میں سید گھرا سلم شاہ صاحب کی معاونت کے لیے پٹنہ سے تشریف لارہے ہیں۔ حاجی گھر اینس صاحب چوٹی کے قانون دانوں میں شار ہوتے تھے اور پریوی کونسل میں بھی ان کوصفِ اول کا وکیل سمجھا جاتا تھا۔ ایک مدت تک میں شار ہوتے تھے اور پریوی کونسل میں بھی اور پروائ شمع رسالت کے سلسلے میں نام کھوانے اور بارگاہ نبوت سے انگینڈ میں پریکش کی تھی اور پروائ شمع رسالت کے سلسلے میں نام کھوانے اور بارگاہ نبوت سے بھی تا میں کھوانے اور بارگاہ نبوت سے بھی تھی تا میں بھی کا خرویا دانو کونسلے میں نام کھوانے اور بارگاہ نبوت سے بھی تا میں کھی کے ان کون کی تھی کے ان کون کے اور بارگاہ نبوت سے کہ کونسل میں بام کھوانے اور بارگاہ نبوت سے کہ کے بیات کی کونسلے میں نام کھوانے اور بارگاہ نبوت سے کہ کونسل میں بام کھوانے اور بارگاہ نبوت سے کہ کونسلے میں نام کھوانے اور بارگاہ نبوت سے کہ کونسلے میں نام کھوانے اور بارگاہ نبوت سے کہ کونسلے میں نام کھوانے اور بارگاہ نبوت سے کھوں کونسلے کی کونسلے کونسلے کی کونسلے کی کونسلے کی کونسلے کی کونسلے کونسلے کی کونسلے کی کونسلے کونسلے کونسلے کونسلے کے کہ کونسلے کی کونسلے کے کونسلے کی کونسلے کی کونسلے کی کونسلے کے کونسلے کے کونسلے کی کونسلے کی کونسلے کونسلے کی کونسلے کی کونسلے کونسلے کی کونسلے کونسلے کونسلے کونسلے کونسلے کونسلے کی کونسلے کی کونسلے کے کونسلے کی کونسلے کونسلے کی کونسلے کے کونسلے کی کونسلے کونسلے کی کونسلے کی کونسلے کی کونسلے کی کونسلے کی کونسلے کونسلے کی کونسلے کی کونسلے کونسلے کی کونسلے

موصوف نے ریلوے اٹیشن پرورود فرمایا تو ان کے استقبال کے لیے مسلمانان کرا چی کا ایک عظیم الشان اجتماع موجود تھا۔ اس میں ارکان اسمبلی، علائے کرام اور اسلامی المجمنوں کے نمائندے بھی شامل تھے معزز مہمان کا پر تیا کہ فیر مقدم کیا گیا اور ایک عظیم جلوس کے ساتھ حاجی سیٹھ عبداللہ ہارون کے بنگلے تک لائے۔ اگلے روز آپ سیرٹھ اسلم شاہ صاحب کی معاونت میں عازی ملت کے مقدمہ کے لیے پیش ہوئے۔ فاضل وکیل نے آپ سے جیل میں ملاقات بھی کی اور کہا کہ میں دور در از سے فقط آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں اور ہدیتے سین پیش کیا۔

بیرسٹر حاجی محمد یونس آف پینما اور بیرسٹر سید محمد اسلم شاہ صاحب آف کراچی نے اپنے دلائل عدالت کے گوش گزار کئے۔ یہ بحث قانونی قابلیت کا ایک اعلیٰ معیارتھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ صفح ستی پرکوئی بھی ایساغیرت مندانسان موجو دنہیں جوا پنے پنیمبر کی تو ہین پر خاموش رہے۔ عقائد کا تعلق ہی جذبات واحساسات ہے ہے۔ اگر مذہبی پیشوا سے جذباتی لگاؤنہ ہو تو مذہب کی اہمیت و حیثیت باتی نہیں رہ جاتی ۔ گریہ اجلی وضاحتیں غیر سلم عدالتوں کو اس حقیقت کا قائل نہیں کر سکتی تحقیق کہ عائل نہیں کر سکتی تحقیق کہ عائل نہیں کر سکتی تحقیق کے عائل نہیں کر سکتی تحقیق کے عائل نہیں کر ساتھ سے کے دانے کا عائل نہیں کر سکتی تحقیق کے عائل نہیں کر سکتی تحقیق کے عائل نہیں کر سے تحقیق کے عائل نہیں کر سکتی تحقیق کے عائل نہیں کر سے تحقیق کی عائل نہیں کر سے تحقیق کے عائل نہیں کر سے تحقیق کے عائل نہیں کر سے تحقیق کے عائل نہیں کر سے تحقیق کی عائل نہیں کر سے تحقیق کے عائل نہیں کر سے تحقیق کی عائل نہیں کر سے تحقیق کے عائل نہیں کر سے تحقیق کے عائل نہیں کر سے تعلق کے عائل نہیں کر سے تحقیق کے عائل نہیں کر سے تعلق کے عائل نہیں کر سے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کر سے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کے تع

ایگریشنل جوڈیشل کمشنران کراچی کے محافظ ناموس رسالت کے ندکورہ بالا وکااء کی تشریحات و توضیحات پر کہا کہ ہم ملکی قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے پابند ہیں۔اس میس تبدیلی یا ترمیم و تعنیخ نہیں کر سکتے۔اس لیے بیا بیل درخورا مشنانہیں ہے۔ درخواست خارج کردی گئی اور

سزائے موت کا فیصلہ باتی رہا۔

ایڈیشنل جوڈیشل کمشنران کراچی کا فیصلہ ہرگز خلاف تو تع نہیں تھا۔ ازروعے قانون اب صرف پر بوی کونسل کا دروازہ کھنگھٹایا جاسکتا تھا۔ تا ہم ایک رائے یہ بھی تھی کہ معززین کا کوئی وفد وائسرائے ہندسے ملاقی ہواور ببددلائل گزارش کی جائے کہ وہ سزائے موت کومنسوخ کردیں۔ بہر کیف انجمن تحفظ ناموں رسول کی تحریک پرشخ صادق حسن صاحب ایڈوو کیٹ امرتسر نے ایک وفد تھکیل دیا۔ شرکائے وفد کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

سرعبدالندسبروردی،مسٹرغرنوی،مسٹر سرمجہ یعقوب،مولانا شوکت علی، حاجی وجیہدالدین، مولانا شفیح داؤدی،خواجہ حسن نظامی،مولانا ظفر علی خان،مسٹر کے۔ایل۔گابا،نواب صاحب گنج پورہ،حاجی رحیم بخش،آغالال بادشاہ اور شخ صادق حسین۔سربراہ وفد کی طرف سے وائسرائے ہند کوتاردیا گیالیکن وائسرائے نے ان بزرگان قوم کو باریابی کی اجازت نہیں دی اور وجہ انکاریہ بتائی کہ جن افراد کو عدالتوں سے پھانی کی سزا ہو جائے ان کے لیے وفود سے ملنا دستور کے خلاف

0

غازی عبدالقیوم شہیر نیرت کی پونی، وفاکی خوشیواور عشق کی آبرو ہیں۔آپ کی طرف سے قانونی بیروکار بھی استقامت کی تاریخ اور بینے کا وقار تھے۔ بیرسٹر سیر محمد اسلم صاحب نے ہائی کورٹ سے اپیل مستر و بوجوانے کے باوجود ول نہیں چھوڑ ااور اس کے خلاف پر بوی کونسل لندن میں درخواست دائر کروا دی۔ انہیں غازی عبدالقیوم ڈیفینس کیٹی کا بجر پور تعاون حاصل تھا۔ میں درخواست دائر کروا دی۔ انہیں غازی عبدالقیوم ڈیفینس کیٹی کا بجر پور تعاون حاصل تھا۔ یبال ضا بطے کی کارروائی کے بعد ۲۸۔ فروری عبدالقیوم ٹیفینس کیٹی کا بحر پور تعاون حاصل تھا۔ یبال ضا بطے کی کارروائی کے بعد ۲۸۔ فروری عبدالقیوم ٹیفینس میٹی کوشش ہوتی رہی۔ حسب تو قع پر بوی کونسل سے بھی کسی مثبت فیصلے کی تو قع نہ تھی۔ تاہم اپنی سی کوشش ہوتی رہی۔ حسب تو قع پر بوی کونسل نے بھی مسود واپیل نامظور کردیا۔آ کندہ ایک دوروز میں جمبئی حکومت کی طرف سے پر بوی کونسل نے بھی مسود واپیل نامظور کردیا۔آ کندہ ایک دوروز میں جمبئی حکومت کی طرف سے پر ایوی کونسل نے بھی مسود واپیل نامظور کردیا۔آ کندہ ایک دوروز میں جمبئی حکومت کی طرف سے پر ایوی کونسل نے بھی مسود واپیل نامظور کردیا۔آ کندہ ایک دوروز میں جمبئی حکومت کی طرف سے پر اطلاع بھی نظر ہوگئی کہ غازی صاحب کوم ۔ ماری ۱۹۳۵ء دوشنہ کی میسی سنٹرل جیل کرا چی میں جام شہادت پلادیا جائے گا۔

0

بمبئی حکومت کو بوجوہ بہتار تخ بدل دینا پڑی اور غازی صاحب پُھر کھے وصال کے لیے تڑ پتے رہ گئے ۔اہل عشق کا بھی مجب مسلک ہے کہ موت کے ساتھ زندگی ہے بھی بڑھ کر بیار کرتے ہیں۔ موت کو پاؤن کی شوکر سے اڑاتے اور قضا کی آنگھوں میں آنگھیں ڈال کرمسکراتے ہیں۔ التوائے شہادت کے مندرجہ ذیل اسباب بیان کئے جاتے ہیں:

○ ……غازی صاحب کے ورثاء نے حکام بالا کو درخواست گزاری تھی کہ ہمیں شہید کی نعش اپنے آبائی وطن ہزارہ لے جانے کی اجازت دی جائے۔ چونکہ یہان کا قانونی حق تھا اور ارباب حل وعقد ڈرر ہے تھے کہ اس واقعہ سے مشکلات بڑھ جائیں گی اور رائے کے اسٹیشنوں پر مظاہروں اور فرقہ وارانہ فسادات کا شدید خطرہ ہے۔ اس لیے تجویز زیرغورتھی کہ آپ کو سرحدی جیل میں منتقل کر کے تختہ دار پر لئکا یا جائے۔ بنا ہریں اس کے لیے حکومت ہند کی اجازت بھی ضروری تھی۔
 اجازت بھی ضروری تھی۔

سید کہ غازی صاحب کے وکیل سید محمد اسلم نے اپنی طرف سے گورنر جمبئی کے نام رحم کی عرضد اشت بھیج رکھی تھی اور گورنر کی طرف سے اطلاع مشتہر ہوئی کہ درخواست زیزغور ہے، جب تک اس کا نتیجہ برآ منہیں ہوجا تا سزایرعمل درآ منہیں کر سکتے۔

عبدالخالق صاحب ، مولوی ثناء الله صاحب اور مولا ناعبدالعزیز صاحب پر شتمل ایک وفد
کراچی سے لا مور پہنچا اور میکلوڈروڈ والی کوشی میں حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمدا قبال کی خدمت میں
حاضر ہوکر مسلمانان کراچی اور بیرسٹر محمد اسلم (آپ کوعلامہ اقبال سے شرف شاگر دی بھی حاصل
تقا) کی طرف سے جذبات پہنچائے اور عرض کیا کہ آپ وائسرائے سے ملاقات کریں۔ اپنے اثر و
رسوخ کوکام میں لائیں اور انہیں اس بات پرآمادہ کریں کہ غازی عبدالقیوم صاحب کی سزائے
موت عمر قید میں تبدیل کر دی جائے۔ ارکان وفد نے انتہائی جذباتیت اور اصرار کے ساتھ کہا کہ
اگر آپ نے سعی وقوجہ فرمائی تو مکمل تو قع ہے کہ رحم کی اپیل حکومت ہند ضرور منظور کرلے گ

حضرت علام محمدا قبال میرگفتگوین کر چندمنٹ بالکل خاموش رہے اور پھر کسی گہری سوچ میں فوب گئے۔ ارکان وفد مضطرب و منتظر تھے کہ دیکھئے کیا فرماتے ہیں۔ بظاہرامید یہی تھی کہ ایک عاشق رسول کا معاملہ دوسرے عاشق رسول کے سامنے پیش ہے، لہذا آپ رضا مند ہوجائیں گے۔ یہ سکوت علامہ اقبال صاحب کی آواز نے تو ڑا۔ انہوں نے پوچھا:

"كياعبدالقيوم كمزور پر مح بين؟"

اركان وفدنے جواب ديا:

دونبیں، غازی صاحب نے تو ہر عدالت میں برضا ورغبت اپنے اقدام کا قبال اوراعتراف کیا ہے۔ مزید برآل سے کدوہ اقرار وتسلیم پر

نازاں ہیں۔آپ نے بیان تبدیل کیااور نہ ہی لاگ لیٹ یا ایج پیم میں کوئی بات کہی۔ ان کا تو برملا کہنا ہے کہ میں نے دعاؤں اور التجاؤں سے شہادت خریدی ہے۔خدارا مجھے شہادت سے محروم رکھنے کی کوشش نہ کی جائے۔''

یہ جواب پا کرخوشی سے علامہ کا چیرہ تمتماا ٹھا۔ ذوق وشوق میں ٹوٹ پھوٹ گئے اور گھائل ہو کرفر مایا:

''جب میرے سرکار میں گا دیوانہ دیروانہ کہدر ہاہے کہ میں نے زندگی کے بدلے شہادت خریدی ہے تو میں ان کے اجروثواب راہ میں کس طرح حائل ہوسکتا ہوں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں ایک ایسے غیرت مند کے لیے وائسرائے کی خوشامد کروں جو اسلام کی آبروہے، جس پر شہادت بھی ناز کرے گی؟''

علامہ صاحب کے لیچے میں میہ تیزی اور تختی دیکھی تو اور کچھ نہ کہہ پائے۔ وفد کرا چی لوٹ گیا۔ حکیم الامت نے غازی علم الدین شہید اور غازی عبدالقیوم شہید کے جذب قربانی اور حدت ایمانی سے بہت زیادہ اثر قبول کیا تھا۔ اس قلبی تاثر کا اظہار 'ضرب کلیم' میں' لا ہور دکرا چی' کے عنوان کے تحت دیکھا جاسکتا ہے۔ پر یوی کونسل لندن سے اپیل مستر وہوتے ہی حکومت سندھ نے اعلان مشتہر کیا تھا کہ م۔ مارچ کی صبح غازی عبدالقیوم خان کوزینت دار بنا دیا جائے گالیکن از اں بعد بوجوہ تاریخ شہادت ملتوی کرٹا پڑگئی۔

بایں ہمہ، ملمانان کراچی اے انظامیہ کی کوئی چال بجھ رہے تھے۔ اس روز پورے شہر میں ایک عجیب سال تھا۔ کاروباری حلقوں نے اپنے کام کاج چھوڑ کر علی السبح جیل کے نزدیک اجتماع کیا اور مصر ہوئے کہ حضرت قبلہ غازی صاحب سے ملاقات کروائی جائے۔ جیل کے چاروں طرف پولیس کا حلقہ تھا۔ انظامیہ کے عام ضلعی افر صورت حال کا محائنہ کررہے تھے۔ مجمع میں سے بعض لوگوں نے باوازہ بلند کہا کہ ہم غازی عبدالقیوم کے لیے کٹ مریں گے اور کسی صورت بھی پھائی نہ دینے دیں گے۔ جوش کے عالم میں کئی نوجوان جیل میں کو دجانے گھے اور کہا کہ ہمیں ہمارے غازی کا دیدار کروایا جائے ، ورنہ جیل کی اینٹ سے اینٹ بجادی جائے گی۔

مجمع ہزاروں نفوس پرمشمل تھا۔ جم غفیر بے قابو ہوا جار ہاتھا۔ فضا کشیدہ تھی نے جو جوانانِ ملت،

د بوانہ دارجیل کی طرف تھنچ آتے اور مسلمان جابجا ٹولیوں میں غازی صاحب کی تصویر اٹھائے اپنی عقیدت کا ظہار کررہے تھے۔ حکام جیل وانتظامیہ پرسٹگ باری سے متعدد کانشیبل اور دوافسر مجروح ہوئے۔ایک کا چبرہ اور دوسرے کا ہاتھ ذخی ہوگیا۔

بالآخرار بابطل وعقدنے غازی عبدالقیوم خان کے ایک قریبی عزیز اور چند منجلے نوجوانوں کو آپ سے ملاقات کی اجازت وے دی۔ انہوں نے غازی صاحب کو ہشاش بشاش دیکھا اوران کے کہنے پرسارااجتماع امن وامان کے ساتھ منتشر ہوگیا۔

0

ارچ ۱۹۳۵ء کوغازی موصوف کا پوراخاندان بغرض ملاقات جیل میں موجود تھا۔ آپ کی دالدہ صاحب، چید بہنوں، برادر حقیق اور دورونزدیک کے تمام رشتہ داروں کے علاوہ کراچی وعلاقہ میں سے بعض احباب بھی حاضر تھے۔ گو حکام جیل کی طرف سے باقاعدہ طور پڑئییں بتایا گیا تھا کہ بیآ خری ملاقات ہے، مگر حالات کی گواہی اور ماحول کا اشارہ یہی تھا۔

غازی عبدالقیوم آج ضرورت سے زیادہ خوش وخرم دکھائی دے رہے تھے۔ ویکھنے والوں
نے دیکھا کہ آپ نے بالکل نیا جوڑا زیب تن کررکھا ہے۔ سر میں تیل لگا اور بال سجار کھے ہیں۔
آنکھوں میں کا جل کی ایک ہلکی می دھار ہے اور ہونوں پر دھیرا ساتنہم ، لیچے سے تا ثیر پگتی اور چرے پر خوشی ناچ رہی تھی۔ مید ملاقات خاصی طویل تھی اور بہت می باتیں ہوئیں۔ حضرت قبلہ عازی صاحب چہک کر گفتگوفر مارہے تھے۔ انہوں نے آہنگی کے ساتھ والدہ محتر مہت کہا:

''ای جی! دُعا کریں کہ مجھے جلد پھائی ہو جائے۔ میں بارگاہ نبوت علی میں حاضری کے لیے بہت بقرار ہوں''

غازى صاحب في مريدكها:

''ای بی بی'! آپ میری ہر بات مانی تھیں۔ایک آخری بات ہے۔ سیمانے کا بھی پیکا وعدہ کرو' عظیم ماں اپنے عظیم بیٹے ہے کہدرہی تھی: ''بیٹا! تم کھلے دل کہو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ضرور مانوں گ۔' غازی صاحب مرتا پاسوال بن گئے۔ ''ای جی! میں جا ہتا ہوں کہ آپ میری میت یہ آہ و بکا نہ کریں، بلکہ بج دھج کر آئیں۔ بالکل اوں جیسے کہ اپنے بیٹے کی بارات میں آئی ہو۔اگر میرے جنازے پر رویادھویا گیا تو بیناشکری ہوگی۔ایی شہادت دراصل جشن مسرت کا موقع ہوتا ہے،صف ماتم کانہیں۔'' یہ کہہ کر حضرت قبلہ غازی صاحب تھوڑی دیرجیپ رہے اور فرمایا:

''ماں! میں پنتہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے مجت و عقیدت کے ساتھ کھے حرمت آ قاعی پھٹے پر قربان ہونے دیا تو آ قائے مدنی عقیدت کے صدفہ آپ بغیر کی حیاب کتاب کے جنت میں واخل ہوجا کیں گا۔''

آپ في مزيد كهيمكوت فرمايا وركم لكي

''میں ہی ایک غازی نہیں، میرے بیٹھے ہزاروں غازی آگیں گے۔آپ کوخوش ہونا چاہے کہ آپ نے ایسا بچہ جنا ہے، جس نے انگریز کے پنجرے میں کھڑے ہوکر مرودور سالت پناہ کو نہ صرف للکارا بلکہ موت کے پنجرے میں کھڑے انداز میں نبی پاک علیقے کی عصمت و ناموس کے تحفظ کا اعلان کیا۔''

عاشق رسول ایک موقع پراپ بچار حمت الله خان سے مخاطب ہوئے اور کہا:

'' کا کا! میری تین با تیں بہر صورت یا در کھنا۔ پہلی بات میری قبر
پچی بنوانا۔ دوسری بات، میری نماز جنازہ سولجر بازار میں واقع قادری
مجد کے امام حافظ غلام رسول صاحب سے پڑھوانا۔ تیسری بات، میرے
جنازہ کے جلوس میں دنگاف ادکی کوئی بات نہ ہونے دینا۔''

پھرآپ نے تمام حاضرین کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا:

'' بین مسلسل دُعا کررہا ہوں کہ اے اللہ ، غاصب انگریزوں کو ہمارے وطن سے نکال کھینگ۔ انشاء اللہ میں بیدورخواست در بارسرکار گمیں بیش کھی بیش کروں گا۔ انگریز کتنا ظالم ہے کہ مسلمانوں سے سخت شقت لیتا اور غیرانسانی سلوک کرتا ہے۔ تم لوگ بھی دُعا کرو کہ بیہ ہمارے ملک سے نکل جائے۔''

حضرت قبلہ غازی صاحب، عرصہ اسیری بیس مزید صحت مند ہوگئے تھے۔ رنگ نکھراوروزن پہلے ہے بڑھ گیا تھا۔ نتھورام کوٹھکانے لگانے کے بعدغم واندوہ کا کوئی جھوٹکا بھی ان کے قریب ہے بھی نہیں گزرا۔

شہباز محبت، پروانہ شمع رسالت، غازی عبدالقیوم خان کو 19۔ مارچ ۱۹۳۵ء مطابق ۳ ذوالحجہ بروزمنگل جام شہادت نوش فر مایا جانا تھا۔ گراند یشہ نقش امن عامہ کے سبب اس امرکی خبر نہ ہونے دی گئی۔ تاہم آ دھی رات سے قدرے پہلے آپ کے بعض قریبی رشتہ داروں کو بصیغہ راز جیل کے اندر لایا گیا، تا کہ حصول میت کی رسید پرد شخط لیس اورضا بطے کی کارروائی مکمل ہو۔

سرفروش مجاہد کے لیے بیشب گویا شب برات ہوگئ تھی۔ آپ نے صاف ستھرالباس پہنا اور کوٹھڑی خوشبوؤں سے معطر کی۔ تمام رات نوافل اور تلاوت قرآن حکیم میں محور ہے۔ آپ کے لیوں پر مسکرا ہٹ کی چاندنی رقص کناں تھی اور آنکھوں میں جلوہ حبیب علی کے روشن چراغ! جب قربانی کا وقت نزد کی آ پہنچا تو آپ بصد شوق مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ پر بیثانی تو ان کا مقدر ہے جوغزل کے صور میں رہیں۔ جن کا قافلہ، وادی نعت کی سمت چلے، وہاں واغ محرومی کا کیا علاقہ ؟ اس جگہ تو گیسو کے رحمت دراز ہوتے ہیں۔ بہشت نظر سے کام چلتا ہے۔ گل پوشیوں میں گھر گئے۔

اب بزم داروری بچی رہی تھی۔ متانۂ حبیب کبریا پھانی کے پھندے کو چوم کراپئی آنکھوں سے لگار ہاہے۔ الیی موت پرتو کروڑوں زندگیاں ثار۔ تاجدار مدینے علیات کا عاشق صادق ، تل گاہ میں پہنچا بھی تو کس شان ہے۔ موت کو تھوکریں لگاتا، ہنتا مسکراتا، نعت گنگناتا، تبسم کی بجلیاں گراتا، بقا کا چراغ جلاتا اوررگ جاں کی تار ہلاتا۔

غازی عبدالقیوم ہے خانے میں پہنچ چکے تھے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہے ہوا کی ایک ٹھنڈی لہرآئی۔آپ نے اپنارخ روش ذرااو پراٹھایا۔ فضاؤں میں عجب مسی تھی۔ دیار حبیب علیق کی طرف رواں دواں ہوائیں اپنے آئیل میں سلام وعقیدت کے پھول باندھے آٹھیلیاں لٹااور مسکرا رہی تھیں۔

متعلقہ حکام اور جیل کاعملہ بھانی گھر میں موجود ہے۔ غازی موصوف بڑی آن بان اور وقار و پندار سے شہادت گاہ الفت میں کھڑے ہیں۔ بارگاہ اقدس میں درود وسلام کا گلدستہ پیش کیا۔ تین بار''لاالہ الاللا اللہ محمد رسول اللہ'' پڑھا اور''میری قربانی قبول فرما ہے، یارسول اللہ علیہ'' کا نغمالا ہے ہوئے تختہ دار پر جھول گئے۔روح کا پرندہ پورے چارنج کر دس منٹ پر قفس عضری سے اڑااور سرکاراقدس کے نعلین مبارک سے لیٹ گیا۔ چوم چوم کر جھومنے اور جھوم جھوم کر چومنے کا بیا یک عجیب نشاط انگیز منظر تھا۔

بھاری جرکم دوہراجہم، بڑی بڑی روش آئھیں، گورا چٹارنگ گرفدر کے گندی، کشادہ پیشانی، ستوال ناک، گھنی سیاہ داڑھی، کتابی چہرہ اور معصومیت کا دیبا چہ۔ موز وں خدو خال کے سراپا سے جمال بیس گھلا ملا جلال ٹیکتا ہے۔ یہ آئینے بیس اترا ہوا غازی عبدالقیوم شہید گا ایک ولآویز و حلاوت آمیز عکس ہے۔ یہ خوبرونو جوان، جب اپنے کریم آ قاعظ کے نقش کون پا کے وقار و اقتدار پرقربان ہوا تو اس کی عمر ۲۳ سال ہے ہرگز زیادہ نہیں تھی۔ وہ غازی عبدالقیوم شہید جس کی رگوں میں غیرت ایمانی کی بجلیاں دوڑتی تھیں۔ جنہیں بیا کے دیس سے سلام و بیام آتے تھے۔ وہ گلشن وصل کا ایک مہکتا ہوا گلاب، رفعت دار کا امین اور سوز و ساز محبت کا سوداگر! جس کے نقش وفا سے رفعت وعظمت کا معیار قائم ہوا اور جومقام شہادت کے لیے بھی باعث ناز ہے۔

## شہادت سے جنازے تک

19۔ مارچ 1900ء، ہندووں کے تہوار'' ہولی'' کادن تھا۔ واقعات کے مطابق ضلعی حکام نے رات کے بارہ بجے قبر کھدوائی اور پانچ بجے شیخ ان کے ورثاء کومیت کے پاس لایا گیا۔ تفصیل اس کی یوں بیان کرتے ہیں کہ ۱۹،۱۸۔ مارچ کی درمیانی شب بارہ بجے سپر نڈنڈ نٹ پولیس غلام اکبرخان ''سعید منزل' آیا اور کہا:

''غازی صاحب کا مقدمہ پر یوی کونسل میں دوبارہ ساعت کے لیے پیش ہورہا ہے ادرایک برتی پیغام کے ذریعے وہاں سے عدالت نے عبدالقیوم خان صاحب کولندن بلوایا ہے۔ لہذا آج ہی انہیں روانہ کر دیا جائے گا۔ اگر ملنا چاہتے ہوتو میرے ساتھ دچلو۔''

غازی صاحب کے پچارحت اللہ خان مع اپنے بیٹے محمر عرفان خان وغیرہ پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ پولیس افسر مذکور، ان لوگول کومیوہ شاہ قبرستان لے گیا۔ یبال شہیدرسالت کی نغش پڑی تھی۔ یدد کچھ کرشہیدموصوف کے بچیاجان، برہم ہو گئے:

" تم لوگول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تاریخ ووقت شہادت کاطلاع تورے دی ہوتی۔ ہم تو آخری وصیت ہے بھی محروم رہ گئے ہیں۔" انظامیے نے خان آف قلات نواب میرالیب خان ، انورشاہ ، متی خان اور ظاہری خان ك والدراج عبدالقا دركويها بي يهال بلوايا مواقعا - انهول في مجهايا: '' بابا! شور نه کرو \_ چوری حصے بیانی دینا حکومت کی مجبوری تھی \_

وگرنڈل وغارت کا بازارگرم ہوجا تا۔ ہمارے لیے خاموش ہوجا ہے۔ جو

بونا تفاوه بوچكا\_اب أنبيس في الفورونن كرنا بوگا\_

ضلعی حکام نے حافظ مولوی غلام رسول پیش امام مجد قصاباں کومنگوار کھا تھا،ان کی اقتد ا'' میں جنازہ پڑھا گیااوراس کے بعد غازی عبدالقیوم شہید کی فغش کوقبر میں اتاردیا گیا۔ ابھی مٹی ڈالنا تھی کہ جونا مارکیٹ میں پنجاب ہوٹل کا ما لک لاٹھیوں ہے سلح سوڈ پڑھ سوآ دمیوں کے ساتھ آ دھم کا وه حالت غضب مين كمنے لگا:

"تم نے کتنی رقم لے کر غازی صاحب کو پیانی لگوایا ہے۔"

ازاں بعدانبوں نے لحدیث سے زبردی نغش نکالی۔ چاریائی پر کھااوراس کے ساتھ لمج لمے بانس باندھ کرلے چلے۔ چند بی کھول میں انسانوں کا سلاب آگیا۔میوہ شاہ کی ندی (موجودہ نیازی کالونی) کے قریب نماز جنازہ ادا ہوئی۔ اس کے بعد پر جوش وغضب ناک عوام آپ کے جنازے کا جلوں شیریں روڈ ( مکرانی علاقہ ) ہے جا کیواڑہ کی طرف سے لیے جانے لگے۔ جب چا کیواڑہ میں''رجب کے ڈھیلا'' کے پاس پنچے تو وہاں پرانگریز فوج کی ایک پلٹن لاری پرموجود کھڑی تھی۔اس میں سے فائز کھول دیا گیا۔ غلامان مصطفیٰ گرنے اٹھنے اور تڑینے پھڑ کئے لگے۔ لوگوں کو کچھ بھائی نہیں دے رہا تھا۔ جان بچانے کو ادھر اُدھر دوڑتے ،کیکن گولیوں کی زومیں آ جاتے۔زخمیوں کی تعداد بیان سے باہر ہے فائرنگ اس قدر سخت اور غیرمتو قع تھی کہ وسط کراچی میں شاید ہی کوئی ایسا گھرتھا جواس ہے متاثر ہوئے بغیر رہا ہو کئی اشخاص ہمیشہ کے لئے معذور ہوگئے عوام کااملاازہ یبی تھا کہ اس دوران ایک ہزار کے قریب مسلمان شہید ہوگئے ہوں گے۔ میتال کی گاڑیاں دن بھر بجر وحین ومرحویین کے لئے وقف رہ<sup>ی تھی</sup>ں۔

حادثه فاجعه كي بعض تغصيات الجمي تك خارج ازتح ريرجي بين - خان بمادر غلام اكبرخان انگریز کا ایک وفادار و جانثار پولیس افسرتھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کا آبائی تعلق بنجاب ہے تھا اور بیریگاڑا صاحب کے والد کو ای نے گرفتار کیا تھا۔ یہ بڑا ظالم، چاپلوس اور منافقت پیشہ تھا

سپر نٹنڈنٹ پولیس ندکور، پھانسی کی رات ہے بل کراچی کے سب سے بڑے اور مشہور قبرستان میوہ شاہ (بید ایک معروف ولی اللہ ہے موسوم ہے)۔ آیا اور حضرت پیر میوہ شاہ کے نواسہ ومتولی صاجزادہ انور شاہ سے ملااور کہا: میر اایک قریبی عزیز وفات پا گیا ہے۔ از راہ مہر پانی اس کے لیے اصاطر مزار میں ایک قبر بنوادیں۔''

شاہ صاحب نے خادموں سے کہہ کرایک آسامی تیار کروادی اورالیں۔ پی ندکورلوٹ گیا۔
سیدانورشاہ صاحب بتایا کرتے تھے کہ بیدواقعہ پانچ چھ بجے شام کا ہے۔ ہم نے کافی انتظار کیا۔
عصر آیا اور پریشان بھی ہوئے۔ رات کافی گزر پچی تھی کہا یک پولیس گاڑی آئی۔ وہی پولیس افسر
اثر ااور میرے پاؤں پکڑ کر کہنے گا،'' قبلہ! مجھے گتا خی کی معافی دو۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ غازی
عبدالقیوم کو چوری چھے پھانی دی گئ ہے جو کہ حکومت کی مجبوری تھی۔ آپ ہمارے ساتھ چلیس اور
لاشہ لے آئیں۔ نیز جہیز و تھین کے لیے کسی مولانا صاحب کو بھی ساتھ لے چلیں۔''

میں اس کے ہمراہ بغدادی علاقہ گیا۔ایک مولوی صاحب کو ہمراہ لیے جیل میں بھائی گھاٹ
ہے ذرا دور نعش کے پاس گئے۔ مولانا غلام محمد صاحب حافظ قرآن تھے۔ وہ تلاوت قرآن مجید
کرتے رہے اور میں نے غسل دیا۔ شہیدرسالت کا جہم گلاب کی طرح نرم و نازک اور ہاکا بچلکا
تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے کوئی آ دمی جاند کے اندرسور ہا ہو۔ جیل سے قبرستان کا فاصلہ تقریبا چھسات کیل
موگا۔ شہید کی نعش ایک لاری میں رکھی گئی۔ میں اور مولوی صاحب بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔
میری آ تھوں نے دوا سے خارق عادت مظرد کھے کہ اب بھی چوک پڑتا ہوں۔ گریم ہرکس وناکس
کے آگے ظاہر نہیں کر سکتا کہ ماویت گزیدہ فرنس اے تسلیم نمیں کرسکیں گے۔قصہ کوتاہ ہم ابھی شہید
نازکو سپر دخاک نہیں کریاۓ تھے کہ سانحہ پیش آگیا۔

حقیقت حال یوں ہے کہ 19۔ مارچ ،علی انسیح شہر میں پی خبر بجلی کی طرح دوڑ گئی تھی کہ غاز ی عبدالقیوم کوشہید کردیا گیا ہے۔اس خبر کے سنتے ہی کم وبیش ایک لا کھ سلمان ڈسٹر کٹ جیل تک پہنچ گئے اور حصول میت کے لیے مظاہر ہے شروع کردیئے۔

ضلعی حکام نے غازی عبدالقوم شہیدگی گغش خفیہ طریقے سے میوہ شاہ پہنچا دی تھی۔ کسی طرح جوم کو بھی اس کاعلم ہوگیا، جبکہ بہت سے لوگوں کارخ پہلے ہی قبرستان کی طرف تھا۔ جوش و جذبات کی فراوانی اور کم ایک لا کھ کا جوم ، شہید ممدوح کی لاش قبر سے نکال لی گئے۔ کہا گیا کہ ہم ایٹ شہید کے سفر آخرت کا جلوس شبر کے بڑے بڑے بڑے بازاروں میں سے بڑی دھوم دھام سے

نکالیں گے۔شرکاء میں مثین بزرگ اورخوا تین بھی شامل تھیں۔

ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ جب شہید رسالت کا تا ہوت جیل سے قبر ستان لایا گیا تو سید
امیر شاہ اور بیر سٹر محمد اسلم صاحب کے علاوہ دیگر معززین نے بھی ججوم سے کہا کہ وہ جلوس کو قبر ستان
سے بابر لے جانے کی کوشش نہ کریں ۔ لوگنہیں مانے تو ایک جگہ گورافوج گھڑی بھر میں آئی اور دو
منٹ تک شرکا ہے جلوس پر گولیوں کی بارش ہوتی رہی ۔ بیر حادث اس قدر الم انگیز، زہرہ گداز، قاتی
منٹ تک شرکا ہے جلوس ہوسکتا ۔ کرا چی کے
افزا، اور خونچکاں تھا کہ بیدر دانہ خوزیزی اور شقاوت قبی کا ماتم گفتلوں میں نہیں ہوسکتا ۔ کرا چی کے
کئی گھر ماتم کدہ بن گئے ۔ الغرض انتظام یہ نے جلوس سے غازی عبد القیوم شہید کا لاشہ چھینا اور میوہ
شاہ میں عزیز وا قارب کے علاوہ چندا فراد کی موجودگی میں آپ کو سپر دخاک کر دیا گیا۔

ضلعی انظامیہ نے موقف اختیار کیا کہ اگر موقع پر قابونہ پایا جاتا تو خدا جانے صورت حال کیا شکل اختیار کرتی۔ گولی اس وقت جلائی گئی جب کہ جوم شتعل ہور ہا تھا اور اگر یونہی چھوڑ ویا جاتا تو اس کے بے قابوہ و جانے کا اندیشہ تھا۔ مزید برآس یہ کہ آمادہ فساد جوم پر گولی چلانے کا تھم پولیس کوئیس بلکہ فوج کو دیا گیا تھا اور چیس سیا ہیوں نے کل سینتالیس گولیاں چلائیں۔ جال بحق اور زخی ہونے والوں کی کثرت کی وجہ یہ تھی کہ فوج جلوں کے بالکل قریب تھی۔ نیز یہ کہ جمع کے پہر وں سے تین آخریری مجسٹریٹ بھی مجروح ہوگئے۔ قبر ستان میں پولیس کی تعداد اتن ٹیس تھی کہ جہوں کا تقام پر بھنچ چکا تھا، جہوں کا کا خام ہوگئے۔ قبر ستان میں پولیس کی تعداد آخن ٹیس تھی ہور کا تھا، حکوم کو اس وقت روکا، جب کہ وہ ایسے مقام پر بھنچ چکا تھا، جہاں سے اسے روکا جاسکتا تھا۔ اس اثنا میں کرا چی کے ڈپٹی کمشنز مسٹر ٹیلر نے فساد کے خطرات محسوں کرتے ہوئے فوٹ کو طلب کرلیا۔

سرکاری طور پر بتایا گیا کہ ستائیس افراد (ان میں گیارہ برس کا ایک بچے بھی شامل ہے) ہلاک ہوئے اورستانوے شدیدزخی۔ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ چا کیواڑہ روڈ کے سرے پرملٹری کا پہلے سے پہرہ تھا۔فوج نے گولی چلائی اور فعش کو جر اُاپنے قبضے میں لے لیا۔ فائر نگ کا سے منظر بے حدوردناک اور رفت انگیز تھا۔

اردگردی دیواری تک دردنا کی کاپته دے رہی تھیں۔فرش خاکی شدت خون سے لالہ زار تھا۔ بعض لوگ سول ہیتال میں داخل ہو کر دم تو ڑگئے اور اکثر ایسے بھی تھے جن کے ہاتھوں، باز دوں یا ٹانگوں کو کا ٹنا پڑا۔ اور بیر کہ جب واقعہ ہاکلہ پیش آیا تو جلوس جنازہ،عیدگاہ سے صرف ایک سوگز کے فاصلے پرتھا۔ میتال ایک طرح سے ماتم کدہ بنا ہوا تھا، جہاں شہداء کے دارث، نعثوں کو حاصل کرنے کے لیے یا مجروحین کی تیار داری کے لیے دھڑا دھڑ جمع ہور ہے تھے۔ ایک عورت نے جب دیکھا کہ اس کا خاونداور لخت جگر جام شہادت نوش کر گئے ہیں تو وہ حسرت ویاس کا پیکر بن کر ہے ہوش ہوگئی۔

اس روز ہبتال کا سول سرجن، میڈیکل آفیسر، لیڈی سپر نٹنڈنٹ اپنے دیگر عملہ سمیت رات گئے تک مصروف کارر ہے۔ پٹیاں باندھتے باندھتے نرسوں کا تمام لباس خون آلود ہو گیا تھا۔ برٹش میڈیکل ہبتال کے عملہ کی ڈیوٹی بھی زخمیوں کی نگہداشت کے لیے یہاں نگادی گئی تھی۔

سیحاد شاس قدرالمناک و دلآزارتها که انسانیت لرز کرره گئی۔ سلیم الطبع لوگ بلاامتیاز ند بہب و ملت امداد کی درخواست لیے گلی کو چوں میں نگل آئے۔ جزل آفیسر کمانڈنگ ، سندھ، مسٹر فیکم داس، مسٹر داد ہول اور سیٹھا ایشور داس خاص طور پر بغرض عیادت بہیتال آئے۔ کرئل وی ای می ڈیش اور کمانڈنگ آفیسر رائل سیکس نے بھی اظہار تاسف کیا۔ شخ عبدالحمید صاحب اور خان صاحب حاج فضل الہی کی کاوشیں بھی نا قابل فراموش ہیں۔

سید محد اسلم شاہ صاحب بارایٹ لانے محتر م ابوالفضل صدیقی کو ایک انٹر و یومیں بتایا:

''صبح کے وقت میں نے دفتر میں سنا کہ رات عبدالقیوم کو چھائی

وے دی گئی ہے۔ میں مولا نا عبدالعزیز کو لے کر جیل پہنچا تو پرائیویٹ

ذریعے سے بیتہ چلا کہ مجبح کی اذان کے وقت غازی صاحب کے لواحقین کو

ان کی جائے قیام پر جگا کر بتایا کہ غازی عبدالقیوم خان کو پھائی و بیدی گئی

ہے۔ اور لاشہ کو پولیس سرکار ٹی گاڑی میں رکھ کرمیوہ شاہ قبرستان میں لے
جا چکی ہے۔ جنازہ تیار ہے۔ منہ و کچھنا ہے تو جلد چلو۔''

ہم اوگ قبرستان پہنچ تو معلوم ہوا کہ میت قبر میں اتاری جا پکی ہے۔ مسلمانوں کا جم غفیر وہاں پہنچ گیا اور اے مٹی نہ ڈالنے دی۔ ایک جو شیا تو می کارکن قلندر خان قبر میں کود گیا اور میت کولحد میں سے نکالا۔ ادھر چار پائی، کفن وغیرہ کا بندو بست پہلے ہے ہو چکا تھا۔ فور الاش کو کفنا یا اور جنازہ لے کرروانہ ہوگئے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پور نے شہر میں کھیے گئے۔ کہ جنگل کی آگ کی طرح پور نے شہر میں کھیے گئے۔ کہ جنگل کی آگ کی طرح پور نے شہر میں وکھیے ہی دیکھیے ہی دیکھیے ہیں دیکھیے ہی دیکھیے ہیں دیکھیے

دفعہ ۱۳۳۶ کے نفاذ کے باد جود دس بارہ ہزار مسلمان جمع ہو گئے۔ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے فورا فوج طلب کرلی۔

ہم اس عرصے ہیں راستہ کا ہے کر چپا کیواڑہ کے قریب ایک تک گل اور کے قریب ایک تک گل اور کر جنازے کے قریب بی گئے گئے۔ بے پناہ بھوم تھا۔ کندھا دینے والوں میں قلندرخان خاصا نمایاں نظر آتا تھا۔ اچپا تک بھوم کاریلا آیا اور پھر برابروالی پیل گل ہے'' رقر تز'' کی آواز گونجی نظرا تھا کر آگے کا جائزہ لیا تو قلندرخان کے بدن سے خون کا فوارہ اچھلتے دیکھا۔ اس کے باوجودوہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ جنازے کو کندھا دیے جارہا تھا۔ چند منٹ بعد وہ زخموں سے نٹرھال ہو کر گر پڑا۔ استے میں پھر گولیوں کی بوچھاڑ آئی ....اندھا دھند فائر نگ کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ مکانوں اور چھو نیز ایوں میں بیٹھے ہوئے بیچ، بوڑھے اور عور تیں بھی اس کا نشانہ اور جھو نیز ایوں میں بیٹھے ہوئے بیچ، بوڑھے اور عور تیں بھی اس کا نشانہ برگئیں۔

حالات قدرے پرسکون ہوئے تو میں، مولانا عبدالخالق، مولانا عبدالخالق، مولانا عبدالخالق، مولانا عبدالخالق، مولانا عبدالخالق، مولانا عبدالغزیز اور حاتم علوی، زخیوں کی عیادت کے لیے سول ہپتال گئے۔ ہپتال کے اردگرد پولیس کی بھاری تعداداور پیچوفوج بھی موجود تھی۔ ہمی نہ کئی طرح شہیدوں اور زخیوں تک پینچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے، میں نے ایک سوچھالٹیس گئیں اور بعد میں ان کی تعداد ایک سوٹیس ہوگئے۔ ہپتال میں کہرام مچا ہوا تھا۔ لاشیں علیحدہ کی جارہ کی تھیں اور ترجیح ، سستے ، کرا ہے اور چیختے ہوئے زخیوں کی تھی جن کے ہاتھ پاوں کی ہڈیوں کی تھی جا تھی پاوں کی ہڈیوں کی تھی جا تھی پاوں کی ہڈیوں کی تھی جن کے ہاتھ پاوں کی ہڈیوں نہیں ملتے۔ پھرضی کے وقت جب جوانوں ، عورتوں ، پچوں اور بوڑھوں کے ہیں میں کی باتھ پاوں سے بھی بوئی ایک وین ہپتال سے نگلی تو بے اختیار میری چیخ نگل گئی بلکہ کی دن تک حواس بجانہ ہوئے۔ بے شار لاشیں ان کے وارثوں نے پولیس میں رہے دیے بغیر جیکے سے دئن کردیں۔

انفاق سے ان دنوں دبلی ہیں مرکزی اسمبلی کا اجلاس ہور ہاتھا۔ ہم فے دائسرائے کے نام ایک تار دیا۔ ساتھ ہی ایک قاصد بذرید ریل قائداعظم کے پاس روانہ کیا۔ کراچی ہیں ہم نے مسلم ریلیف سمیٹی تشکیل دی، جس کی امداد کے لیے دبلی اور لا ہور ہے بھی چندے ملے۔ ادھر قائداعظم نے اسمبلی ہیں آواز بلندگ۔ پھر تو ہماری آواز برٹش پارلیمنٹ قائدا تھا میں ہم گونجی اور سروسٹن چرچل تک نے اظہار تاسف کیا'' کا یوانوں میں بھی گونجی اور سروسٹن چرچل تک نے اظہار تاسف کیا'' انگریزی اخبار ''سٹیشمین '' کے نامہ نگار مقیم کراچی نے اپنی ایورٹ میں مندرجہ ڈیل تفصیل بیان کی:

"عبدالقيوم كومهاراج نقورام كِتْلْ كالزام مين جوذ يشل كمشنر، سندھ کے اجلاس سے سزائے موت کا تھم ہوا تھا۔ چنانچہ ۱۹۔ مارچ کوشیح چار بچ انہیں کراچی سنٹرل جیل میں پیاٹی دے دی گئی اور اس کی نغش ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہٹی مجسٹریٹ اور پولیس یارٹی کی معیت میوہ شاہ جاکر ان کے خاندان والول کے سپر دکر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے کہا کہ اس لاش کوجلد دفن کردو۔ اس کارروائی کے لیے انتظامات کیے جارہے تھے۔اتنے میں کچھلوگ آ گئے اور انہوں نے چیرہ ویکھنا حیاب۔اس میں در موكى اور جُمع بز معنے لگا حتی كفش كى يارقبريس ركھي كى اور كى بارمشا قان و نیرار نے مٹی ہٹا دی۔ بالآخر اس مجمع کی تعداد بہت زیادہ ہوگئ اور قبرستان میں اس مجمع کا رویہ پولیس اور افسروں کی جانب جارحانہ ہوگیا اور جمع ان کو چاروں طرف سے گھیرنے لگا اور اس جمع نے قبر کھود کر نغش کو نكالنا طے كيا۔ جوش اتنازياده بڑھ كيا تھا كه يعظيم مجمع بے قابودكھائي ديا اور نعش کواویرا ٹھا کر کراچی کی جانب لے جیا۔ پولیس کی پارٹی اس انتظار میں رہی کہ کوئی مناسب موقع آجائے جہاں اس مجمع کوروکا جائے۔''

اگراس حادثہ کی اصل تحریک وسبب پرغور کیا جائے تو کئی اور پہلوبھی سامنے آتے ہیں۔ کیم مارچ کوانجمن مسلمانان پنجاب کا اجلاس ہوا، جس میں شخ عبدالحمید کی رہنمائی میں آٹھ ارکان پر مشتمل ایک وفدمر تب کیا گیا۔ان میں حاجی افغل الہی آ نریری مجسٹریٹ،عبدالغنی،سیٹھ محمد اسحاق ، نبی بخش، محد حسن ،علی میر ،محد بلوچ اور آراے خان شامل تھے۔وفدنے ایڈیشنل مجسٹریٹ سے مل کر درخواست کی کہ تجہیز و تکفین کے لیے عبدالقیوم کی لاش ان کے حوالے کر دی جائے۔وفدنے ذمہ لیا کہ اس موقع پر کسی قتم کی بدامنی نہیں پھلنے دیں گے۔

حکام کی طرف سے جواب دیا گیا کہ عبدالقیوم کے بچااور دوسر بے رشتہ دار آئیس اپنے وطن، صوبہ سرحد لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے آئیس نماز جنازہ پڑھنے یا جماعتی جلوس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی جا علی ۔ وفد نے نماز جنازہ پڑھنے پرز دردیا۔ دوسر بے دن ایڈیشٹل ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے ایس کی بھگوان داس اور ایس پی میر مقبول خاں کی موجود گی میں وفد کوایک تار دکھایا، جس میں لکھا تھا کہ جیل ہر ننڈ نٹ کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ تا تھم ٹانی پھانی کو ملتوی کردے۔ وفد کو بتایا گیا کہ بعد میں مسلمان لیڈروں کو بھانی کی تاریخ ہے مطلع کیا جائے گا۔ گراس کے برتکس بتایا گیا کہ بعد میں مسلمان لیڈروں کو بھانی کی تاریخ ہے مطلع کیا جائے گا۔ گراس کے برتکس نہیں دی گئی۔ رشتہ داروں کو آخری ملا قات کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔

جوم، جنازہ کی چار پائی اٹھائے ایک جلوس کی شکل میں چا کیواڑہ عیدگاہ کی طرف روانہ تھا کہ اس دوران میں ایک موٹر آئی جس میں دوآ نریری مجسٹریٹ جہانگیر پنتھا کی اور رائے بہادر شورام دیوان مل اورا یک فوجی افسرسوار تھے۔اس کے بعد جو کچھ ہوااور کیوں ہوا؟ ..... بیر تلخ تھا کُق اور سلگتے واقعات کی ایک طویل کہائی ہے۔

مسٹر کے ایل گابا (بیرسٹر ایٹ لاء لاہور) حادثہ کراچی میں ہلاک شدگان و مجروحین سے متعلق وزیر ہند کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتے تھے گریے ممکن نہ ہوسکا تو انہوں نے ۱۲ مارچ کو آسمبلی میں تح یک التوا پیش کی سردارسنت شکھ نے اس کورد کرتے ہوئے فرنگی حکومت کا فیرخوابی کا دوٹوک اعلان کیا۔مسٹر غزنوی نے حکومت کا روبیقا بل مذمت تھہرایا۔قائداعظم محمد علی جناح نے آسمبلی کے مذکورہ اجلاس میں کہا کہ حادثہ کراچی کی تحقیقات کے لیے ایک آزاد تحقیقاتی کیم مانہ خلات کا نتیج قرار دیا۔ تحقیقاتی کیم خاک میں اس سانحہ سے انگریزوں کا کھو کھلا بین صاف ظاہر ہوگیا اور ان کا رہا سہاوقار بھی خاک میں اس سانحہ سے انگریزوں کا کھو کھلا بین صاف ظاہر ہوگیا اور ان کا رہا سہاوقار بھی خاک میں

مل چکا تھا۔ ملکی سطح پرجلیانوالہ باغ کے بعد کراچی کا حادثہ خونین اس قدر غیر معمولی تھا کہ اس کی

بازگشت برطانوی دارالعوام میں بھی تن گئی۔دوران اجلاس سیموکل ہور،وزیر ہندنے اس سلسلے میں بیان دیتے ہوئے کہا: ''گولی جلانے میں ہرگز زیادتی اور بدانظامی سے کامنہیں لیا گیا۔البتہ بھوم بہت زیادہ اور فاصلہ کم تھا،اس لیے زیادہ اموات واقع ہوئیں۔گولی چلنے کا متیجہ بیہوا کہ بھوم پسپاہو گیا۔'' سرونسٹن چرچل (اس وقت حزب اختلاف میں تھے اوراز اں بعد وزیر اعظم برطانی نتخب ہو کرتاریخ کا حصہ سے )نے وضاحت جاہی:

''، مشتعل مجمع کو منتشر کرنے کے لیے حکومت نے گولیوں کی بوچھاڑ کے بجائے گیس استعمال کیوں نہ کی، جیسا کدا مریکہ میں بلوائیوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسولانے والی گیس کے بم استعمال کے گئے تھے؟ میں میہ پوچھنا چا ہتا ہوں کہ ایسے موقعوں پر کیوں نہ انسانیت اور عقل ہے؟ میں میے کو کم میابی حاصل کرنی جاہیے؟''

سرسموئيل مورن معذرت خوابانه جواب ديا:

'' حکومت ہنداس پر پہلے بھی غور کر چکی ہے۔ جھے یاد ہے کہ پنجاب میں ایک موقع پر گیس ہی استعال کی گئی تھی۔ میں اس معاملے پر ضرورغور کروں گا۔لیکن ایوان کو یہ مطلب نہ لینا چاہئے کہ آئندہ فوج یا پولیس کولائق خدمت نہیں سمجھاجائے گا''

کراچی کے اس حادثہ فاجعہ میں بلاک شدگان اور زخمیوں کے اعداد و شار میں اس لیے اختلاف پایا جاتا ہے کہ سرکاری طور پر کوئی رپورٹ تیار نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ سرکار انگلشیہ نے ١٠ ایریل کوخلاف وعدہ تحقیقات کروانے ہے انکار کر دیا تھا۔

یکی وجہ ہے کہ ۲۱۔ مارچ کو اسمبلی میں پیش ہونے والی تح یک التواپر گفتگو کرتے ہوئے
کے۔ایل گابا کے بیان کے مطابق چالیس کے قریب آ دمی شہید ہوئے اور ایک صدی قریب
مجروح۔،ایس۔ایم شفیح، پروپیگنڈہ سکرٹری،مسلم ریلیف کمیٹی کے کتا ہے ''عبدالقیوم کی شہادت
اور کراچی کے حادثہ خونین کے متعلق صحیح حالات'' میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد ۲۵ اور رخیوں کی تعداد ۲۵ اور رخیوں کی تعداد ۲۰۰۰ اور رخیوں کی تعداد ۲۰۰۰ کے گولی بارہ نے کر چیس منٹ پر جلائی گئی۔

روزنامہ''انقلاب'' کےمطابق ہلاک وزخمی ہونے والےمسلمانوں کی تعداد دوسو کے قریب تھی۔غازی عبدالقیوم شہیدؒ کے وکیل سید ٹھداسلم شاہ صاحب بی تعداد زیادہ اور مختلف بیان کرتے ہیں۔لیکن زیادہ لائق اعتاد بیان ایس۔ایم شفیع ہے۔معلومہ ہلاک شدگان ۴۹ اور مجروحین کی عازی عبدالقیوم شہیر کی والدہ محتر مدکی بیز بروست خواہش تھی کہ وہ اپنے فرزند ولبند جوشہر حبیب کی گلیوں کا بے تاب عاشق اور سرکار مدین علیق کا غلام صادق ہے، کے جسد خاکی کو تدفین کے لیے مدینہ منورہ لے جائیں۔ سفر نصیب کے جملہ مصارف اٹھانے کے لیے مسلمانان ہند کا ایک ایک فر دز بردست آرز ومند تھالیکن گورا حکومت نے اس کی اجازت بھی نہیں دی۔

حکومت برطانیہ کے المکاریہ اختیار تورکھتے تھے کہ شہیدرسالت کی تعش ان کے آبائی علاقہ سرحدیل نہ جانے دیں، مگر مدینہ منورہ سے رابطہ کاٹ دینا کی کے بس کاروگ نہیں تھا۔ یہ بات ہر ایک نہیں بھے سکتا، یہ نکتہ تو فقط اہل دل کے لیے ہے، جوعلم کے مدرسے سے اٹھ کرعشق کے میکدے میں آجاتے ہیں۔

بظاہر غازی عبدالقیوم شہید کی میت ، در ہے خانہ تک نہیں پہنچ پائی ، لیکن ساقی کور گرنے تو ایک ایک کی ساقی کور گرنے تو ایک کی ہے گئی کہ فازی موصوف کے قید کی کو گئی کی سے بتایا اور پھر انہوں نے خودا پئی آنکھوں ہے بھی بید کی گئی کے گئی کی دھت و کو گئی کی رہت و شہاتا ہے گئی ہے گئ

## غازى محرصديق شهيد

قصور کی شہری آبادی سے ملحقہ لنگ بچہری روڈ پر بڑا قبرستان واقع ہے۔ یہاں کینال کالونی کے عین مقابل سڑک سے بائیں جانب ایک احاطے میں حضرت غلام محی الدین صاحب کا مقبرہ وکھائی ویتا ہے۔ ذرا دورایک نومسلم بزرگ کا مزار ہے، اور اس کے بالکل نزدیک شہید رسالت کی روش قبر!

10۔ اگت 1900ء کی ایک اداس شام، میں اپنے چنداحباب کے ہمراہ یہاں موجود تھا۔
مورج دن مجرکی طویل مسافت کے بعد پربت کی فلک ہوس پہاڑیوں سے ذرا پرے دھرے
دھرے یوں لڑھک رہا تھا، جیسے کوئی اجنبی گزرگا ہوں کا مسافر نشیب کی سمت اترتے ہوئے تھم
مرکر قدم اٹھا تا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جانے کتنے لوگ شہر خموشاں کے قریب سے گزر جاتے
ہیں اور نہیں جانے کہ ہم ملت اسلامیہ کے ایک غیور وجسور جانباز کے گوشد راحت کی زیارت سے
محروم رہ گئے۔ مصل شارع عام سے ہزاروں افراد گاڑیاں دوڑاتے ہوئے بخبری میں آگے
نکل جاتے ہیں، مگر انہیں کون بتلائے کہ دو چارقدم ہٹ کر غیرت وفقر کا ایک زندہ مرقع درس عمل
دے رہا ہے۔

مرفتد کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی دیوارجس کی اینٹیں اُ کھڑ چکی ہیں۔تعویذ پر گلاب کے تازہ پھولوں کی چادر بچھی ہوئی۔شکتہ لوح مزار پر تاریخ وصال اور کلمہ طیبہ کے علاوہ درج ذیل قطعہ رقم ہے۔فاری کے ان اشعارے پروانہ شمع رسالت کی تاریخ شہادت بھی نکالی گئی ہے۔

" وصدیق چول شهید رو لااله شد مند تقین عشق بعد عزق جاه شد آمدند از غیب که آل مرد سرفروش خاک رو جناب رسالت پناه شد"

میں مقبرے کی دائیں ست بیٹھا گزرے ایام کا جائزہ لے رہاتھا۔ کیاد بکھا ہوں کہ اس خطہُ ارض پراقدس واکمل ، اطیب واطہر ، نورجسم ، حضور اکرم علی کے شان میں ہرزہ سرائیوں کا طویل سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ پورے ہندوستان میں آپ کی سیرت پاک کا تقدّس لہولہوتھا۔ دیار فرنگ ہے بلادِ ہندیں متعصب پادر یوں کی ملغار، آریہ ماجیوں کی باطل پروری کا برملا مظاہرہ اور مرزا غلام احمد قادیانی کا انگریز کی جو تیوں میں بیٹھ کر دعویٰ نبوت۔ الغرض ہرطرف ایک طوفان بدتمیزی بیاہے۔

رئن دراز گتاخان رسول ایخ تیروں کا رُخ مدینه منوره کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ ان حالات میں آقا ومولا علیقہ کی حرمت وتو قیر کے سر بلف مجاہد آگے ہڑھتے ہیں۔ یہ خوبرونو جوانوں کا ایک مخضر گروہ تھا۔ آگھوں میں کوندتی بجلیاں، ہونٹوں پر مسکرا ہٹ کی جاندنی، ہاتھوں میں آبدار خخر اور دلوں کی ایک ایک دھڑکن جذبہ شہادت پر گواہ۔ انہی وفا پیشرنو جوانوں میں سے شع رسالت کے ایک پر وانے کا نام' نازی محمصد ایق شہید'' ہے، جوصدات کا پر چم تھام کرا تھا، اپنے لہوسے کتاب صدق رقم کی، رسم صدیقی اداکرتے ہوئے مردودِ از کی کونر گباش کیا اورخود جناب صدیق آگر بت میں مندشیں ہوگیا۔

•

عازی محمصد ایق شهید گانسی تعلق شخ برادری سے تعالی اس خاندان کے تفصیلی حالات شاید
کی تاریخی کتاب میں درج نہیں علم نساب سے واقفیت رکھنے والے بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ
لوگ من حیث القوم کی بھی دور میں نمایاں نہیں رہے ۔ کوئی حوالہ اس قبیلے کی سیاسی آن بان پر
گواہی نہیں دیتا۔ ایک ماخذ کی رو سے ان کا قدیمی وطن کشمیر تھا۔ برادری کے پھیلاؤ سے معاشی
وسائل سکڑ کررہ گئے۔ ان حالات میں نقل مکانی ناگزیر ہوجاتی ہے۔ انہیں بھی مختلف علاقوں میں
ہجرت کرنا پڑی۔ ان کی غالب اکثریت کارخانہ داراور تجارت بیشہ ہے۔ چونکہ بیلوگ لین دین
میں کھرے اور ناپ تول میں مہارت تامہ رکھتے تھے، لہذا جہاں جہاں بھی بیلوگ سکونت پذیر
ہوئے ، وہاں داد وستد ہی ان کا ذریعہ معاش قرار پایا۔ اس قوم کی ایک شاخ 'خواجہ' بھی کہلواتی

ایک اور روایت کے مطابق بیر عرب نژاد ہیں۔ ان کے آبا واجداد تجارتی قافلوں میں شریک ہوا کرتے ۔ اس غرض ہے بحری راستوں کے ذریعہ سری لئکا میں آمد ورفت رہتی اور بھی بھار سندھ کی منڈیوں میں چکرلگ جاتا۔ راجہ داہر کے قزاقوں نے عرب تاجروں کا دیبل کی بندرگاہ کے قریب جوقافلہ لوٹا تھا، وہ بھی ایسے ہی لوگوں پر مشمل تھا۔ محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمانوں کی فتو جات کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے کئی بزرگ، تبلیخ اسلام کی نیت سے اس خطہ ارض کے ہوکررہ

گئے۔ابتدا بیلوگ شمیر کی زر خیزی کے باعث وہاں جا بسےاورازاں بعد بیگروہ ادھراُوھر پھیل گیا۔ بہر حال قبیلہ مذکور کی روایات کے علاوہ ان کی کئی عادات وخصائل اور موروثی اقدار بھی اہلِ عرب ہے مشترک ہیں۔

المخصرات خاندان کے ایک معزز رکن شخ محر بخش صاحب قریباً ڈیڑھ دوصدی پیشر متھانا تصور بیں مقیم موسکتے تھے۔موصوف غازی محرصد بی شہید کے جدامجد ہیں۔ان کے ہاں شخ کرم اللہی نے جنم لیا۔ آگے چل کرصرف انہی کے صاب سے افزائش نسل ہوئی۔ آپ کی اولا دمیں چار بیٹیاں اور دو بیٹے یادگارر ہے۔ چھوٹے صاحبز ادے کا نام محرشفیج رکھا گیا جو بقید حیات ہیں۔فرزند اکبرغازی محمصد بی شہید تھے۔ انہوں نے بڑے سلیقہ سے رسم دارور میں نبھائی اور شہید رسالت کے بلند منصب پر فائز ہوگئے۔

0

می نبوت کے شیدائی کی مصدقہ تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہو کی، تاہم یوم ولادت کی تحقیق و جبتو میں یہ انکشاف ضرور ہوا کہ بالیقیں آپ۱۹۱ء کے دوران میں پیدا ہوئے۔ پانچ سال کا ہوجانے پر انہیں مجد میں بٹھایا گیا۔ چند ماہ بعدر تی تعلیم کی غرض سے سکول بھی بھیجا جانے لگا۔ ہوجانے پر انہیں مجد میں بٹھایا گیا۔ چند ماہ بعدر تعلیم کی غرض سے سکول بھی بھیجا جانے لگا۔ ۱۹۲۰ء میں آپ فیروز پور کے ایک مدرسہ میں داخل ہوئے اور مارچ ۱۹۲۵ء تک پانچویں جماعت پاس کر چکے تھے۔ دراصل آپ کے والد ماجد شخ کرم الہی صاحب فیروز پور چھاؤٹی میں جوقصور پاس کر چکے تھے۔ دراصل آپ کے والد ماجد شخ کرم الہی صاحب فیروز پور چھاؤٹی میں جوقصور باس کے فاصلے پر ہے، پکے چڑے کا آبائی کاروباراختیار کئے ہوئے تھے، وہ اپنی اہل وعیال کو بھی و ہیں لے گئے۔

غازی صاحب کو چھاؤنی کے قریب ہی ایک تعلیمی ادارے میں داخل کروا دیا گیا۔ وہاں آپ بین سال مزید زیر تعلیم رہے، اور ۱۹۲۸ء میں آٹھویں کا امتحان پاس کیا۔ نہ صرف پوری ہما عت میں نمایاں پوزیشن حاصل کی بلکہ حصول علم سے غیر معمولی دلچیں کے باعث انہیں وظفے کا مستحق بھی تھر ہمایا گیا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ آپ کوزمانہ کا الب علمی میں ہی پورے گھر کی ذمہ داریاں سنجالنی پڑ گئیں۔ یوں بھی ان کی فقر پسندی فارغ اوقات کو کھیل کو دمیں گزار نے کے داریاں سنجالنی پڑ گئیں۔ یوں بھی بان کی فقر پسندی فارغ اوقات کو کھیل کو دمیں گزار نے کے حالے انہیں اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے پر اکسایا کرتی۔ کاروبار سے انجی خاصی سو جھ بو جھ بیدا چھی ۔ اس دوران میں دوران میں مدفون ہو جے بیدا کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی میت قصور لائی گئی اور آبائی قبرستان میں مدفون ہوئے۔

عازی محمد میں شہید کی والدہ محرّ مدکانام عائشہ بی بی تھا۔ آپ بوی نیک سیرت، حوصلہ منداور سلیقہ شعار خاتون تھیں۔ شعائر اسلامی سے ان کو فطری لگاؤ تھا۔ آپ کی تربیت کا اثر اب تک اس گھر انے میں دکھائی دیتا ہے۔ آپ صوم وصلوٰ ق کی تحق سے پابند تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعدوہ دریتک بارگاہ خداوندی میں وست بدعا رہیں سحر خیزی ان کا معمول تھا۔ اپنے نشخے منے بچوں کوسونے سے پہلے کلمہ پاک کا ورد کروا تیں اور کا فی وقت تک بیارے رسول علیہ کی میٹھی میٹھی میٹھی باتیں ساتی رہیں۔

غالبًا یمی سبب ہے کہ آپ کی جملہ اولا دوین اسلام سے بے پناہ انس رکھتی ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال ان کے شیر ول لخت جگر محمد ایق نے ۱۹۳۵ء میں قائم کی تھی۔ ہاتھوں میں چراغ کے کر ڈھونڈتے پھریں تو بھی کوئی ایسا سرفروش مجاہد کم ملے گا جو مجلتا، اکر تا، سنورتا، احجیلتا اور ہنتا کو دتا ہوا تختہ وارکوزینت بخشے موت جس سے دامن بچا بچائے نگل جاتی ہو۔

غازی صاحب کے نضیال (برمعروف جانی والے) کا اجمالی خاکہ پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ کے تین حقیق ماموں تھے جن کے اساء گرای علی التر تیب مندرجہ ذیل ہیں:

٥ .... يشخ فضل دين صاحب

0..... شخ محمد دین صاحب

٥..... شخ خوخی محمر صاحب

اول الذكرنے چشتیاں شریف کی جانب نقل مكانی اختیار کی۔ خانی البیان نے تلاش معاش میں لا ہور كارخ كیا جبہ موخر الذكر بدستور قصور میں مقیم رہے۔ شخ خوثی محمد چونکہ تمام بھائيوں سے چھوئے متھے اور اپنے بزرگوں كے گھر ہونے كے باعث رشتہ داروں سے ان كی زیادہ قربت رہی۔ بہنوئی كے فوت ہوجانے پر انہوں نے اپنی ہمشیرہ كا خاص طور پر خیال رکھا اور گھر كے تمام اہم امور میں معاونت كرتے رہے۔ شخ موصوف قصور كے صرافہ باز ارمیں زین اور كاشيوں كی دكان چلاتے۔ بیچگہ اسلم كا پیوں والے كی موجودہ دكان كے بالكل نزد يك تقی ۔

غازی صاحب ابتداہے ہی کاروباری معاملات میں کی خاص دلچیں کا اظہار نہ کرتے سے کے دکا نداری ہے بیشکل گز ارا ہوتا اور گھریلوا خراجات کا معاملہ بالعموم الجھار ہتا ،گراس کے باوجود کہی کبیدہ خاطر نہ ہوئے تعلیم کا سلسلہ آپ مجبوراً جاری نہ رکھ سکے تھے۔ مدرسہ جھوڑ دینے کے بعددین کا موں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے گے محفل میلا دمنعقد کروانا تو گویاایک

معمول تھا۔نعت خوش الحانی ہے پڑھتے ،کوئی اور دلسوزی ہے پڑھتا تو ہر دھنتے تھے۔

وجود بزرگ و برتر (علی ) ہے آپ کی عقیدت و محبت والبائتھی عشق کی شدت کا بیا اڑ ہوا کہ اپنی وضع قطع اسلامی طرز میں ڈھال لی۔لباس ہمیشہ سنت کے مطابق پہنتے۔آپ نے جذبہ عشق کو جلا بخشی۔نماز تو آپ بھی قضا نہ ہونے دیتے۔ روزے کے بھی سخت پابند تھے۔شہید موصوف کے برا در حقیق شخ محمد شفع طاہر صاحب نے اپنی یا دواشتوں میں کھا ہے:

''چھوٹی عمر میں ہی آپ نے حضرت نیخ محمد صاحب محلّہ بیرانوالہ نزد د بلی دروازہ (فیروز پور ) کے دست حق پرست پر بیعت کی اوراس کے ساتھ حفظ قر آن کے لیے بھی کوشال رہنے گئے''۔

انہوں نے راقم الحروف کو ۱۱ جون ۱۹۸۷ء کے روز ایک طویل ملاقات میں جوان کے دولت خانہ پر ہوئی بالوضاحت بتایا:

'' حضرت قبلہ غازی صاحب تبجد گزار تھے۔شب بیداری اور ذکر میں مشغول رہنا آپ کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ نماز عشاء کے بعد دیر تک وظا نُف اور درود وسلام میں محور ہے۔ اشراق با قاعد گی سے اداکیا کرتے تھے۔ از اں بعد ناشتے سے فارغ ہوکر دکان پر چلے جاتے عسر کی نماز کے بعد آپ کو کاروبار میں جے رہنا پیند نہیں تھا۔ ادھر تالا لگایا ادھر سید ھے اپنے مرشد کامل کے آستانہ پر جا پہنچے۔ وہاں ان کا زیادہ وقت تلاوت قر آن کیم میں گزرتا۔ قر آنی رموز پرغور وقد برکالا فانی دوق بیرصاحب نے بی ان کے سینے میں ودیعت کیا تھا''۔

آپ نےمزید بتایا:

''دالدہ صاحبہ اپریل ۱۹۲۰ء کی ایک جمعرات، بعد از نماز عشاء اپنے خالق حقیق سے جاملی تھیں۔ اپنے ذاتی مشاہدے کے علاوہ وقتاً فو قتاً ان کے بیان کردہ احوال بھی میں نے بطور خاص یا در کھے ہیں۔ بیا یک مقدس امانت تھی، جوآپ کے بیروکرر ہاہوں''۔

تذکروں سے معلوم ہوا کہ حضرت شخ محمصاحب نقشبند یہ سلسلے کے مردی آگاہ تھے۔ آپ دور کے جیدعالم دین اور بتیحو فقیہ۔ معقولات ومنقولات میں انہیں بلاشبد سرس حاصل تھی۔ نقسوف توان کا اصل میدان تھالیکن علم مرموز ہے بھی نابلد نہیں تھے۔ آپ شریعت کی کاملتا ہیروی کی تلقین فر مایا کرتے۔ ان کے افکار ڈمل سنت نبوی کا دل موہ لینے والانمونہ تھے۔ بتاتے ہیں کہ آپ سے کئی

کراہات صادر ہو ئیں لیکن اس جگہ فقط ایک کرامت کا بیان ہوگا۔ وہ زندہ کرامت جے دیکھ کرتمام روگوں نے دانتوں میں انگلیاں دبالیں۔اورجس نے برصغیریاک و ہندکی تاریخ کارخ موڑ دیا۔ قربانی کی راحت افزاءمثال قائم ہوئی۔وہ ولولہ اور جوش وخروش جوقیام یا کستان پر پنتج ہوا۔

غازی صاحب کے کر دار وعمل پر اسلام کی گہری چیائے تھی۔اس کی ایک جھلک اس داقعہ میں ملتی ہے۔ چونکہ آپ نے ابتدا ہے ہی رکش نہ ترشوانے کا فیصلہ کررکھا تھا، جب بال نمودار ہونے گلےتو سنت کےمطابق خط بنوالیا۔اس لیے داڑھی بھری ہوئی نہیں تھی۔ایک باران کی دالدہ صاحبے کیا:

" بیٹا!تم ایک بارداڑھی منڈ والوتا که زیاد وبال اگ آئیں اورخوبصورت لگے۔" مگرآپ ہیہ بات کب ماننے والے تھے۔ایک روز اس غرض سے ماں ازراہ مذاق اپنے جواں سال نو رِنْظر کی طرف ہاتھ میں تینجی لیے برھیں۔ جونبی نز دیک پینچیں تو غازی صاحب مننے

گے اور کہا:''ان بالوں کو کا ٹنا گناہ عظیم ہے''۔اس پرآپ کی والدہ محترمہ نے اپنے فرزند دلبند کی

اسلامی سوچ پراظهارتشکر کیا۔

دوسری روایت بھی بڑی دلیسے ہے۔آپ کا ذوق بہت بلند تقا۔ایے ہم عمروں کے برعکس انہیں ہاؤ ہو، گانے بجانے ، کھیلوں یانغیش ہے کوئی علاقہ نہیں تھا۔ جوانی کی رُت میں ہرشخف شادی ك متعلق موجّا بيكن آب كواي خيالات وتفكرات يكونى نسبت نتقى شايداس لئ كدان ی زندگی کا مقصد پنہیں تھااوروہ ایام جوانی ان ہنگاموں کی نذرنہ کر <del>سکتے تھے</del>۔

جب آپ کی والدہ محتر مد کے دل میں اس قطری جذبہ نے انگرائی لی کہ کہیں اینے بیٹے کی نبت تھبرا دوں اور رشتے کی بات جلی تو وہ پایٹھیل تک نہ پہنچ یائی۔ ہوا یوں کدایک جلدے لوگوں نے آپ کود کیھنے آنا تھا۔والدوصاحبہ نے تھم دیا کہ بن کھن کر رہواور نفاست کا خاص طور برخیال رہے۔لطف ہیے کہ اس روز آپ نے خلاف معمول عجیب حالت بنار کھی تھی۔ پھٹی ہوئی صاف متھری دھوتی اور ممیض ،سر پر پکڑی ،اڑےاڑے گیسواور بے ڈھنگی حیال ڈھال۔ بیرنگ ڈھنگ ویکھا تو مبمان انہیں ناپیند کر کے چلتے ہے۔ مثلّیٰ نہ ہو تک۔ ماں نے اظہار خطکی کیا تو غرض کرنے لگے: ''امی حضور! میں اور خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ ایک وقت آئے گا

جب آپ کی مسرت کا کوئی ٹھکا نانہیں رہے گا''۔

## بالامل جہنم رسید ہوتا ہے

وبلی میں شروھا نندملعون اور لا ہور میں راجیال مردودوغیرہ کے واصل جہنم ہوجانے کے بعد بھی ان خبیثان از لی کے مسلکا ومشر با بھائی اور چیلے نہیں کہیں سراٹھاتے رہے۔ایسے ہی ایک دہن دراز ، کج رو ، کورذوق ، کمینہ فطرت اور ملیجھونا پاک کانام'' پالامل''تھا۔زرگری اس کا ذریعہ معاش تھا۔

حقیقت حال میہ ہے کہ پالائل ایک صاحب ثروت ہندو سنارتھا۔ اس کی دکان درگاہ حضرت بابا بلسے شائہ سے ذرا ہی دورتھی۔ اس نے ہندوؤں کی آریہ ساج تنظیم کی باقاعدہ رکنیت حاصل کی۔ مدت تک قصور میں تح میک شدھی کی شاخ کارکن رہا۔ بنابریں اس کی پشت پر ہندو ساہوکاروں کا ہاتھ تھا۔ بنیئے ٹولہ کی تعریف کرتے ہوئے ابتدا وہ مسلمانوں کی معاشی ناساز گاریوں پر ٹھٹھا کرتا رہا۔ اس نے کئی بار بر ملاکہا:

''قرضہ تو ید یے نہیں اور بے پھرتے ہیں غیرت مند ملمان۔'' ایک اور مرتبہ سرعام چیخے لگا:

''مسلمانوں کا خدا توا پے بندوں سے زکوۃ کی بھیک مانگتا ہے، جبکہ ان بے چاروں کو دو وقت کی روئی بھی کھانے کے لیے میسر نہیں آتی''۔

مسلمانوں کو چپ سادھے دیکھ کراس کا حوصلہ روز بروز بڑھتا چلا گیا۔اب وہ مزیداو جھے ہتھکنڈوں پراتر آیا تھا۔اولیائے عظام کے متعلق گالیاں بگنااس کامعمول بننے لگا۔ ہندوؤں کواکٹھا کر کے نماز کی نقلیں اتارنا اوراپنی مجیب وغریب حرکات سے انہیں ہنساتے رہنا تو گویا نت روز کامشغلہ ہوگیا۔بات فخش کلامی ہے بھی بہت آ گے جا چکی تھی۔

روزنامہ''انقلاب''لاہور کے کے۔ دہمبر۱۹۳۳ء کی اشاعت کے مطابق سمی پالاس نے بے او بیوں کا کھلم کھلاسلسلہ شروع کررکھا تھا۔ امسال ۱۱۔ مارچ کو جبکہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، مردود مذکور نے نہ صرف نماز کا مضحکہ اڑا یا بلکہ رسول اللہ تھا تھے کی ذات اقدس کے متعلق بھی نازیا کلمات کے اورشان رسالت ماب علی میں صریحاً گھتا خی کی۔ شاتمانہ الفاظ کے استعمال پرایک شخص محکمہ کھیم جوم بحد کے قریب ہی دکان کرتا تھا، طیش میں آگیا۔ اس غیور مسلمان کے بدلتے ہوئے تیور کھے کرشاہم نی وہاں سے بھاگ ڈکلا۔

اس فتیج حرکت پر پورے شہر میں غم وغصہ کی لہر دوڑ گئی اور جا بجاا ظہار ناراضی کیا گیا مسلم

معززین کے مشورے پر محد کلیم پیرنے عدالت میں استفافہ دائر کر دیا۔ مسٹر نیل مجسٹریٹ درجہ اول لا ہورنے بڑی تندہی ہے مقدمہ ساعت کیا۔ کئی ماہ تک میکس عدالت میں زیر ساعت رہا۔ بالآخر فریقین کے دلائل سننے کے بعد مجسٹریٹ ندکورنے اپنے فیصلے میں لکھا:

'' میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ملزم نے واقعی تو ہین رسول علیہ کی ہے، جس سے مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوئے اور سخت فساد کا خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ اس لئے پالاہل سار کو چھ ماہ قیداور دوصدرو پے کی سزادی جاتی ہے''۔

ملزم نے اس فیصلہ کے خلاف سیشن کورٹ لا ہور میں اپیل گزاری۔ ایک دوبیشیوں کے بعد سیشن بچے نے اس کو تا فیصلہ صاحت پر رہا کرویے کا حکم صادر کر دیا۔ اب حساس مسلمان، کڑی دھوپ میں جل رہے تھے۔ کوئی نگلسار نہیں تھا۔ ان کر آنسوکون پونچھتا؟ امید کی نگاہ کس طرف اٹھتی؟ زخم ہوادیے گئے تو نمک چھڑک دیا جاتا۔ ہرجانب سے پھر پھینکے جارہے تھے۔

ان دنوں فیروز پورروڈ ہے گزرنے والوں نے سنا کہ لاہور میں چوبر جی کے نزد یک واقع مشہور گورستان میانی صاحب سے غمنا کے چینیں بلند ہور ہی ہیں۔ درد کی شدت اور آواز کا کرب مسلسل بردھتا ہی چا گیا۔ دل و ہلا دینے والی ہے آ ہیں' غازی علم الدین شہید' کے مقبرے ہے اٹھ مسلسل بردھتا ہی چا گیا۔ دل و ہلا دینے والی ہے آ ہیں ' غازی علم الدین شہید' کے مقبرے لئے کہیں ۔ معلوم ہوتا جیسے آپ کہدر ہے ہوں کہ میں قبر میں تڑپ رہا ہوں ۔ کون ہوجو میرے لئے کہیں ہے سامان تسکین ڈھونڈ لائے! راجیال کا ہم ذوق، قصور کی شاہر اہوں پر دندنا تا پھر رہا ہے۔ کیا میرے چا ہے والے مرگئے ہیں؟ اگر میرا کوئی جوال سال وارث زندہ ہے قو خدا کے لیے تخد وار پر ہرم رقص ہجا کر جھے ہے ہم آغوش ہوجائے۔ وہ دیکھو! ہمارے آقاد مولائے کے کھلے ہوئے چوٹیوں پر استقبال کے لئے تشریف فرما ہیں۔ ہے کوئی پروانہ شن رسالت! جوآپ کے کھلے ہوئے باز دوئن ہیں سمٹ جائے؟

0

ا نہی دنوں کا ذکر ہے، ایک رات غازی تحد صدیق صاحب نیند میں سے کہ ان کا مقدر جاگ اٹھا۔ نصف شب بیت پچی تھی جب آپ کو سرور بنی آ دم، روح روال عالم، انسان مین وجود، دلیل کعبہ مقصود، کاشف مکنون، خازن علم مخزون، جناب احمد مجتابی حضرت محد مصطفی کی زیارت نصیب ہوگی۔ آپ نے فر مایا کہ قصور میں ایک بدنصیب ہندو، بے در بے ہماری شان میں گستا خیاں کرتا چلا جار ہاہے۔ جاؤاوراس کی ناپاک زبان کولگام دو۔

شہیدموصوف کے برادراصغرا پنی والدہ ماجدہ کے حوالے سے رقم طراز ہیں کہ اس روز آپ خوثی کے عالم میں جھوم رہے تھے۔ گمان گزرتا جسے کوئی بہت بڑا نز اندان کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ آنکھوں میں کسی کیف آگیں منظر کا تکس اثر آیا تھا۔

آپ نے والدہ ماجدہ سے عرض کیا:

'' بجھے خواب میں ایک دہن دراز کافر دکھلا کر بتایا گیا ہے کہ یہ ناہجارتو بین نبوی کا مرتکب ہور ہاہے۔اے گتا خی کا مزہ چکھاؤ کہ آئندہ کوئی شاتم رسول اس امر کی جرأت نہ کرسکے'۔

جیٹے نے اپنی ماں کے گلے میں بازوتمائل کرتے ہوئے بیا بمان پرور سر گزشت گوش گزار کی اور نفتد حیات لٹانے کی اجازت جا ہی۔جواب ملا:

'' تمبارے بہن بھائی میٹیم ہیں۔تم ہی ان کی کفالت کرتے ہو۔ کیوں نداس بارے میں کی عالم دین سے یو چھرلیا جائے۔''

آپ کے جذبہ سرفروش کوان باتوں کی پروانہیں تھی مگر چونکہ والدہ صاحبہ بھند تھیں اس لئے آپ ایک مفتی صاحب سے ملے اور شرعی موقف دریافت کیا۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ بوجوہ اگر آپ کا کوئی چھوٹا بڑا بھائی موجود نہیں تو اجازت محال ہے۔ بصورت دیگریہ فریضہ بخیل ایمان کی شرط ہے۔ استفتا ہے آگا ہی حاصل ہونے پر مال نے خوشی خوشی اپنے گخت جگر کو ناموں رسول پر قربان ہوئے کی اجازت دے دی۔

منزل ہے سفر میں مری یا میں ہون سفر میں اتنا بھی نہیں ہوش تری راہ گزر میں

قبلۂ اُسحاب صدق وصفا، کعبۂ ارباب علم وحیا، وارث علوم اولین، مورثِ کمالات آخرین، مدلول تروف مقطعات، منشاء فضائل و کمالات، رحمت العالمین، خاتم النبین علیقی کی حرمت وعزت کا جانباز محافظ، کئی روز تک شدت غم و عصه میں ﷺ و تاب کھاتا ربا۔ آپ کے سینے میں غصے کی چنگاریاں ﷺ وہی کا جانباز محافظ، تحقیق ۔

د کا نداری اب بالکل آپ کے بس کا روگ نه ربی۔ ان کے دل میں بس ایک بی جذبہ موجزن تھا کہ وہ جلداز جلد قصور پہنچ کراپئے آقا ومولاً کے دشن کوجہنم رسید کریں۔ غالباً ۱۰ یتمبر ۱۹۳۷ء کی بات ہے کہ بیمرد مجاہد تمام رات اپنے مرشد کامل کی خدمت میں حاضر رہا۔ تبجد کی نماز پڑھی اور حسب معمول نماز فجر سے فارغ ہوئے۔ از ال بعد تلاوت قر آن تھکیم اور درودوسلام میں محور ہے۔ جب آفتاب افق مشرق پراپنا جلوہ دکھار ہاتھا تو غازی موصوف نے اجازت جاہی۔

ی معلوم نہیں ہوسکا کہ حضرت شیخ محمصاحب کوآپ کے اس ادادے کا علم تھا یا نہیں۔ اس بارے میں بھی کچھ خرنہیں کہ مرید نے اپنے مرشد سے قصور آنے کا کون ساسب بیان کیا۔ لوگ صرف اتنا جانے ہیں کہ آج کے دن بزرگ موصوف نے خلاف معمول حضرت قبلہ غازی صاحب کو خلوت کدے میں طلب کیا اور جانے دریتک کیا با تیں ہوتی رہیں۔ گفتگوختم ہوئی تو ایک عجیب کو خلوت کدے میں طلب کیا اور جانے دریتک کیا با تیں ہوتی رہیں۔ گفتگوختم ہوئی تو ایک بجیہ حضرت کیفیت تھی کر دن اٹھائے نہایت باوقار طریقے سے بیچھے بیچھے چل رہے تھے۔ کیف و متی کا انوکھا منظر تھا۔ دکھنے والے جران رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ اس روز حضرت قبلہ بیرصاحب نے الوداع کرتے ہوئے غازی صاحب کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ دریتک اپنے باز وؤں کے حلقے میں بھنچ کر کھڑے رہے۔ وقت رخصت دونوں کی آئے تھیں برنم تھیں۔ اس کے بعد حافظ غازی محمد میں گھر آگے اور رہے حراف رہے تھی کر گھڑ اگے اور

''امان! خدا کاشکر ہے کہ آپ نے جھے بخوشی تحفظ ناموں رسالت کی اجازت دے دی۔ ایک مومن ماں کو بھلااس سے بڑھ کر کس بات پر فخر ہو سکتا ہے کہ اس کا بیٹادین اسلام کے کام آئے! بیل قصورا پے ماموں کے پاس جار ہا ہوں۔ گستاخ موذی و ہیں کار ہنے والا ہے۔ جھے بتایا گیا ہے کہ اس ذلیل کتے کی ذلت ناک موت، میرے ہی ہاتھوں واقع ہوگی۔ نیز جھے تختہ دار پر جام شہادت پلایا جائے گا۔ آپ دعا فرما کیں کہ بارگاہ نبوت میں میری قربانی منظور ہوا در میں اس عظیم فرض کو بطریق بارگاہ نبوت کی میں میری قربانی منظور ہوا در میں اس عظیم فرض کو بطریق احسن نبھا سکوں'۔

رات کا ایک حصہ گر رجانے پر بیمرفروش مجاہد، فیروز پور چھاؤنی سے قصور بھنے چکا تھا۔ یہاں آپ نے چھوٹے ماموں شخ خوشی محمد صاحب کے ہاں قیام کیا۔ ان لوگوں کے نزدیک غازی صاحب کی آمد خلاف معمول نہیں تھی۔ وہ بہی خیال کرتے رہے کہ آپ ملنے کی غرض سے تشریف لائے ہیں۔ تین چاردن گر رجانے کے بعد انہیں شک گرز را کہ کہیں بیابل خانہ سے ناراض ہوکرنہ آئے ہوں۔استفسار کیا گیا گرآپ نے یہ کہہ کریقین ولایا کہ میری آمدا یک نہایت ہی ضروری کام کے سبب ہےاورانشاءاللہ بہت جلداس سے فارغ ہوجاؤں گا۔

گتاخ آریہ اجی ساہوکار پالامل کو آب اینے انجام کی فکرتھی۔ ہر دفت اس پرموت کا خوف طاری رہتا۔ اسے دن کو چین نصیب تھا، ندرات کو آرام ۔ زندگی ایک مسلسل عذاب بن چکی تھی۔ موذی مذکور نے اہل ایمان کی نظروں سے بچنے کے لئے ایک بنی راہ نکالی۔ وہ چاہتا تھا کہ چند ماہ شہر میں رویوش رہے تا وقتیکہ مسلمانوں کے جذبات ٹھنڈے پڑجا ئیں۔ اس نے معمول بنالیا کہ اکثر اوقات حضرت بلھے شاہ صاحب کے احاطہ مزار میں آجا تا۔ اپنا حلیہ اور وضع قطع وہ پہلے ہی تبدیل کر چکا تھا۔ عام لوگ بہی خیال کرتے تھے کہ بیا یک اجنبی عقیدت مند ہے۔

غازی محمد این شہیر مجھی ہرروز مغرب کی نماز آپ کے مزار اقد سے المحقہ مجد میں اوا
کرتے۔ کا۔ حمبر ۱۹۳۳ء کی شام کا واقعہ ہے، آپ دربارے بالکل نزدیک ''نیم'' کے درخت
سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ عقابی نگاہیں آنے جانے والوں کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ استے
میں ایک ایا شخص دکھائی دیا، جس نے چیرے پر کی حد تک نقاب اور ھرکھا تھا۔ آپ نے جھٹ
میں ایک راہ روکی اور پوچھا تو کون ہے؟ کہاں ہے آیا ہے یہاں کیا کرتا ہے؟ اسے اپنانام بتانے
میں تامل تھا۔ بینو جوان مجاہدا سے کیونکر چھوڑ دیتا! ہاتھا پائی میں اس کے منہ سے پردہ ہٹ گیا اور

ایک روایت یول ہے کہ آپ نے اسے کہاا پنانام بناؤ۔ وہ بے رصیانی میں کھل گیالیکن شاید

یہ بیان درست نہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ غازی صاحب نے اس کوگر یبان سے پکڑ کر استضار کیا

کہم کون ہو؟ آپ کو تنباد کھے کروہ الجھ پڑا۔ مردود کہنے لگا: مسلمانوں نے میرا پہلے کیا بگاڑ لیا ہے اور
اب کون می قیامت آجائے گی۔ مگراس کا خوف زوہ رہنا اور چھپ چھپ کر چلنے پھر نے کی عادت
معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات بھی شایدا فسانہ ہے۔ تا ہم آپ نے بہچان لیا کہ اس نا نہجار نے حضور
پاک علیقہ کی شان اقدس میں غلیظ الفاظ کے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

'' میں تاجدار مدینہ کا غلام ہوں، کئی دنوں سے تلاش میں تھا۔اب د بن دراز ملیجے! آج تو کسی طرح بھی ذلت ناک موت سے نہیں چے سکتا۔'' میہ کہہ کرآپ نے تبیند سے رشی (چمڑا کاشٹے کا اوز ار) نکالی اور للکارتے ہوئے اس پرحملہ آور ہوگئے ۔ حضرت قبلہ غازی صاحبؒ متواتر وارکئے جارہے تتھے۔ ندصرف سے بلکہ زورزور سے نعرہ تکبیر کہہ کربے غیرت پر برس پڑتے۔واقعات کے مطابق ساڑھے سات بجے شانِ رسالت میں گتاخی کی جسارت کرنے والا گھناؤ کا کر دار ،لوگ جے لالہ پالال کے نام سے جانتے تھے جہنم داصل ہوگیا۔

مقنوں مردود کے واویلے اور آپ کے نعرہ ہائے تکمیر سے کثیر تعداد میں لوگ اس جانب متوجہ موسیکے تنے مینی شاہدوں کا کہنا ہے:

> '' آپ اس وقت تک ملعون ساہوکار کی چیماتی سے نہیں اترے، جب تک اس کی موت کا پختہ یقین نہیں ہو گیا۔''

غازی صاحب کا لباس خون کے چھینٹوں سے بری طرح آلودہ ہو چکا تھا۔ اردگرد بھی گندے لہو کے داغ بی داغ تھے۔ مقتول کا چرہ نہ صرف پوری طرح منے ہوا بلکہ ہیت ناکشکل اختیار کر گیا۔ یہاں تک کہ در کے مارے کوئی قریب نہ پھٹکتا۔ ایک اندازے کے مطابق گتاخ رسول، پالامل کو چالیس زخم آئے۔ بتایا جا تا ہے جب غازی محمصدیق صاحب اپ فریضہ سے فارغ ہو چکے تو نماز شکر انداداکی اور محبد کے باہر سیر حیوں پر اطمینان کے ساتھ بیٹے گئے اور دقفہ وقفہ سے زیر لب مسکراتے سیر حیوں پر اطمینان کے ساتھ بیٹے گئے اور دقفہ وقفہ سے زیر لب مسکراتے اور پھی گئے اور دقفہ وقفہ سے زیر لب مسکراتے اور پھی گئے اور دونے دوقفہ سے زیر لب مسکراتے اور پھی گئے اور دونے دونے دونے دیں ہے۔

0

## مقدے کی کارروائی اور فیصلہ

واقعد قبل کی رپورٹ ساڑھے آٹھ ہے کے قریب پولیس اٹٹیشن میں درج ہوئی۔ انچارج تھانہ مع گار دجائے وقوعہ پر پہنچاتو قاتل ازخود گرفتاری کے لیے پیش ہوگیا۔

پولیس نے مسمی پالائل ننار کی میت کواپنی تھویل میں کے کر بغرض پوسٹ مارٹم ہمپتال روانہ کیا اور ملزم کو تفکیری پہنا کر تھانہ میں لائے۔موقع پر موجود افراد کا بیان ہے کہ اس وقت تمام ہندوؤں کے رنگ فتی اور چہرے اترے ہوئے تھے ،مگر غازی محمد ملی صاحب نہایت مطمئن اور سر شارنظر آئے۔د کھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کی ادامسلمانوں کی سربلندی اور غیرت مندفطرت کا شوت تھی۔

٢٠ \_ تمبر ١٩٣٣ عكوروز نامه "سياست" الا بيورييس بينجران الفاظ كساته شائع بوئي:

''قصور شلع لا ہور کا۔ تمبر گرشتہ شب اا بجے کے قریب قصور سے یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ لالہ پالا شاہ ساہوکارکوشام کے ساڑھے سات بیج قتل کردیا گیا ہے۔ اس قتل کے سلسلے میں ایک مسلمان محمصدیق کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پالاشاہ کے خلاف تو بین اسلام کے الزام میں مقدمہ چلتارہا۔ مسٹر نیل مجسٹریٹ لا ہور نے پالائل کو چھ ماہ قید اور ۲۰۰۰ رو پے جرمانہ کی سزا دی۔ اس فیصلے کے خلاف اس نے مسٹر بھنڈ اری سیشن جج لا ہور میں اپیل وائر کی تھی۔ اس کو ضافتاہ کی تقل بلھے شاہ کی خانقاہ میں ہوا اور پولیس بوی تند ہی سے فقیش کر رہی ہے۔''

پولیس نے آلہ مقل کے طور پر علا وہ رمین کے ایک کھر پہ بھی اپنی تحویل میں لیا۔ پارچات مکمل ہو چکے تتھے۔ درگاہ بلھے شاہ گا ایک خادم گونگا تھا جس نے واقعہ آل پن آ تکھوں سے دیکھا۔ اس نے پولیس کوا شارات سے تمام صورت حال سمجھائی۔ دربار کے مجاور سر دارعلی ہے بھی پوچھے گچھے کی گئی اوراس کا نام چثم دیدگوا ہوں میں درج کرلیا گیا۔

اس واردات سے پورے شہر میں سنتی پھیل بچی تھی۔ ہندووں اور مسلمانوں کے بابین کشیدگی کا سخت خطرہ تھا۔ نیز پالامل کی وارث قوم نے اس پر بڑی لے دے کی۔ لا ہور کے ہندوا خبارات نے لکھا کہ''اس واقعہ سے مسلمانوں کی شقاوت قلبی اور خونی فطرت کا مزید شوت فراہم ہوگیا ہے۔'' وہ اپنے صفحات پر جلی حروف کے ساتھ شرائگیز سرخیاں شائع کرتے معلوم ہوتا تھا جیے وہ ہندو مسلم فساد ہر پاکرنا چاہتے ہوں۔ تا ہم انتظامیہ نے اپنے فرائض ذمہداری کے ساتھ نبھا کے اور حالات کو کی صورت بھی قابو سے باہر نہ ہونے دیا۔ ہندور وساء سلسل زور دے رہ بھے کہ اس مقدے کی فی الفور ساعت ہونی چاہے۔ الغرض تفییش کی کارروائی مکمل ہوجانے پر اب حسب ضابطہ مبینہ قاتل محمد این کوعدالت میں پیش کیا گیا۔ پہلے روز دی ہج سے لا تعداد مسلمان احاطہ ضابطہ عندالت اور جیل سے لے کرعدالت تک سرئرک پر بیٹھے تھے۔ مستورات کا جم غفیر بھی بھولوں کے بار عدالت اور جیل سے لئزی کیا گیا۔ پہلے مضورات کا جم غفیر بھی بھولوں کے بار کے مضطرب کھڑا تھا۔ خان کی صورت کے لئے آپ کوموٹر میں سوار کیا گیا۔ واپسی پر سرئرک کے دورو دیے کھڑے مشتر قان و بیدار کی مجملے سے نو قصورا ورشخ مریدا حدصاحب تھانے دار امن عامہ قائی کہ کر رہی تھی۔ آپ نے کھڑے مریدا حمد سے ساختی نیز میان بولیس مسئرا کے۔ اس خان آئریری مجملے سے قصورا ورشخ مریدا حمد صاحب تھانے دار امن عامہ قائم دیا کہ کھڑی ہے تھورا ورشخ مریدا حمد سے ساختی نوان بولیس مسئرا کے۔ اس خان آئریری مجملے سے قصورا ورشخ مریدا حمد ساحب تھانے دار امن عامہ قائم دورہ کے کہاں مسئرا کی ۔ اب خان آئریری مجملے سے قصورا ورشخ مریدا حمد صاحب تھانے دار امن عامہ قائم دیا کہا

ر کھنے کے لیے شہر کا انتظام سنجالے ہوئے تھے۔ اخبارات میں بیٹی کی تنصیلات بڑی ولچپی سے شاکع ہوئیں۔ بیان تھا:

اا۔ اکتوبر۱۹۳۳ء آج غازی حافظ محد صدیق کا مقدمہ بعدالت خان صاحب چوہدری غلام مصطفیٰ سب ڈویژنل مجسٹریٹ پیش ہوا۔ ہزاروں مردوزن جیل کے درواز دھے کچہری تک صف بستہ کھڑے تھے۔ کمرہ عدالت میں غازی صاحب کے ورثاءاور حاجی عبدالقادر میونیل کمشز ، مولانا شیرنواب خاں ، حکیم انعام اللہ اور چودھری محمد عاشق کے سواکسی کودا خلے کی اجازت نہھی۔استغاثہ کی طرف سے مولوی محمد داور صاحب و کیل پیش ہوئے۔ فہرست گواہان صفائی داخل کروائی گئی، جن کے اسائے گرامی درج ذیل ہیں۔

O.....مولا ناسيد حبيب شاه (ايدييروما لك روزنامه 'سياست' مع فاكل اخبارات ماه اكتوبر)

O.....مولا ناظفر على خال (ايديرروز نامه 'زميندار' 'لا بورمع فاكل اخبارات )

O .... مولا ناعبد المجيد ما لك مع فاكل اخبارات روز نامه "انقلاب"، لا بور

O ..... مولا ناابوالحنات سيدمحمد احمد صاحب خطيب جامع مجدوز بيغال، لا بور

O ..... جناب خطیب صاحب شای مجدلا بور معرفت سکرٹری انجمن اسلامید، لا بور

O... مولا نااحم على صاحب امير الجمن خدام الدين لا بور

O ... مولا ناابوالوفا ثناءالله صاحب امرتسري

O ....مولا ناشيرنواب خال قصوري

O..... مولا ناسيرعطاء الله شاه بخاري صاحب (امرتسر)

تيخ محم عظيم صاحب قسوري (المعروف گھلاڻيا)

٥ .... شخ خوشي محمر صاحب بقصور

•

پہلے روز کی رسی اعت کے بعد طے پایا کہ آئندہ پیشی پر با قاعدہ کارروائی عمل میں آئے گی۔ ۱۹۔ اکتوبر ۱۹۳۴ء کے روز نامہ'' انقلاب'' لا ،ور میں مقدمے کی مزید وضاحت مندرج ہے۔ اخبار لکھتاہے:

> ''قصور (بذریعید ڈاک) ۱۵۱۔ اکتوبر - محد صدیق مبینه قاتل پالایل قصوری کوچو ہدری غلام مصطفیٰ صاحب ڈویژنل مجسٹریٹ کی عدالت میں زیر دفعہ ۳۰۱ تعزیرات ہند پیش کیا گیا۔ حضرت بلیے شادؓ کے مزار کے ایک

مجاور نے شہادت میں بیان کیا کہ جائے واردات پر میں نے اس شخص کو چڑا کا منے کے ایک اوزار سے پالاس کوئل کرتے بچشم خودد یکھا تھا۔'' مسٹرا کی اے خان آنریری مجسٹریٹ نے بتایا کہ سب ڈویژنل آفیسر کے دکام موصول ہونے پہم نے مقام وقوعہ کا معائد کیا اور فرش پر خون کے قطرے پڑے پائے تھے۔

باوا ہربنس شکھ مجمئریٹ سیکشن ۳۰ نے بیان کیا کہ میں ملزم محمد صدیق کے اقبال فعل کو صبط تحریر میں لایا تھا۔ اسٹنٹ سرجن آف قصور نے مقتول کی فعش کے بیانے ، آلیقل اورجسم پرضربات کی نوعیت وغیرہ سے متعلق عدالت کوآگاہ کیا۔

جب غازی محمر میں سے بوچھا گیا کہ آپ کھی کہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا:

''چونکہ مقتول نے رسول اکرم مطابقہ کی شان میں سخت بادبی کی

مقی اس لئے میں نے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ میں بقائی ہوش و

حواس ہوں اور مجھے اسپے فعل کا دیانت داری کے ساتھ اعتراف ہے۔''

زندگی سے نیٹ رہا ہوں ابھی

موت کیا ہے میری بلا جانے

نازی مرورح کا بیان قلمبند ہوجانے کے بعد مجسٹریٹ نے آپ کے وکیل سے استفسار کیا کہ گواہان صفائی کیا کہنا چاہیں گے؟ فاضل اید ووکیٹ نے کہا کہ وہ تخریک گوراس کے پس منظر میں جھا تک کر حالات وواقعات کو منظر عام پر لا نااور بتانا چاہتے ہیں کہ تو ہیں پیٹیم گی ابتدا تحریوں اور تقریموں کی شکل میں ہمیشہ مقتول اور اس کے ہم مذہبوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ مسلمان اپنے محبوب اور جان و مال سے بیار سے بی گی اہانت کو کس صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر وہ کیوں اس قسم کے ہتک آ میز رسائل وغیرہ کی اشاعت کر کے شیدایان پیٹیم گواشتعال دلاتے ہیں؟ کیوں اس قسم کے ہتک آ میز رسائل وغیرہ کی اشاعت کر کے شیدایان پیٹیم گواشتعال دلاتے ہیں؟ عدالت نے اس کے جواب میں کہا: فی الحال اس کی ضرورت نہیں ، یہ بحث سیشن کورٹ میں ہوگئی ہے۔

٨١ - اكتوبر١٩٣٣ ء كو دُورِية تل مجسم يث كي كجبري مين غازي مجمد يق صاحب كي آخري پيثي

تھی۔ احاطہ عدالت معززین سے تھچا تھے بھرا ہوا تھا۔ کالجوں کے مسلم طلبا غیور عورتیں اور غازی صاحب کے لواحقین واحباب وفور شوق میں زیارت کو کشاں کشاں چلے آئے تھے۔ عدالت نے معمول کی کارروائی کے بعد غازی محمرصدیق صاحب پر فر دجرم عائد کر دی اور مقدمہ سیشن کور بے کے سیر دہوا۔

"انقلاب" اخبارنے اس بارے میں ممل رپورٹ شائع کی اور کھا:

غازی موصوف نے اس ہے آگاہ ہوتے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا اور آپ کی نس نس سے صرت بیک رہی تھی۔ کرہ عدالت بیس غازی صاحب نے آب زم زم نوش کیا اور پھل تناول فرمائے۔ آپ نے چودھری محمد عاشق بھی انعام اللہ اور گھل تناول فرمائے۔ ومعانقہ بھی فرمایا۔ گاڑی کی طرف ان کے قدم یوں اٹھ رہے تھے، جیسے وہ نشہ میں بول۔ مشاقان دیدار، سڑک کے دورویہ صف بستہ تھے۔ فلک شکاف نعرہ تکبیر نے ایک گونج پیدا کردی۔ راہتے میں جگہ جگہ غازی صاحب پر پھولوں کی بارش ہوتی رہی۔ مسلمانوں نے جوش کا مظاہرہ کرتے ہوئے روپے اور پیسے برسائے۔ مسلمان عورتوں نے اپنے غازی کے لیے دو کا میں مانگیں۔

خازی صاحب نے خوبصورت اورنفیس لباس زیب تن کررکھا تھا۔ ہاتھوں میں جھٹکڑیاں جھنک رہی تھیں۔ موٹر میں کھڑے ہوکے ہاتھ اٹھائے اور شیدایان رسول کوسلام کبا۔ وہ نعرے بلند کرتے ہوئے اچھلتے اور چھولے نہ ساتے تھے۔ بالآخر آپ بزاروں زائرین کی نظروں سے اوجھل ہوگئے۔ جاتی وفعد آپ نے باواز بلند فرمایا:''مسلمان ہرا یک ذلت سہدسکتا ہے گراہے آتا ومولاکی ادنی می تو بین بھی ہرگز برداشت نہیں کرسکتا''

0

سیشن کورٹ میں حافظ غازی محمرصد این کے مقدمہ کی ساعت ۲ \_ دیمبر ۱۹۲۴ء کوسنٹرل جیل لا ہور میں سیشن جج کے روبروشروع ہوئی \_ استغاثہ کی طرف ہے۔خان صاحب قلندرعلی خال پیلک پراسکیو ٹراورصفائی کے لیے میاں عبدالعزیز صاحب بیرسٹر اورشخ خالدلطیف گاباایڈود کیٹ پیروکار سے نے نمائندگان پرلی اور غازی موصوف کے لواحقین بھی مقام ساعت پرموجود تھے۔ ان میں غازی صاحب کی والدہ محترمہ، چھوٹا بھائی محمر شفیع اور آپ کے ماموں خوشی محمد مے میں چونکہ عام لوگوں ہیں۔ میں چالیس دیگر حضرات بھی موجود رہے۔ غازی صاحب کے مقد مے میں چونکہ عام لوگوں کے جمع بوجانے کا احتمال تھا، اس لئے حفاظتی بندوست نبایت سخت کردیئے گئے اور اجازت خاص کے بغیرلوگوں کو جیل کے زدیگ آنے سے منع کردیا گیا۔

فاضل قانون دان مولوی محمد داؤد صاحب بھی پیردی مقدمہ کے لیے قصور سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ ٹھیک دس ہے ساعت کا آغاز ہوا۔ پبلک پراسکیوٹر نے اسیسروں اور دیگر متعلقہ افراد کی آگاہی کے لیے مقدمہ تل کے حالات و واقعات پڑھ کر سنائے کہ ۱۱۔ مارچ ۱۹۳۳ء کو جب لوگ نماز پڑھ رہے تھے قو پالائل نے نماز کا تشخواڑ ایا اور رسول الشین کی شان میں گتا خانہ الفاظ استعال کے۔ اس پرایک شخص محمد کلیم پیر نے جومجد کے قریب ہی دکان کرتا تھا، مقتول کی الفاظ استعال کے۔ اس پرایک شخص محمد کلیم پیر نے جومجد کے قریب ہی دکان کرتا تھا، مقتول کی اس حرکت پراظہار ناراضی کیا اور اس کے خلاف عدالت میں استخافہ دائر کردیا جہاں پر مجسٹریٹ درجداول نے چھ ماہ قیداور دوسورو ہے جرمانے کی سزا سنائی۔ مقتول نے اپیل کی اور اسے تا فیصلہ وضائت پر رہا کردیا گیا۔

استغاثہ کے مطابق محمصدیق جو فیروز پورکار ہے والا ہے، قصور میں اپنے ماموں کے پاس آیا ہوا تھا اور و ہیں سکونت اختیار کرر تھی تھی۔ ۱۲۔ تمبر ۱۹۳۳ء شام ساز ھے آٹھ بجے بُلھے شاہ کے مزار کے قریب ایک شخص سردار علی نے شور سنا۔ جب وہ گھر ہے باہر نکلاتو دیکھا کہ ملزم ایک آہنی رمجی کے ساتھ مقتول پالامل سنار کو مارد ہاہے۔

عابدشاہ کی طرف سے تھانے میں اطلاع دی گئی۔خون آلودرمی کو کیمیکل ایگزامیز کے پاس بھیجا گیا۔خون کی تصدیق ہوئی۔مقتول کے جسم پرضربات کی واضح تعداد ۳۷ ہے جو کسی تیز دھار آلہ سے لگائی گئی تھیں۔ چونکہ مقتول مذکور نے رسول اکرم علی کی گئی گئی گئی اس لئے قاتل مرداشت نہ کر سکا اورا سے بلاک کر دیا۔ بقول ملزم کے جو شخص رسول پاک میں گئی مان میں نازیبا کلمات کے اس کو کسی صورت بھی معان نہیں کیا جاسکا۔

0

با قاعده كارروائي كي ابتدامين صاحب دادخان كانشيل كابيان منبط تحرير مين لايا گيا۔اس

نے فاضل وکیل میاں عبدالعزیز صاحب کی جرح کے دوران میں بتایا کہ ملزم نے جائے وقوعہ سے بھا گئے کی کوشش نہیں کی تھی۔

علی اکبرکانشیبل نے گوای میں کہا کہ میں نے مقتول کے خون آلود پارچات کے پارسل محرر تقانہ کے پاس پہنچائے تھے۔خوشی رام محرر تھانہ نے بیان قلمبند کروایا کہ میں ماہ تمبر ۱۹۳۳ء میں پولیس اشیش قصور میں تھا۔ ۱۸۔ اکتوبرکوا کبرعلی شاہ کانشیبل تین پارسل میرے پاس لایا۔

اس کے بعد شرحسین نقشہ نولیس کی شہادت ہوئی۔ میاں صاحب ایڈووکیٹ مذکور کی جرح پر گواہ نے بتایا کہ موقع واردات سے سردار علی (چشم دید گواہ) کے مکان کا دروازہ نظر آتا ہے۔ ویسران گواہ نے اپنے بیان میں یہ وضاحت کی کہ مقتول پالائل ساہوکار میراحقیقی دادا تھا۔ وہ زرگری کے علاوہ بھی لین وین کیا کرتا۔ میں نے اس کی نعش کو شناخت کیا۔ لالہ ویر بھان سب انسیٹر پولیس نے کہا کہ میں نے مقدمہ بذاکی تفتیش کی تھی اور طزم ومقتول کے خون آلود پارچات کو مع آلہ قبل قبیل کرتا رہا۔ اس کے بعدا مین می اربار عبران باراعتراف فعل کرتا رہا۔ اس کے بعدا مین چندر بلیڈر نے اپنی شہادت کھوائی۔

دوسرے مرحلہ میں مسٹرائیم اے خان آنریری مجسٹریٹ نے اپنی گوائی قلمبیند کرواتے ہوئے کہا کہ میں نے موقع واردات کا معائنہ کیا۔ در بار کی زمین اور فرش پرخون کے نشانات پائے گئے چوقطرول کی شکل میں مسجد کے سامنے ختم ہوگئے۔

ازاں بعد مرتب شدہ رپورٹ کڑھ کر سائی گئی۔ گواہ مذکور نے جرح میں کہا: رسول پاک عظیمت کی شان میں ادنیٰ تو بین بھی ایک سخت جرم ہے اور میں محبوب خدا ملک کی گتا خی کرنے والے کو بہت پالی سمجھتا ہوں اور کسی بھی ذہبی بیٹیوا کو گالیاں دینا فقیح فعل ہے۔ ایسا کرنے والے شخص کو جب میں دیکھوں گا تو جھے اس سے کراہت ہوگی۔ پھر پیرکھم محمد دکاندار کی بھی شہادت لیگئی۔

بناء بریں عباد علی سپاہی نے بیان کیا کہ کا ہتمبر کی شام کو خانقاہ کے قریب میں نے شورسنا اور موقع پر پہنچ کر دیکھا کہ مقتول ضربات کی وجہ سے بہوش پڑا ہے۔ اس کے پاس محد صدیق مذکور کھڑ امسکرا رہا تھا۔ ملزم مذکور کے ہاتھوں میں ایک خون آلود رقبی تھی، جے میں نے قبضہ میں لیک خون آلود رقبی تھی ، جے میں نے قبضہ میں لیا اور سردار علی کو تھانے میں اطلاع کے لیے بھیجا۔ پچھ دیر بعدرام سنگھ اور صاحب داد کا شیبل وہاں آگئے۔ مفروب کو کا شیبل صاحب داد کی معیت میں ہیتال روانہ کر دیا گیا۔

مینی گواه سردارعلی نے بیان درج کروایا اور کہا

'' میں خانقاہ بابا بلھے شاہ کا مجاور ہوں۔ میرا گھر جائے وقوعہ سے
پچاس قدم کے فاصلے پر ہے۔ شام کے آٹھ بچے میں اپنے گھر روٹی کھار ہا
تھا کہ ایک گونگا اور بہرا فقیر آیا۔ جب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ملزم پالامل
ساہوکا رکو ضربات پہنچار ہائے'۔

گواہ نے عدالت میں محمرصد ایق کو شاخت بھی کیا اور کہا کہ مجد کے سامنے مقتول کو میر ہے دکھتے چار ضربات پہنچائی گئیں۔ اس نے مزید بتایا مجھے بید معلوم نہیں کہ پالاس نے پیغبر اسلام علیقہ کی شان میں لغویات بکی تھیں اور بیاکہ ہاتھا پائی کے دوران، قاتل ومقتول میں کیا گفتگو ہوئی۔ تا ہم مضروب مسلسل چیخ رہاتھا اور تحمرصد ایق غصے میں بھرا ہوانع و تکبیر لگاتے ہوئے وار پروار کرتا رہا۔

معمول کی کارر دائی کے بعد حفزت قبلہ غازی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ پھھ کہنا چاہتے ہیں توانہوں نے فرمایا:

''بلاشہ پالال کو میں نے قل کیا ہے، کیونکہ اس ملعون نے رسول راجیال اور غازی علی اللہ بن کے واقعہ کا بھی بخوبی علی تھا۔ اس نے سب راجیال اور غازی علم الدین کے واقعہ کا بھی بخوبی علی تھا۔ اس نے سب کی جو جانے ہوئے خود کو سزا کے لیے پیش کیا۔ اگر اس واقعہ (شان رسالت میں گتا فی) کو بیس سال بھی گزر جاتے تو تب بھی میں اس ضرور بالفٹرور واصل جہنم کرتا۔ ہمارے مذہب میں وہ ہرگز مسلمان نہیں بلکہ کوئی منافق ہے، جو سرکارا فقد س کے تو بین دیکھ یا سن کر خاموش میں اے مسلمہ ہوتو برداشت ہوسکتا ہے۔ دیوی امور میں کسی بھی فردی شان میں مسلمہ ہوتو برداشت ہوسکتا ہے۔ دیوی امور میں کسی بھی فردی شان میں مینام و مرتبہ پر ہمزہ مرائی کرنے والوں کے خلاف غیظ وغضب، جوش و مقام و مرتبہ پر ہمزہ مرائی کرنے والوں کے خلاف غیظ وغضب، جوش و ولولہ اورغصہ کی حالت میں بھی کم نہیں پڑسکتا۔

میں نے جو کھ کیا خوب غور وفکر کے بعد غیرت دین کے سب

رسول مقبول علی کی شان میں گتافی کا بدلہ چکانے کے لیے کیا ہے۔
اس پر جمحے قطعاً تاسف یا ندامت نہیں بلکہ میں اپنے اس اقدام پر بہت خوش اور نازاں ہوں عدالت زیادہ سے زیادہ جو نراد ہے سکتی ہمیں شہنشاہ حیا ہے دیدے، جمحے قطعاً حزن و ملال نہ ہوگا۔ گر جب تک ہمیں شہنشاہ مدینہ میں کی حرمت و تقدی کے تحفظ کی ضانت فراہم نہیں کی جاتی ، کوئی سرفر وش نو جوان ، ہزم دارورین میں چراغ محبت جلاتا ہی رہےگا۔
یہ تو ایک جان ہے اس کی کوئی بات نہیں۔ میں تو آپ کی خاک قدم پر پوری کا منات نجھاور کر ڈالوں تو بھی میراعقیدہ والیمان اور عشق وجدان میں کہتا ہے کہ گویا اور عشق وجدان

(0)

وکیل استغافہ خان قلندر علی خال نے اقبالی بیان پروشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اب شک کی کوئی تنجائش نہیں ہے۔ تمام گواہان معتبر ہیں۔ اس امرکو بحثیت مسلمان، ہیں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ پیغیر اسلام کی عزت، بعد از خدایقینا بہت زیادہ ہاور جوشن رسول پاک مسلیم کی شان بابر کات میں از کاب گتافی کی شان بابر کات میں از کاب گتافی کر ہے ایک مسلمان کواس سے لاز مارٹ پہنچے گا۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کے سامنے مقتول نے مقام رسالت میں تو ہین کی تھی، اگروہ اشتعال میں آجا تا تو قابل معافی تھا۔ مسٹر یونس بیرسٹر پیٹنہ نے نخورام (اسے غازی عبد القیوم شہید نے جہنم رسید کیا تھا) کے قتل کے متعلق کرا چی میں دوالفاظ ایسے کہ ہیں، جن کی مثال اس جگہ دی جاسمتی ہے۔ فاضل ایڈوہ کیٹ نے کہا کوشا یہ دی جاسمتی ہے۔ فاضل ایڈوہ کیٹ نے کہا کوشا یہ دی جاسمتی ہوتے بلکہ آ ہستہ ہو جے چلے جاتے ہیں۔ گراس فلفے کوشاید یہاں منظبی نہ کیا جاسمتی کی کار تکاب محدصدیق کے دو برونہیں ہوا تھا''۔ کوشاید یہاں منظبی نہ کیا جاسمتی کوشا کہ کرو برونہیں ہوا تھا''۔ کوشاید یہاں منظبی نہ کہا جاسمتی کوشار کی جنوع مزید کہا:

''میرادوسراموقٹ سے ہے، چونکہ ملزم اپنے بیان میں برملا کہتا ہے کدرسول پاک کی شان کے تحفظ کے لیے قربان ہونا کارثواب ہے، اس لئے وہ اس فعل کو مذہبی فریضہ بھے کر کرتا ہے۔''

اس دوران وکیل ندکور نے غازی علم الدین شہید کے مقدمہ اور چند دیگر مقدمات کی تحقیا ہے جو اس نوعیت کی تحقیل عدالت میں پیش کیں۔وکیل صفائی میاں عبدالعزیز صاحب

بیرسر نے اپی طرف سے بڑے ملل اور جامع قانونی نکات جج کے روبروبیان کے انہوں نے اپی طویل بحث میں کہا:

"میرامسکہ بیہ کہ ملزم کومقول ہے کوئی ذاتی عداوت نہیں تھی۔
اگراس نے بیغول کیا ہے تو مذہی عقیدہ کے تحت کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ
نو جوان ملزم کا بیان کہ میں ہیں سال بعد بھی تو ہین رسالت کا انقام لینے
ہے نہ ٹلتا، یہ کس جذبے کا ترجمان ہے؟ اس لئے ہم کسی طور بھی انکار نہیں
کر سکتے کہ اسلامی روایات کے مطابق سیدالبشر علیات کی تعظیم و تکریم، خدا
کے بعد دوسرے درجہ پر ہے۔ پکے اور سچے مسلمان وہ ہیں جواپنے آتا وہ ووالیات کی شان میں کسی طرح کی ادنی کی گتا خی کو بھی برداشت نہیں کر عقد اور دہ آپ کی شان میں کسی طرح کی ادنی کی گتا خی کو بھی برداشت نہیں کر مقد و کرتے ہیں۔ محمد بی حور بن کے دل میں بھی اٹھارہ ماہ سے بھی جذبہ موجزن مقاوراس نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہوکر شہنشاہ ہر عالم مطابقہ کی حرمت و کا موس پرا پناسب بچھ تربان کر دیا۔ لہذا بہت سے گزشتہ ایسے مقد مات کی مثالیں موجود ہیں جن کے حوالے سے میں یہ کہنا چا ہتا ہوں کہ ملزم کوزیادہ سے زیادہ جس دوام کی سزادی جائے'۔

ساعت کے آخری مرحلے میں سیشن جج نے اسپروں سے ان کی رائے معلوم کی اور پوچھا کہ آیاملزم مجمرصد بق کے خلاف جوجرم عائد ہے اس نے کیا ہے یانہیں؟

سید نوازش علی شاہ میونیل کمشز نے اظہار رائے کرتے ہوئے کہا کہ استغاشا اور ملزم کے ایپ اقبالی بیان کے مطابق اس سے بیفعل سرزد ہوا ہے اور ازروئے ضابطہ فوجداری سرزا کا مستحق ہے۔ لیکن ساتھ بی بیس بیع طفل کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ملزم قبل کے بعد جائے وقوعہ نہیں بھا گا اور جس نیت سے اس نے پالا شاہ کو زخم لگا کرانجام تک پہنچایا، اس پراول تا آخر قائم رہا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے بیفعل نم بی دیوا گلی اور جوش کے تحت کیا ہے۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملزم کو سرزائے موت کی بجائے جس دوام بعور دریائے شور کی سرزادی مائے۔

علاوہ ازیں محد علی اور مہتاب دین اسمبران نے بھی سیدنوازش علی صاحب کی رائے اور خفیف سزا سے متعلق اپیل سے اتفاق کیا۔ تاہم چوتھے اسمبر مسٹر نا تک چند نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ واقعات کی روسے ملزم محد صدیق واقعی قاتل ہے اور سزادیناعدالت پر مخصر ہے۔ میں اس بارے میں کچھنیں کہ سکتا۔

قانونی بحث اور اسیسروں کی رائے کے بعد عدالت نے غازی محمصدیق صاحب کو اپنی والدہ وادر میگر عزیز وا قارب سے ملاقات کی اجازت دی۔ آپ کی والدہ صاحب نے جواں سال سٹے کی پیشانی چومتے ہوئے نہایت حوصلہ اور طمانیت کے ساتھ فرمایا:

''میں خوش ہوں۔ جس عظیم ہتی کی شان وعظمت کے تحفظ کی خاطر تم قربان گاہ کی سمت جارہے ہوا س محسن انسانیت عظیم کی حرمت و وقار قائم رکھنے کے لیے اگر مجھے تم جیسے بیس بیٹوں کی قربانی بھی دینا پڑے تورب کعبہ کی قتم بھی درنیخ نہ کروں گی۔''

روز نامہ'' انقلاب'' لا بور اور دیگر معاصر مسلم اخبارات میں آپ کی والدہ صاحبہ کے اس جرأت مندانہ بیان کے علاوہ غازی صاحبؒ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بیالفاظ سنتے ہی زور سے نعر و تنجیر بلند کیا اور امی جان سے عرض کیا:

> '' میں نے پالال کوتل کر کے اپنے آقاد مولا میں نے گھے ہزار مرتبہ جینا یا مرنا پڑے تو لیے جو قربانی چیش کی ہے، اس سلسلے میں مجھے ہزار مرتبہ جینا یا مرنا پڑے تو تب بھی میں ہر مرتبہ ناموں رسالت میں نے پر پروانہ وار فدا ہوتار ہوں گا۔ کیونکہ میں اسے صدق ول کے ساتھ اپنافرض عین تجھتا ہوں''۔

ازاں بعد آپ نے چھوٹے بھائی محمد شفیع کو گود میں بٹھاتے ہوئے ان کے ہونٹوں پر بوسہ شبت کیا۔ پھراپنے معصوم بھائی اور دوست کا ہاتھ اپنی والدہ صاحبہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فر مایا: ''ہمارا گھر،اس پھول سے مہکارہے گا۔ اب میری جگہ اس سے

دل بہلانا اور میرے شہید ہوجانے پر تجد ہُ شکر بجالانا کہ تمہارا لخت جگر مدینہ کی گلیوں کاعاشق تھااور وہ اپنی منزل مراد پر بہنچ گیا ہے۔''

ملاقات کا وفت ختم ہوجانے پر غازی صاحبؒ اپنے لوانتین سے گلے ملے اور کمل اطمینان کے ساتھ الگ جابیٹھے۔ ملاقا تیوں کا بیان ہے کہ اس تمام وقفے میں ان کے ہونٹوں پرتبسم کی واضح کیریں قص کناں تھیں۔ بھی بھی تو قبقے کا گمان گزرتا اور یہ کہ سب کے ساتھ نہایت خندہ بیشانی سے بیش آئے۔ فیک پانچ بچشام عدالت نے پروائ شع رسالت ، بطل حریت ، حافظ نازی گھر صدیق کو مزائے موت کا حکم شادیا۔

بہارِ میں ازل پھر گئی نگاہوں میں . وہی فضا ترے کوپے کے آس پاس بھی ہے ●

## ہائی کورٹ میں دستک

زندہ دلان قصور نے غازی ممدوح کے ورثاء سے بھر پورتعاون کیا اور سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ لا ہور ہیں اپیل گزار دی۔ عدالت عالیہ ہیں مرافعہ کی ساعت اسی جنوری ۱۹۳۵ء کے روز ہوئی۔ فیصلہ صادر کرنے کے لئے ایک ڈویژئل بچ تشکیل دیا گیا۔ جس ہیں چیف جسٹس اور جسٹس عبدالرشید شامل تھے۔ ان کے روبرومیاں عبدالعزیز صاحب بارایٹ لاء نے اس امریز وردیا کے ملزم کی سز اکومس دوام بعج ردریا ہے شور ہیں بدل دیا جائے۔

فاضل قانون دان نے دلائل کی بنا پر ٹابت کیا کہ ملزم کے دل میں پالاشاہ کی حرکت قبیجہ کی وجہ سے اشتعال موجود تھا، جس کے سبب سے وہ قابو میں ندرہ سکا۔ ملزم نے اپنی تعلی کو چھیانے کی قطعاً کوشش نہیں کی۔ ملزم کو متعقول سے کوئی ذاتی عناد نہ تھا اور یہ کہ وہ بعداز واردات ازخود گرفتاری کے لئے بیش ہوا، حالانکہ اگر وہ چا بتا تو اس کے لئے فرار ہونا بہت آسان تھا۔ ان پہلوؤں سے واضح ہوتا ہے کہ ملزم نے اس عمل کو اپنا نہ ہمی فریضہ خیال کیا۔ مزید برآس یہ کہ ملزم نو جوان ہے۔ اس کے لئے فاضل جج صاحبان کورجم سے کام لے کرمزائے موت کے فیصلہ کو تبدیل کرنا چا ہے۔

الغرض عدالت نے ان قانونی نکات کو قابل توجہ نہ سمجھا۔ چونکہ حضرت قبلُہ عازی صاحب نے ہر جگہ بلاخوف وخطراعتراف فعل کیا تھا،اس لئے ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کی سزا بحال رکھی اور درخواست مستر دکرتے ہوئے اپنے فیصلہ میں لکھا:

''ان دلاکل کے مغنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص مذہب کے نام پر فعل کرے تواس کو پھانسی شددی جائے''۔

0

جب غازی محدصدیق صاحب کوجیل میں اس امری اطلاع ملی کہ بائی کورٹ سے ان کی

ا پیل نامنظور ہوگئی ہے توان کی آنکھول میں روشی عود کرآئی۔ وہ اس خبر سے بہت ہی خوش ہوئے۔ انہوں نے جذب ومستی میں فرمایا:

''میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد فخر کا ئنات علی کے بارگاہ ناز میں درود وسلام کے گلدستے پیش کروں مگر لوگ مجھے اس شرف سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں کون سمجھائے کہ زندہ رہناہی متاع حیات نہیں بلکہ مرکر فنا کو بھی کمال زندگی عطا کر کتے ہیں۔ اگر ان کے مقدر میں میری طرح جلوہ کہاناں لکھا ہوتا تو پھر جذبہ قربانی ،خواہش دیدار اور لطعنب قضا باسانی سمجھ جاتے''

۵۔ مارچ ۱۹۳۵ء کے اخبارات میں لکھاتھا کہ رات قصور سے بذرید فون اطلاع پینجی ہے کہ عنازی محمد لیں کے ایک عزیز کی طرف سے کی جانے والی درخواست رحم کووائسرائے ہندنے مستر دکردیا ہے اورکل صبح سات بج آپ کو فیروز پورڈ سٹرکٹ جیل میں جام شہادت پلا دیا جائے گا۔ ساڑھے دیں بج تک غازی صاحب ؒ کے ورثاء آپ کی گفش وصول کر کے قصور لا سکیس گے، گا۔ ساڑھے دیں بج بعد از دو پہرنماز جنازہ کا پردگرام طے ہے۔

پھول برمائے یہ کہہ کر اس نے میرا دیوانہ کے دیوانہ گل

#### يزم دارورس

غازی قمرصدیق صاحب کوابتداسب جیل قصور میں ہی محبوس رکھا گیا تھا۔ جب مقدمہ بیشن کے ہیر دہواتو آپ کوسنٹرل جیل لا ہور میں لے آئے۔ ۳۱۔ جنوری ۱۹۳۵ء کو ہائی کورٹ لا ہور میں حاعت ہوئی اور فیصلہ صادر ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ہفتہ کے اندر ہی غازی موصوف کو لا ہور سے فیروز پور لے گئے۔ عما کدین کے احتف اراورعوام کے اضطراب پر انظامیہ نے موقف اختیار کیا کہ چونکہ بیشلع فیروز پور سے تعلق رکھتے ہیں، اس لئے بغیر کی خاص وجہ کے انہیں کی اور مقام پر چونکہ بیشلع فیروز پور سے تعلق رکھتے ہیں، اس لئے بغیر کی خاص وجہ کے انہیں کی اور مقام پر کھانی نہیں دیا جاسکتا۔ مگر اصل سبب یہ ہوا کہ حکومت نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے ماہین ہنگ ہے کی بوسونگھ کی تھی فساد کی چنگاری ہوڑک سکتی ہے۔ کی بوسونگھ کی تھی فساد کی چنگاری ہوڑک سکتی ہے۔ لا ہور میں نکا یک چھالا کھ کے قریب عوام مستانہ وارا ڈر آ کے لا ہور میں نکازی عبر القیوم شہید کے جنازہ میں بیکا یک چھالا کھ کے قریب عوام مستانہ وارا ڈر آ کے اور کرا چی میں غازی عبر القیوم شہیدگی شہادت کے موقع پر تو کشت وخون سے قیامت صغر کی بر پا

ہوگئ تھی ۔خوف لاحق تھا کہ اگریبال اشتعال کی ذرای بات بھی ہوئی تو پوراشہر تباہ ہوسکتا ہے۔ قبل ازیں مقدے کی ساعت بھی کچہری کی بجائے اندرون جیل ای خطرے کے پیش نظر ہوئی تھی۔

•

غازی محمصد میں شہید ؒ کے برادراصغر شخ محمد شفیع طاہر صاحب نے راقم السطور کوایک ملا قات میں بتایا:

ا ہے ہمائی کی شہادت کے وقت میری عمر قریباً بار وہرس تھی۔ ہمیں ۵۔ مارچ ۱۹۳۵ء کو آخری ملاقات کے لئے ضلعی جیل فیروز پور میں پابند کیا گیا۔ ہم لوگ طلوع آفتاب کے وقت جیل خانہ کے مین گیٹ پہنچ گئے۔ ہر نئنڈنٹ جیل کے حکم پر ملاقاتیوں کے دوگر وپ تھکیل دیئے گئے۔ انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ یہ آخری ملاقات ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ حافظ محمصد ایق صاحب کو زندہ اورگرم شخن نہ دیکھ پائیں گے۔ ہمیں اس ہے متعلق یوں بھی اندازہ تھا۔ الغرض پہلے وفد میں ماموں ، پہنیں، والدہ صاحبہ اورخا کسار (شیخ موصوف) سمیت نھیال کی طرف سے جملے قربی رشتہ دارشامل تھے۔ آپ بڑے حوصلہ کے ساتھ ملے اور تمام وقت ہنس ہنس کر گفتگوفر مائی۔ انہوں نے ہمیں صبر وضبط کی خاص طور پر تلقین کی اور فرمایا:

'' خواہش تھی کہ میری زندگی کسی کام آئے اور میرانام تمع نبوت کے جانثار پروانوں میں کھھا جائے۔ میں نے قصہ زندگی کو بفضل تعالیٰ لہو کے چھینٹوں سے رنگین بنالیا ہے۔انشاء اللہ کل میری روح گنبد خصرا کے سائے میں شوخی کفقد پر پر سجدہ تشکر بجالار ہی ہوگی۔ میرے بعد ہرگز ہرگز آودزاری یاواویلانہ کرنا۔

امی جان! مجھے صرف قرآن اور صاحب قرآن ہے اُس ہے۔ آپ بھی ہمیشہ انہی ہے لولگائے رکھیں۔ مری قبر پر بھی کوئی خلاف شرع عمل نہ کیا جائے اور نہ اس کی کسی کو اجازت دینا۔ میری خوشی اس میں ہے کہ خدانخو استہ اگر پھر بھی کہیں کوئی گتاخ رسول جنم لے تو میرے متعلقین میں سے ایک نہ ایک فرداس باطل علامت کوٹھ کانے لگادئ'۔

(0)

شہیدرسالت کے برادرموصوف ایک بلکھتے ہیں:

''معززین شمر، احباب یارشته داروں میں سے جب کوئی زیارت کے لئے جیل میں جاتا تو آپ ان سے فرماتے تھے کہ میر سے ساتھ دنیا یا دنیا داری کی کوئی بات نہ کریں۔ مجھے تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول علیق کے علاوہ کی اور شے سے کوئی لگا و نہیں''۔

۵۔ اگت ۱۹۸۵ء کی صبح جب میں جھری یادی سمیٹنے کی غرض ہے قصور میں موجود تھا۔ غازی محمد میں شہید کے سلسلے میں حکیم بشیراحمد صاحب ہے بھی انٹرویو کیا۔ انہوں نے ایام گزشتہ کی مجولی بسری یادوں کواپنے ذبن میں تازہ کرتے ہوئے تبایا:

نازی موصوف ہے بیل پہلے بھی ناداقف نہیں تھا۔ اس داقعہ کے بعد تو آپ اس دور کے جوان بات کے دلوں کی دھڑ کنوں میں بس گئے تھے۔ جے دیکھوان کا دیوانہ! آپ نے کیا اچھے دور کی بات چیٹردی۔ تب مسلمان ، مسلمان تھے۔ اپنے رسول کی عظمت وقو قیر پر مر مننے ہے انہیں کوئی اندیشہ یا مصلحت نہیں ردک سکی تھی۔ ان کے ہیرد کر کڑیا فلمی ادا کارنہیں تھے۔ اگر سرمایی زیست تھا تو عازی علم الدین شہیدٌ، عازی عبدالقوم شہیدٌ، اور غازی محمد بی شہیدٌ کا جوش و ولولہ! جیل میں ہمیں بار ہاان ہے ملئے کا اتفاق ہوا۔ وہ خوبصورت اور ہنتا مسراتا چرہ میں بھی نہیں بھول سکتا۔ قید خان بہادر منبیں بھول سکتا۔ قید خانے میں بھی سدا مسرت واطمینان کی خیرات بانی۔ یہاں کے خان بہادر شہباز خال، مولوی شخ نواب خان اور اللہ بخش دار وغہ آپ کے بڑے قدر دان تھے۔ انہوں نے ہر طریق سے کوشش کی کہ غازی مرد پھانمی کی سزا سے نے جائے۔ وہ اپنے ذاتی اثر درسوخ سے متعلقہ طریق سے کوشش کی کہ غازی مرد پھانمی کی سزا سے نے جائے۔ وہ اپنے ذاتی اثر درسوخ سے متعلقہ خالی ان کی کر بیات کی بریت کے طریق سے کوشش کی کہ غازی مرد پھانمی کی سزا سے نے جائے۔ وہ اپنے ذاتی اثر درسوخ سے متعلقہ خالان کی کر بائی دیکر جائی رنبوت سے بات ہوئی تو انہوں نے کے لاز ماکوئی نہ کوئی تانونی جوان دھونڈ نکالوں گا۔ گر جائی رنبوت سے بات ہوئی تو انہوں نے ہمیشہ ایک بی جواب دیا:

'' میں چارروزہ زندگی بچانے کے لئے اپنی عاقبت برباد نہیں کر سکتا۔ آپ کیوں جھے جو ہرا کمان سے محروم کردینا چاہتے ہیں؟ یہ کیے ممکن ہے کہ عدالت میں کہوں کہ میں نے گتاخ نبی کو داصل جہنم نہیں کیا! اگر ایسا کہد نیا تو میں حبیب خدائی ہے کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟'' ایک روز جھے وار ڈن نے بتایا کہ غازی صاحب کی کوٹھڑی رات بھر بقد نور بنی رہتی ہاور لگتا ہے جیے کی نے عطر دگا ہ کی بوتلیں چھڑک دی ہوں۔ میں نے شہید ناز سے لیو چھا تو آپ بتانے پر رضامند نہیں تھے۔ آخر سر کار مدید کا واسط دے کر پوچھا تو انہوں نے فرمایا روشی اور خوشبو کا تو مجھے علم نہیں۔ فقط اتی خبر ہے کہ میں رسول پاک علیاتہ کے حضور موجود رہتا ہوں اور میری بیتا ب نگا ہیں آپ کے چہرہ افدس پڑکی رہتی ہیں۔ تیری ہی نگا ہوں کا تصرف تھا کہ ہم نے رعنائی افکار کے اعجاز وکھائے

الغرض پیفر پورے پنجاب میں پھیل پھی تھی کہ کل میں ، پردانٹی میں سالت علیقہ کو تختہ دار پر لئکا دیا جائے گا۔اس کے ساتھ ہی تھیم کرن ، پٹی ،امرتسر ،لا ہور ،گوجرانو الداور سیالکوٹ کے علاوہ گردونواح کے دیہات سے کافی عقیدت مندآپ کی زیارت اور جنازے میں شرکت کے لیے کھنچے مطے آئے تھے۔رات کو ہرطرف پڑاؤہی پڑاؤ دکھائی دیے۔

دومری طرف ۵۔ مارچ کی شام ہے ہی قصور کے عوام نے کاروبار بند کر لئے۔ اگلے دن پورے شہر میں مکمل ہڑتال تھی۔ دکانوں کے علاوہ سکول اور کارخانے بھی بندر ہے۔ چونکہ انظامیہ اور جملہ مجسٹریٹ بھی شہر کے انظام میں مصروف تھے۔ اس لئے عدالتیں بھی سونی پڑی تھیں۔ نہ صرف پولیس اور مخصیل کے حکام انتظام میں محوتھ بلکہ ضلع کے حکام، پولیس اور فوجی افسر جن میں گوروں کی بڑی تعدادتھی، نے بھی آنے جانے والوں پرکڑی نگاہ رکھی۔

چونکہ فقص امن عامہ کا زبر دست خطرہ تھا، اس لئے انتظامات بہت بخت کردیے گئے۔ ادھر جنازے میں شرکت کے لئے ایک اڑوہام تھا، تو دوسری طرف فیروز پور ڈسٹر کٹ جیل کے سپر ننٹنڈ نٹ، مجسٹریٹ، ڈاکٹر اور جلاد بھی پھائی گھر میں پہنچ چکے تھے۔ مجاہد ملت حافظ غازی محمد میں شد بھر تلاوت قرآن مجمد اور درود وسلام کے ورد میں مشغول رہے۔ آخری رات تو آپ پہلے سے کہیں زیادہ خوش وخرم تھے۔ انہوں نے آدھی رات کے وقت محبت بھری لے میں نعت رمول علیق باواز بلندیر ھناشروع کردی۔

آواز میں جادواور کیج میں مٹھاں تھی،اس پروجدان اور ذوق وشوق مستزاد! عجیب کیفیت تھی کہ جیل میں مسلمان قیدی تمام وقت کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔اکثر اوقات قیدخانے کے درو دیوار درود پاک کے ذکر اور نعرہ ہائے تکبیر ہے گونج اٹھتے۔ غازی صاحب کا منہ مدینہ منورہ کی طرف تھااور آ تکھوں ہے مستی چھلک رہی تھی۔

آپ نے کو گھڑی کو صاف کررکھا تھا اور خوشبوؤں کی سلسل مبک آربی تھی۔ لگتا جیے کوئی ان سے ملنے آربی تھی۔ لگتا جیے کوئی ان سے ملنے آرباہ واور بدن سے ایے نفاست بیکتی، گویا کی سے ملنے جارہ ہوں۔ انتظار تھا کی کے آرباہ واور بدن ہوسکتا ہے؟ اور محب، محبوب کے بلاوہ بھلا کی اور کے لئے تُب رَّب اٹھتا ہوگا؟ جیل کی کو گھڑی تو فیوش و اور محب، محبوب کے ملاوہ بھلا کی اور کے لئے تُب رَّب اٹھتا ہوگا؟ جیل کی کو گھڑی تو فیوش و برکات کا ایک سے خانہ تھی، جہاں ساتی کو رُعیف ہے ہے کئی کو جام پر جام عطافر ماتے رہ۔ برکات کا ایک سے خانہ تھی، جہاں ساتی کو رُعیف وار بدھ، ساڑھے تھے ہے جی تے تھے دار

79\_ ذیقعد۱۳۵۳ه مطابق ۲ \_ مارچ ۱۹۳۵ء بروز بده، ساڑھے چھ بجے بیج آپ تختہ دار کی طرف چلے ۔ بچ تلجی آپ تختہ دار کی طرف چلے ۔ بنچ تلجی آپ تختہ دار کی طرف چلے ۔ بنچ تلجی وارس خ ڈورے ۔ دل تصور جاناں میں گم اور ہونٹوں پر درودوسلام کے گلاب ۔ حکام جیل نے قواعد کے مطابق آخری خواہش کے متعلق یو چھا تو فرمایا:

''جن کی عزت و ناموں کا تحفظ کرتے ہوئے اس بلند مقام تک آ پہنچا ہوں، وہ بخو بی جانتے ہیں۔ میرے سرکار علیق نے اونی غلام کی ہر تمنابوری فرمادی ہے'۔ بیکہااور قبلہ روہ وکر سجدے میں پڑگئے:

"میرے اللہ! تیرا بزار ہزار شکر کہ تونے صبیب پاک علیہ کی عصمت کے تحفظ کے لئے مجھ ناچیز کو کروڑوں مسلمانوں میں سے منتخب فرمایا"۔

پورے سات بج آپ تختہ دار پر کھڑے تھے۔ کنٹوپ پہنایا گیا۔ آپ نے زور سے نعر ہُ تکبیر بلند کیااور پھر کو یا ہوئے:

" مين حاضر بهول يارسول الله عليقة .....الصلوة والسلام عليك يارسول الله لا الله الله محمد مرسول الله يارسول الله كالله الله عليك يارسول الله كالله كالم كالله كالله كاله

ای ثانی جلاداشارہ پاکرآ گے بڑھااور ذرا دیر بعد آپ سولی پر جھول رہے تھے۔ خاکی پنجرے سے روح کے بیٹی سے اران لی۔ وہ سامنے، صاحب الجود والکرم علی اپنے سی ایم سی سی سی سی استقبال کوتشریف فرما ہیں۔ بیٹو اٹل نظر ہی بنا کتے ہیں کہ وہ کیا کیفیت تھی جب فدا کارنبوت، غازی محمد مداتی شہید اپنے آقاومولا علی کے کیاں مبارک سے لیٹ کر کہ رہا ہوگا:
فدا کارنبوت، غازی محمد سے ڈیادہ میری آنکھوں کو مدینہ کی طلب

جھ سے زیادہ میری آ تھوں کو مدینہ کی طلب میں نہ جاؤں تو چلی جا ئیں گی پیڈل آ تکھیں قربان گاہ میں خونِ دل کی حدت ہے مشعلِ وفا کوفر وزاں رکھنے والے خو برومجاہد کی عمراس وقت فقط اکیس سال تقیی ۔

9

بأنكين

ا گلے دن روز نامه زمیندار کا ہور 'انقلاب' اخبار اور موقر جریدہ 'سیاست' کا ہور میں مندرجہ ذیل مضمون کی خبر جلی حروف کے ساتھ شائع ہوئی:

> ''کل سات بچ منج ، فیروز پور ڈسٹرکٹ جیل میں غازی محمد بق صاحب کو جام شہادت بلا دیا گیا۔ تصور اور فیروز پور کے مسلمان کافی تعداد میں اپنے غازی کی نعش حاصل کرنے کے لئے جیل کے دروازے تک پہنچ بچکے تھے۔ آٹھ بج کے قریب جیل کے عملہ نے شہید کی نعش ور ناء کے حوالے کردی۔ پھولوں سے بچی ہوئی ایک لاری میں جو پہلے سے تیار کھڑی تھی ، آپ کی میت کوقصور لایا گیا۔ مسلمانان فیروز پور کی خوابش مخلی خامہ نہ بہنایا جاسکا''۔

علاوہ انگریز فوج کا ایک دستہ بھی موجود تھا۔ آپ کے سنر آخرت کے فوٹو اتار نے والوں میں چند یور پین لیڈیز بطور خاص قابل ذکر میں۔ عورتوں کی کیٹر تعداد نے بھی نماز جنازہ میں حصہ لیا۔ اس کے بعد آپ کا جنازہ جس کو کا ندھا دینے کے لئے چار پائی کے ساتھ لمجے لمجے بانس باند ھے گئے تھے، قبرستان میں پہنچایا گیا اور فدیہ حبیب کبریا غازی محمد میں شہید ٌ پورے چھ بجے شام ہرو خاک ہوئے۔

(0)

غازی محد مدیق شهید کی والدہ صاحبہ نہایت ہی پر ہیزگار اور صابر و شاکر خاتون تھیں۔
اپ فرزندول بندگی تربیت انہوں نے ایسے خطوط پر فرمائی کدا گے چل کر وہ ایک عظیم منصب پر
فائز ہوئے۔آپ نے شہید موصوف کو بخوشی اجازت دی کہ اس گتاخ رسول کو جہنم رسید کر دیں۔
بعداز شہادت جب نعش جیل سے باہر لائی گئی اور جو نہی آپ نے بیٹے کامہکتا ہوا چہرہ دیکھا تو ان کی
زبان سے ''سجان اللہ ، ماشاء اللہ ، میں اللہ کے قربان ، یا اللہ میری قربانی قبول فرمالین ، یارسول اللہ خوش ہوجانا'' ایسے ایمان پر درکلمات بے ساختہ اوا ہوئے۔

غازی محمصدیق شہیدگی والدہ صاحبہ نے دیگر متورات کورو نے اور چیج پکارے تختی کے ساتھ منع کر دیا تھا۔ جب کوئی عورت تعزیت کوآتی تو آپ ہتیں۔ ''حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام پر قربان ہوجانا تو خوشی کامقام ہے''۔

شہباز عشق کے برادرخورد جناب ایم ایس طاہر (محمشفع) بتاتے ہیں:

جب غازی ممدوح، گھر ہے جہاد کی نیت لے کر قصور تشریف لائے تو ہمیں ہر روز انتظار رہتا تھا کہ دیکھیے آپ کب کامیاب ہوتے ہیں۔ چونکہ آپ فیروزپور سے اپنی دکان وغیرہ ﷺ آئے تھے اوراب ان کا بھی مقصدِ حیات قرار پا گیا تھا۔

قیام قصور کے دوران، شہیدعشق رسول علیہ ایک دفعہ لا ہور میں عازی علم الدین شہیدٌ کے مقبرہ پر بھی حاضر ہوئے۔ یہاں انہوں نے بہت دیراء تکاف فر مایا۔ میز بان ومبمان کے راز و نیاز کا تو پچھلم نہیں، البتہ جاتی دفعہ انہوں نے رور وکر دُعاما گی اور مرقد شہید کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا:

'' میرے بھائی! جب تک میں زندہ ہوں، اس دھرتی پر کوئی راجیال جنم نہیں لے سکے گا۔''

غازى علم الدين شهيدى آخرى آرام گاه عازى محمصديق شهيدكويروانه صداقت ملاتها

تو آپ کے گوشنر احت ہے ہمیں کوئی اورعلم الدین بھی عطا ہوسکتا ہے۔ غازی محمصدیق شہید کو ماقبل گرفتاری قرآن پاک کے ۱۳ سپارے یاد تھے گرجیل میں آپ نے باقی سترہ بھی حفظ کر لئے اور دوران اسیری آپ کا وزن کئی پونڈ بڑھ گیا تھا۔ قید خانے میں وزن کا بڑھتے جانا، جب یہ بھی احساس ہو کہ جلد ہی پھانی دی جانے والی ہے، انتہائی تعجب انگیز ہے۔ بیرازعقل سے مادرا ہے۔ اسے فقط روحانی معالج ہی مجھ کتے ہیں۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



# غازى مريد حسين شهيد

پنجاب کے نقشے پر سرگودھا سے قدر ہے گریزاں بینوی نما کیروں میں گھر ہے ہوئا کے اشار گھر اڈالے شہرکانام نیکوال ہے۔ اس کے اردگر دراولپنڈی ، جہلم ، گجرات اور میانوالی کے اضلاع گھراڈالے دکھائی دیتے ہیں۔ بیشہر راولپنڈی سے تقریباً ایک سوکلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اس کے رقبے پر ایک قطار میں پہاڑوں کا عظیم سلسلہ بھی اپنی مینین گاڑے کھڑا ہے۔ علاقہ ندکور کی زمین ریتلی ہے اور بعض جگہ پھر یلی۔ زراعت کے میدان میں خاص اجمیت نہ ہی، تاہم اس قطعہ ارض کے دامن میں سیاحول کے لئے قدرت نے مختلف النوع دلچیدوں اور کشش کا وافر سامان پیدافر مار کھا ہے۔ علاوہ ازیں جغرافی پہلومیں واقع تلہ گئے کا تاریخی قصبہ بھی انفرادیت رکھتا ہے۔ کلام نہیں۔ اس کے مغربی پہلومیں واقع تلہ گئے کا تاریخی قصبہ بھی انفرادیت رکھتا ہے۔

جب بھی آزادی کے سفر کی بات چل نگلتی ہے تو بیہ مقامات ضرور زیر بحث آتے ہیں۔ جہاد کشمیر کا موضوع ہو یا بھارت اور پاکستان کے درمیان لڑی جانے دائی کی جنگ کا تذکرہ، ان مقامات کے باشندول کا جذبہ سرفروش ، شجاعت وجوانمر دی اوروطن دوئتی کا موضوع الازما چیڑ جاتا ہے۔ مگر بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آزادی ہے تبل اس سرز مین پرانے جانباز بھی ہے ، جنہوں نے ندصرف یہاں بلکہ دیار غیر میں بھی اپنا مقام پیدا کیا۔ اپنی جان پر تھیل کر تاریخ کو تازہ عنوان بخش گئے۔ انہوں نے نوک خبرے جبین وقت پر بیابدی حروف کھے کہ آئ کے بعد قریئے زوال میں تھی تحطالہ جال کا ماتم نہیں ہوگا۔

تحفظ ناموں رسالت کا بیان ہوتو ہم انہیں تحسین و آفرین کے کلدیتے پیش کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ زندہ رہے تو زندگی دین کے لئے وقف تھی ،موت کی آغوش میں پنچی تو چیروں پر بشاشت اور ہونٹوں پر عبسم تھا۔ دارورین کو چو مااور تختے پر کھڑے ہوکر تو م کو درس وفا دیا۔

''غازی مرید حسین شہیر '' سشمخ رسالت علیہ کا پروانہ'' بیقر این زادہ عبقری چکوال ہے۔ چار پانچ میل کے فاصلے پرواقع معروف گاؤں'' بھلہ شریف'' میں پیدا ہوا۔ یہ گاؤں چواسیدن شاہ جانے والی سزک پر آباد ہے۔ '' غازی مرید حسین شہید' کے والد محترم کا نام عبداللہ خان ہے۔ چودھری عبداللہ خان مرحوم و ففور، بھلہ کے نمبر داراور باوقار ہزرگ تھے۔گاؤں بیں ان کی اچھی خاصی زبین تھی۔آپ مرحوم و ففور، بھلہ کے نمبر داراور باوقار ہزرگ تھے۔گاؤں بیں ان کی اچھی خاصی زبین تھی۔ آپ کر دار میں حسن تھا اور گفتگو بیں سلیقہ۔ ایک روش شمیر مردمومن سے نبعت روحانی کے سبب چودھری صاحب کا دل درد وسوزکی کیفیتوں سے لبریز رہتا۔ آپ کی آنکھیں بالعموم نم ہوتیں اور زبان یہ والحق میں امرحی تھی۔ مران نان یہ دار تھا کر کھی تھی۔ مران منام ختم وردد بوار برادای چھائی رہتی۔ ماحول میں افر دگی ہوتی۔ایک خلا ساد کھائی دیتا۔ وجداس کی میتھی کہ آپ طویل مدت تک اولاد سے محروم رہے۔ بالاً خر ہزار دعاؤں ماد کھائی دیتا۔ وجداس کی میتھی کہ آپ طویل مدت تک اولاد سے محروم رہے۔ بالاً خر ہزار دعاؤں داور منتوں کے بعد بڑھا ہے میں اللہ تعالی نے ۲۳ فر دری ۱۹۱۳ء کوفرز ندار جمند سے نوازا۔ سید جمیل شاہ صاحب نے ان کا نام مرید حسین رکھا۔ یہ ہزرگ آپ کے والد محترم کے مرشد اور موضع دھڑ یاں کے رہنے والے شھے۔

غازی صاحب کی پیدائش عشاء کے وقت ہوئی۔ نومولودان کے دل کا سروراور آنکھوں کا نور تھا۔ اس کو دکھیے تھے۔ بچے کی پرورش بڑی محبت اور محنت سے کی گئی۔ ولا وت کے روز تو ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھیکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ پھو لے نہ ساتے۔ کہتے ہیں نام سے شخصیت و کر دار پر گبرا اثر پڑتا ہے۔ البتہ بیا یک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ بچے کا تعارف والدین کے خیالات کی تربمانی کرتا ہے۔ گبرا کیوں میں سوچنے والے تو اس سان کے اسلامی وغیرا سلامی ذہن کا تجزیہ بھی کرلیتے ہیں۔ نام کے حوالے سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کے ماں باپ کوخانواد کو نبوت سے کس قدروالہانہ شیفتگی تھی۔

مریدسین کی قسمت کاصفحہ جب کارکنانِ قضا وقد رنے الٹ کر دیکھا تومسکراپڑے۔اس مرید کوآگے چل کر حاصل مراد بننا تھا۔اس سے ایک گھر ہی نہیں ،ستقبل میں ان گئت دل آباد ہو جانے والے تھے۔

تاریخی لحاظ سے بیردوایت دلچیں کا موجب شمبری کہ ایک قریشی النسل بزرگ کا صدیوں پہلے ہندوستان میں ورود ہوا، وہ عزم تبلیغ رکھتے تھے۔ اس نیت کے ساتھ انہوں نے خطہ عرب سے ہندوستان سے ہجرت کی اور بت پرستوں کے وطن میں تشریف لائے۔ ان کے تجاز مقدس سے ہندوستان کے سخر کا خلاصہ یہ جانا گیا کہ معجدیں تو تربیت کا کام دیتی ہیں، تبلیغ کے لئے شرک و کفر زار کی بستیاں چنی جانی جا تبیس۔ الغرض مختلف علاقوں کی سیاحت فرماتے ہوئے جب آپ سرگودھا کے بستیاں چنی جانی جاتی ہیں۔ تارہ ووصا کے

معروف قصبہ جھاوری وشاہ پور کے بزد کی گاؤں'' کہوٹ'' پہنچاتو یہاں مستقل سکونت اختیار کرلی۔ یہ بزرگ غازی مرید حسین شہیر کے مورث اعلی اور سیدنا حضرت علی المرتضی کے شیر ول صاجزادے حضرت عباس کی اولاد سے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق ان کا سلسلۂ نسب حضرت علیؓ کے فرزند محمد بن حنیفہ سے جاملتا ہے۔

حضرت محمد عون قطب شاہ ای سلیلے کے ایک بزرگ تھے، جن کی اولاد برسغیر پاک و ہند میں' اعوان' کے نام سے مشہور ہوئی۔ آپ نے خاندانی شرف و وقار ، حسن کر دار اور دیگر زاتی اوصاف کی بنا پرلوگوں کے دل موہ لئے۔ بیہ سوال کہ برصغیر میں آپ کے جدا مجد کی گوت ''کہوٹ' کیوں کہلائی اور دیہ''کہوٹ' کانام پہلے سے موجود تھایا آپ کی نبیت سے پڑگیا، بیہ پہلورا تم کے محدود علم کے مطابق تشنہ شخصیق ہے۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ حضرت محمود وات شاہ کے پوتے پہلورا تم کے محدود علم کے مطابق تشنہ شخصیق ہے۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ حضرت محمود کہاواتی ہے۔

وجہ تسمیداس کی کچھ بھی ہو،آپ کے صلب سے چلنے والی نسل نے برصغیر پاک و ہند میں ہمیشہ اپنی انفرادیت کو قائم رکھا۔المخقر قریبا پونے دوسوسال پہلے غازی مرید حسین شہید کے قائم مقام مورث اعلیٰ مہرخان کی وجہ سے بھلہ شریف میں منتقل ہو گئے تتھے۔

0

### ولادت سے جوانی تک

شہید موصوف کی عمریا گی برس بھی ند ہونے پائی تھی کہ ۱۹۱۹ء کے آغاز میں باپ کا سامیر سے اٹھ گیا۔ جب غازی ملت زندگی کی پانچ بہاریں دیکھ چکے تو آپ کی والدہ محتر مدنے اپنے پیارے اور لاڈلے بیٹے کوقر آن حکیم پڑھنے کی غرض سے سید محد شاہ صاحب کے باں بھی دیا۔ یہ بزرگ جامع مجد بھلد کے خطیب وامام مجد تھے۔ دومری طرف عام تعلیم کے حصول کی خاطراپنے گاؤں کے پرائمری سکول میں واخل کروا دیئے گئے جواس وقت کالاسکول کہلوا تا تھا۔ آپ کے اسا تذہ میں غلام مجی الدین اورخوشی محمد تھے۔

دس سال کی عمر میں ابتدائی تعلیم حاصل کر پچنے کے بعد انہیں قریبی قصبہ کریالہ کے اینگلو سنسکرت مُدل سکول میں بٹھادیا گیا۔ آپ شروع ہی ہے بلا کے ذہین اور گفتی تھے۔ مُدل کا امتحان اچھے نمبروں میں پاس کیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ ہائی سکول چکوال، جواب ڈگری کا لئے بن چکا ہے۔ میں زرتعلیم رہے۔ نصیرالدین صاحب ہیڈ ماسٹر تھے۔ یا بندصوم وصلوٰ قاورنمایت گفتی۔ دیگر اساتذہ میں چودھری فضل کریم، مولوی محمد لطیف، مولوی محمد دین، قاضی غلام احمد، قاضی غلام مہدی اور او یب صاحب کے اساء گرامی معروف ہیں۔ میجر شیر محمد آپ کے کااس فیلو تھے۔ اگر چہ آپ و بلغ پتلے تھے لیکن باوجود اس کے کھیلوں میں بھی دلچیں رکھتے۔ بھی بھی چوگان، ہاکی، کبڈی، شتی اور والی بال بھی کھیلا کر تے۔ عموماً آپ کے ساتھی کھیل کے دوران بظاہر کمزور جسمانی ساخت کی وجہ سے مذاق کرتے۔

آپ کی عمر بیندرہ برس سے چند ماہ او پر ہو پھی تھی۔ دوسال کی مدت پوری کرنے کے بعد میٹرک کا متحان منعقدہ ۱۹۳۱ء میں شامل ہوئے۔ ۱۹۳۲ کے آغاز میں رزائ آؤٹ ہوا۔ آپ نے مصرف فرسٹ ڈویڈن حاصل کی، بلکہ جماعت بھر میں اول رہے اور ضلع میں بھی نمایاں پوزیشن تھی۔ گواعلی تعلیم کا شوق اور وسائل رکھتے تھے گر بعض ناگز پر گھریلو ذمہ داریوں اور گاؤں کی نمبرداری کے بوجھے مجبوراً سلسلہ تعلیم منقطع کرنا پڑا۔

0

نیک سیرت والدہ کی تربیت اور خاندانی شرافت نے آپ کو اسلام اور پیغیمراسلام کاسیا شیدائی بنادیا تھا۔ طبیعت اس قدر حیاس پائی تھی کہ کسی انسان کو تکلیف میں مبتلا دیکھتے تو تڑپ اٹھتے۔ ہندوؤں کی ہے کہ ریاں اور مسلمانوں کی زبوں حالی انہیں ہروفت بے قرار رکھتی۔ لبندا آپ نہایت انہ ک اور خاموثی سے خدمت خلق میں ہمتن مصروف ہوگئے۔ مسلمانوں کی مرفدالحالی ہر وقت ان کے پیش نکاہ ربتی۔ چونکہ خوشامد آپ کو پیند نہ تھی، اس لئے انگریز انتظامیہ چڑگئی۔ غیور مردموئن کو غیروں کی ن زبرداریاں کب گوارا ہو کتی تھیں۔ آپ کی مومنانہ فراست اور قوم سے ہدر دی کے سبب بندو ہمی گبڑ بیٹھے۔ کیکن قبلہ غازی صاحب کوان کی کب پرواتھی۔ غازی موصوف زمانہ طالب علمی سے ہی نماز روزے کے پابند تھے۔

جب آپ نیم جماعت میں داخل بوئے تو پہلے پہل ایک مقامی تعلق دار جو پیکوال شفٹ ہوگیا تھا کے ہاں رہائش رکھی۔ ان کا گھر امام ہاڑہ کے بالکل قریب تھا۔ ازاں بعد سکول کے بورڈ نگ ہاؤس میں آگئے۔ ان دنوں ہائل سپر نٹنڈ نٹ قاضی مہدی صاحب تھے۔ ان اصحاب سے روایت ہے کہ غازی مرید حمین شہید کوہم نے بھی نماز چھوڑتے نہیں و یکھا۔ آپ ہمیشہ باجماعت نماز اوا کرتے اور فارغ اوقات میں اکثر اسلامی کتب کا مطالعہ فرماتے۔ ورود وسلام کی تعلیم ان کا مطالعہ فرماتے۔

نبی پاک سال کے عاشق صادق کے ماموں ماسٹر غلام سرورصاحب کے علاوہ چودھری خیر مہدی صاحب کا بھی بیان ہے:

''آپ صوم وصلوۃ کے تخی سے پابنداور ہمیشہ پاک صاف رہنے کے عادی بتھے۔ نماز باجماعت کی پابندی کی بیحالت تھی کہ اللہ اکبر کی آواز کان میں پڑتے ہی اٹھ کھڑے ہوتے اور خانہ خدا میں پہنچ جاتے کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کھانا کھا رہے ہوتے اور اذان کی آوازین کر کھانا وہیں چھوڑ دیا اور مجر پہنچ گئے'۔

اس طرح کا ایک قرار آفریں اور الفت انگیز واقعہ چودھری مذکور نے راقم کو بوقت ملاقات بتایا کہ مقامی براوری کے ایک شخص التدواد نے شاوی کی خوشی میں ، مجھے اور غازی صاحب کو کھانے پر مدعو کیا ۔ کھانے کے دوران عشاء کی اذان سائی دی۔ اوھر موذن کے منہ سے اللہ اکبر لکلا ادھر آپ نوالہ برتن میں ہی چھوڑ کر مجد کو چل پڑے کہ جماعت سے ندرہ جائیں۔ میز بان نے بڑی ضد کی مگر آپ نہ مانے۔ اس وقت ان کے مائین ایک خوبصورت اور دلچسپ مکا لمہ بھی ہوا۔ اللہ داد صاحب نے کہا کہ بیا کہ دیا کے طویل اور صبر آزما سفر ہے۔ جس پر آپ چل نظلے ہیں۔ آپ نے مسکر اکر فرم ندر ہیں۔

آپ کی نیک طبیعت ظاہری نمود و نمائش اور چود هراہٹ ہے کس قدر منتفر تھی ، اس کا انداز ہ فہر داری کے جنجال اور غلامی کے جوئے ہے گلوخلاسی کروا لینے ہے ہی ہوجا تا ہے۔ چود هری خیر مہدی صاحب کا اس سلسلے میں بیان ہے: ابتدا آپ نے نمبر داری کی ذمہ داری کوخود ہی سنجالے رکھا۔ پھر پچھ مدت کے لئے بیذ مہداری بطور معاون ایک رشتے دار غلام محمد نے نبھائی۔

### جيموڻاسا پاڪستان

قبلہ غازی صاحب ہاتھ کے تی اور دل کے فیاض تھے۔ ان سے مہمان نواز اور ایٹار صفت بہت کم دیکھے گئے ہیں۔ الغرض اجنبی اور شناسا مہمانوں کے علاوہ ڈیرے میں پولیس بھی آیا جایا کرتی تھی۔ گر آ ہت آ ہت آ ہت آ ہت آ پ کا مزاح بدلتا گیا۔ جب آ پ نمبر داری نظام کی خرائیوں سے باخبر ہوئے تھی۔ ہوئے تو آپ کی طبیعت میں اکتاب پیدا ہوگی محسوں کیا گیا آپ شکھر سے رہنے گئے ہیں۔ اس کیفیت کوزیادہ مدت نہیں گزری کہ دیمبر ۱۹۳۵ء کی ایک رات آپ کو جانے کیا خیال آیا کہ اپنے بھیا اور چودھری خیر مہدی صاحب ہو با بھیجا۔ چودھری خیر مہدی صاحب بتاتے

''ہمارے جانے پر انہوں نے سربانے کے نیچے ہے دو تین صفحات نکال کر پڑھنے شروع کردیے۔ آپ نے بمبرداری کی تاریخ و تحریک بتاتے ہوئے کہا کہاس بارے میں پہلی جویز ۱۸۷۵ء میں انگریز کے خریک بتاتے ہوئے کہا کہاس بارے میں پہلی جویز ۱۸۷۵ء میں انگریز کے زیم فور آئی۔ برطانوی حکومت کے کارندوں نے مقامی آبادی کو مرعوب رکھنے کے لیے ہوشم کے اوچھے ہمحکنڈے اپنا لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ نہ صرف لوگوں کوورغلانا بلکہ بلیک میلنگ کا ایک منظم محکمہ بھی قائم کرنا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہا ہے افراد پیدا کے جائیں جورنگ وسل کے لحاظ سے ہندوستانی لیکن فکر و خیال کے حوالے سے پورے پورے انگریز ہوں، للبذاا نہی مقاصد کے چش نظر ۱۸۸۰ء میں اس منصوب کوملی حامہ بہنایا گیا'۔

سے بتا کینے کے بعد آپ نے جمیں نفیحت فر مائی کہ بہتر تو یہی ہے کہتم بھی اس جنجال ہے بچے

رہو۔اگر باز ندرہ سکوتو پھر تمہاری مرضی ، ہیں نے تو آج سے اسے خیر باد کہد دیا ہے اور میرااس سے

کوئی تعلق نہیں۔ بین کر ہم نے انہیں بہت سمجھایا کہ آپ بیقد م نداٹھا کیں مگران کے فیصلے حتی ہوا

کرتے تھے۔اس کے دوسرے دوز بی انہوں نے کئی شخوں پر مشتمل اپناتح ربی استعفیٰ متعلقہ افسر

ملک قطب خان سے ل کر ارباب اختیار تک پہنچا دیا۔ نمبر داری سے قطع تعلق کر لینے کے چندروز

بعد ملک قطب خان صاحب یہاں تشریف لائے اور حسب سابق غازی صاحب کو بلوا بھیجا۔ آپ

نے ان کے پاس جانے سے صاف انکار کرتے ہوئے فرمایا:

'' مجھے ان معاملات ہے الگ ہی رہنے و بیجئے ۔ تھانے میں آنا جانا اور پولیس والوں ہے میل ملاپ رکھنا میری طبیعت پرگراں گزرتا ہے''۔ اب آپ نے ہندوؤں ہے ہرشم کا مقاطعہ شروع کر دیا۔ ان کی مشینوں پرآٹا بھی نہ پینے دیتے۔ایک دوبار مسلمان عورتوں کے سرے گندم کی بوریاں بھی گرائیں کہ وہ ہندوؤں کی چکی پرنہ لے جائیں۔ آپ شریف النفس تھے اور باکر دار بھی ۔ کون تھا جو آپ کے طرز سلوک اورا خلاق حمیدہ سے متاثر نہ ہو! پس آپ کی تمنائیں رنگ لائیں۔ ہر سبی جمیلہ بار آور ٹابت ہوئی کہ تمام مسلمان آبادی آپ کی ہمنوابن کراپے رسول سیکھنٹے کے بشمنوں نے نفرت کرنے گئی۔ عازی مرید حسین شہیرٌاس قدر مخلص اور متقل مزاج ثابت ہوئے کہ ہندوؤں ہی کی بسوں میں سفر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ چونکہ اس وقت صنعت، تجارت اور دیگر معاشی وسائل ہندوؤں کی دسترس میں تھے اورٹرانسپورٹ پربھی انہی کا قبضہ تھااس لئے جہاں بھی جانا ہوتا، آپ پیدل چل پڑتے۔

دوقو می نظریے کے اس عظیم حامی و داعی نے مقامی مسلمانوں کی ایک انجمن بنا کر ہندوؤں کا مکمل طور پر محاشر تی بایکاٹ کر دیا۔ اپنے سرمائے اور انثر ورسوخ سے غریب مسلمان بھائیوں کی دکا نیس کھلوا دیں۔ بیداری کی بیل پر دیکھ کرغیروں نے آپ کورام کرنے کی ہرممکن کوششیں کیں۔ پہلے سرکاری دباؤ کے ذریعے پھر دھمکیوں اور لالح کے ساتھ۔ گر آپ نے ڈرنا تھا نہ ڈرے۔ تحرید کوزور وشور کے ساتھ جاری رکھا۔ بیکوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آپ کی ملی مجت و ہمدردی کے سب چالباز دشمنوں کو نہ صرف معاشی بلکہ سیاسی موت بھی نظر آرہی تھی۔ معاشر تی رعب داب دم توڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے اس امر کا بڑی شنجیدگی سے نوٹس لیا۔ آپ کے عظیم مشن کو دم توڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے اس امر کا بڑی سنجیدگی سے نوٹس لیا۔ آپ کے عظیم مشن کو دم توڑتا دکھائی دی خاطر کھاری پوری فوج میدان میں اثر آئی۔ ان میں بھلہ کے بھائی پر ما نند جیسے ناکام بنانے کی خاطر کھار کی پوری فوج میدان میں اثر آئی۔ ان میں بھلہ کے بھائی پر ما نند جیسے ناکام بنانے کی خاطر کھار کی بوری فوج میدان میں اثر آئی۔ ان میں بھلہ کے بھائی پر ما نند جیسے ناکام بنانے کی خاطر کھار کی بوری فوج میدان میں اثر آئی۔ ان میں بھلہ کے بھائی پر ما نند جیسے ناکام بنانے کی خاطر کھار کی بوری فوج میدان میں اثر آئی۔ ان میں بھلہ کے بھائی پر ما نند جیسے بردے بردے سیاسی لیڈر بھی شامل شے۔

محاشی اور محاشرتی بائیکاٹ کی تخریک کے آغاز سے نہ صرف مقامی بلکہ علاقہ بھر کے ہندو
گھراا شھے۔اس کی بازگشت دور دور تک می گئی۔ایک دو ہندو جرائد نے اس پہلوکوموضوع تخن
بناتے ہوئے مسلمانوں کی تنگ نظری و تنگ دلی کا رونا رویا اور اشار تا و کنایتا اسے تقتیم ہند کی
سازش کا شاخسانہ قرار دیا۔ ہندووں کا پرا بیگنڈہ منظم تھا،وہ ہر جگہ واویلا کرتے رہے۔ایک دفعہ
مقامی ہندووں کی شکایت پر جہلم کے ڈپٹی کمشز مسٹرایف ایم انزاور چکوال کے ایس ڈی ایم سید
مقامی ہندووں کی شکایت پر جہلم کے ڈپٹی کمشز مسٹرایف ایم انزاور چکوال کے ایس ڈی ایم سید
نارقطب صاحب نے پھلے مثریف کا دورہ کیا۔ ڈسٹر کٹ کمشز صاحب نے یہاں کھلی پھری لگائی
اور ہزاروں افراد کے روبر وحضرت قبلہ غازی صاحب سے استیف ارکیا کہ آپ نے ماحول میں
گھٹن اور فضا میں منافرت کیوں پھیلار کھی ہے؟

غازی صاحب کو جیسے زخم دل دکھانے کا موقع مل گیا۔ آپ نے اس اعتراض کے جواب میں نہایت متانت ووقار کے ساتھ اپناموقف بیان کیا۔ بیا یک سنہری موقع تھا۔ آپ نے اس سے پوراپورا فائدہ اٹھایا۔مجاہد ملت نے مجمع اورا نظامیہ کے فدکورہ افسران کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: '' مجمعے ہندوؤں سے کوئی ذاتی عناد نہیں اور نہ ہی ہے نے ان پرکسی قتم کی کوئی زیادتی کی ہے۔ چونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق یہ لوگ مشرک و ناپاک ہیں اس لئے مسلمانوں نے ان سے لین دین ترک کررکھا ہے اور کئے رکھیں گے۔ ویسے بھی لین دین کے لئے کمی کو مجبور نہیں کیا جامدا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے نہیں کیا جامنا۔ ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے رسول علیقی کے گتاخوں کو دوست بنا کیں۔ آریہ ساجیوں نے ہمارے ساتھ کیا پی نہیں کیا؟ دوسری مبند وتح کیوں، پارٹیوں اور انجمنوں کی اسلام رشمنی بھی کوئی ڈھی چھپی بات نہیں۔ اپنے اردگر دمتمول ہندوؤں کی چیرہ دستیاں میں اپنی آنکھوں سے دکھور ہا ہوں۔

ایک مدت تک ہم دل ہی دل میں کڑھتے رہے ہیں۔اب ہماری غیرت مندطبیعت متعصب اور دریدہ دہن ہندو بنیوں سے نفرت کے سوا اور کوئی رشتہ قائم نہیں رکھ عتی۔ کیا ہم شان رسالت سے شاخیوں کی طون سے گئا خیوں کی طویل کہانی کو بھول جا کیں؟ ابھی تو وہ زخم بھی تازہ ہیں جو ہمیں دبلی ، لا موراور کراچی میں بخشے گئے۔سوای شردھا نند،راجیال اور خورام کے چیلوں کو ہم سینوں سے کس طرح لگا کتے ہیں؟''

الیانو جوان جس نے ابھی شاب کی دہلیز پر پہلا قدم رکھا تھا۔ اس کی جرات و بیبا کی اور دینی جذبے کا بیا نداز دیکھ کرڈسٹر کٹ مجسٹریٹ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ آپ کی تمام گفتگو بغور من لینے کے بعدا نگریز افسر نے مسکراتے ہوئے کہا:

''تم لوگوں نے تو ابھی ہے ایک چھوٹا سا پاکتان بنالیاہے''۔

ین وسال کے آئینے میں غازی مرید حسین شہید کا سوائی خاکہ پچھاس طرح ہے کہ ایک خوش مست بچساں طرح ہے کہ ایک خوش قسمت بچساں اور ۱۹۲۰ء میں آپ کے والد محترم داغ مفارقت دے گئے۔ ۱۹۲۱ء میں انہیں زیور تعلیم ہے آ راستہ کرنے کے لئے مجد میں بٹھایا گیا۔ ۱۹۳۱ء میں آپ نے میٹرک کے امتحان میں شاندار کا میابی حاصل کی۔ ۱۹۳۳ء تک مغیر داری کے جھمیلوں میں پڑے دہے۔ آئندہ برس ان کے فور وفکر کے لئے مختص تھا۔

جب آپ زندگی کی بیس بہاری دیکھ چکے تو ان کی نیک سیرت والدہ صاحبہ کے ول میں خوشیاں منانے کی خواہش نے انگر الی لی۔ اکتو بر ، نومبر ۱۹۳۵ء میں بیس سالد مرید حسین کی شادی ،

محرّمہ امیر بانو صاحب، (متوفی ۱۹۴۳ء) ہمشیرہ چودھری خیر مہدی صاحب (نمبردار بھلہ شریف) سے انجام پائی۔فضول رسمیں غازی صاحب کوایک آگھیٹیں بھاتی تھیں۔سادگ سے میت اورتضنع سے انہیں نفر یہ تھی۔اس لئے خلاف ردایت آپ کی رسم نکاح خاموثی سے اداکی گئے۔ مہلی باراس موقع برآتش بازی کامظاہرہ ہواندڈھول بجایا گیا۔

اس رنگ کود میم کروالده صاحبے فحسر تا کہا:

'' بیخ کی شادی پرمیرے اربان پورے نبیں ہوئے۔ یکیسی شادی برمیرے اربان پورے نبیس ہوئے۔ یکیسی شادی ہے کہ بارات بھی نہیں چڑھی؟''

یہ من کرآپ نے نہایت عاجزی سے عرض کیا: ماں! آپ کوخوش ہونا چاہے۔ میری بارات کو دیکھ کرتو ایک دنیا دیگ رہ جائے گی۔ جو بھی دیکھے گا، دانتوں میں انگلی دبالے گا۔ لوگ کف

افسوس الركهيس كاش! ييشرف ممين نصيب موتار

عازی صاحب اکثر نزد کی شہر چکوال جاتے رہے تھے۔ وہیں علامہ عنایت اللہ الممثر تی کی مشہور خاکساروں میں تنظیم اور تو اعدو ضوابط کی پابندی کے باوجودروحانی ورومانی جذبے کی شدید کی تھی۔ وہ کوئی مغزل متعین کے بغیر پر خطر راستوں پر محوسفر رہے۔ ظاہر ہے صرف خاکسار بن جانے ہے آپ کی عشق رسالت علیہ میں ڈوبی ہوئی روح کوسکون نہیں مل سکتا تھا۔ روحانیت کی بیاس آپ کو خواجہ چاج وی حضرت پر مجرعبدالعزیز چشتی صاحب کے پاس لے گئے۔ مردفلندر کی پہلی ہی نظر نے ان کو دیوانہ بنا ڈالا۔ شخ کامل کے جذب وستی کا اثر مریدصادق کی آگھوں کے جمروکوں ہے گزرکردل کی اتھاہ گہرائیوں میں اثر گیا۔ طائر لا ہوتی نے تیرنظر کا شکار ہو کر قلندر کریم کے دست جی پرست پر بیعت کی اوران کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ اب سوال ہیہ کہ جو ہری نے موتی تلاش کیا یا دُر نے دریا ہو کو ھونڈ نکالا ، ساتی جام وسیو لے کراٹھا اور صدالگائی'' ارے اود یوانے کہاں ہے بیعت کی اوران کے واد کو اسی جام وسیو لے کراٹھا اور صدالگائی'' ارے اود یوانے کہاں ہے باسم تعلق جڑ گیا۔ گو ہر، صاحب گو ہر کی تلاش قرار پایا۔ سا ہے قریش زادہ عیقری مریز نہیں مراد بن باسم تعلق جڑ گیا۔ گو ہر، صاحب گو ہر کی تلاش قرار پایا۔ سا ہے قریش زادہ عیقری مریز نہیں مراد بن کرمیکدہ عزیز میں حاضر ہوا اور د کھتے ہی د کھتے قدح شراب میں ڈھل گیا۔

بھلہ شریف کے قریب ایک اور مشہور ومعروف قصبہ کریالہ واقع ہے۔ غازی مرید حسین شہید کے نصیال کا تعلق ای گاؤں ہے ہے۔ یہ گاؤں حضرت شہید کے مسکن ومولد بھلہ شریف کی گود میں پناہ لئے ہوئے ہے۔ حضرت قلندر کریم کے زمانے میں یہ قصبہ ایک مائی صاحبہ المعروف مائی میگاں کا تکیہ تھا۔ ان کی بیعت تو نسر شریف تھی۔ قدرت نے انہیں قلندرا نہ طاقت وہ بعت کی تھی۔ اگر وہ کسی کی طرف نگاہ کرم ہے دیکھتیں تو ماحول پرمستی چھاجاتی۔ فضا کیف ہے معمور ہوتی اور مرکز توجہ بننے والے کے ہاتھ ہے لتمہ تک گر پڑتا تھا۔ انہی مائی صاحبہ کا ایک نوجوان بھا نجا تھا جس کا رنگ گندی مگرسفیدی غالب تھی۔ ہونٹ باریک نند یا دہ موٹے۔ البتۃ اکثر اوقات فرراسے کھلے رہتے۔ چرہ المبائی میں کم اور چوڑ ائی میں موز وں ۔ آگھیں قدر ہے چھوٹی معلوم ہوتیں، تا ہم مرخ گان کا سامیہ یہ کی چھیا دیتا۔ گردن گوشت ہے بھری ہوئی اور پروقار تھی۔ ناک کی بناوٹ سے مخلوم ہوتیاں گان گزرتا جیسے کسی مصور کا تخیل چرایا گیا ہو۔ ماتھے کی ساخت الی تھی کہ پورے جم کا و بباچہ معلوم ہوتا۔ بظاہر دیکھنے والوں کوان کی صحت کمزورونا تو ال محسوس ہوتی ۔ صاف سخو انگر سادہ لباس معلوم ہوتا۔ بظاہر دیکھنے والوں کوان کی صحت کمزورونا تو ال محسوس ہوتی ۔ صاف سخو انگر سادہ لباس جدول پر تھم رہی انہوں نے اسے بول صورت دکھائی دیا۔ جن لوگوں کی آئی جسم کے جدول پر تھم رہی انہوں نے اسے بول صورت دکھائی دیا۔ جن لوگوں کی آئی جسم کے جدول پر تھم رہی انہوں نے اسے بول صورت جانا۔ یہی جواں سال غازی مرید صین شہید تھیں۔

۷ مریدقلندر

مخدوم خاندان، پنجاب میں مشہور ترین اور عالی نسب ہے۔ حضرت خواجہ غوث بہاؤل الحق ملتانی بھی اس معزز قبیلے ہے ہی تعلق رکھتے تھے۔اس خاندان کی ایک شاخ سےخواجہ بر ہان الدینً میں، جن کا مزار پر انوار موضع چنگڑ انوالہ ضلع سرگودھا میں اب بھی مرجع خلائق ہے۔ یہی صاحب کرامت بزرگ حضرت خواجہ عبدالعزیز صاحب جا چڑوئ کے جدامجد ہیں۔

قبلہ قلندر کریٹے مخدوی و آقائی شخ شیوخ عالم حضرت خواجہ محد فضل الدین کے جھوٹے صاحبزادے اور فطر تا صوفی تھے۔ بچپن میں ہی آپ سے تیر انگیز کرامات نمودار ہونا شروع ہوگئیں۔ جوں جوں جوں عمر پختہ ہوئی، جذب وستی کارنگ چڑھتا گیا۔عشق سریدی کا بینورانی پیکر ہمہ وقت استغراق و کیفیات میں رہتا۔ سوز وگداز کا بی عالم تھا کہا ہے مرشد کالل کی بارگاہ اقدس، سیال شریف میں عرس کے موقع پر ایک بار آپ کیفیت وجدسے کئویں میں جاگر پڑے۔ جب آپ کو نکالا گیا تو وجد انی کیفیت میں وار بھی شدت آ بھی تھی۔

آیک روایت ہے کہ کی شخص نے سیال شریف میں حضرت خواجہ محمش الدین کی خدمت میں نذر گزاری اورعشق کے لئے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: '' نذراندا ٹھالواور چاچ ٹر شریف چلے

جاؤ عشق ہم نے وہاں سیج دیا ہوائے"۔

حضرت غریب نوازخواجه خواجگان محمش الدین کا زمانه تفاع س مبارک کے موقع برسال شریف میں ایک فقیرآ گئے جو یاؤں سے برہند، بھرے ہوئے بال اور لمباپیر ہمن زیب تن کئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی متی میں ایک سوال کر دیا۔ اس وقت شمس العارفین کی خدمت میں درویشوں کے علاوہ پیرسید حیدرشاہ صاحب جلالیوری ،حضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب گولاوی حضرت پیر محد عبدالعزیز صاحب جا چروی اور مولوی صاحب مروله شریف بھی حاضر تھے۔حضرت مش العارفين نے ابھی اس مجذوب کے سوال کا جوا بنہیں دیا تھا کہ قبلہ قلندر کریم (جاچ دی) نے برجت کہا: جس کا جواب بیٹادے سکے،اس کے متعلق باپ سے بوچینے کی ضرورت نبیس ہوتی۔ آپ کا پیکہنا تھا کہ دہ فقیر بے ساختہ آہ و بکا کرنے لگا اور دربارے باہر نکل کر جہاں گوشت کے من لگائے گئے تھے،اس آگ کی چرمیں نگلے یاؤں چلنا شروع کر دیا۔ حضرت غریب نوازشمس العارفين مع احباب باہرتشریف لائے اور پیمنظر دیکھنے لگے۔ان کے پیریمن پرخون کے چھینے پڑتے اور فقیر بار بار کہتے کہ بداس کا خون ہے،جس نے مجھے قبل کیا۔ ذراد پر بعدوہ فقیر حضرت شمس العارفين سے مخاطب ہوئے اور حضور قلندر کریم کی طرف اشارہ کر کے کہنے گئے کہ یہ بیٹا مجھے دے دو۔اس پر چیرسیال ، جلال میں آگئے اور فر مایا: آپ کے سیداور مہمان ہونے کی وجہ سے ہم نے آپ کا بہت لحاظ کیا ہے، لیکن آپ حدہ تجاوز کرتے جارہے ہیں۔ آپ کا بیکہنا تھا کہ وہ آگ ے نکل کر سیال شریف ہے چلے گئے۔ بعد از ال معلوم ہوا کہ ان بزرگ کا نام احمد شاہ قندھاری تھا، جو گندم یا گندم کی بنی ہو کی کوئی چیز نہ کھاتے۔

حفزت قلندر کریم نے زندگی کے آخری چیسال (۱۹۳۲۔۱۹۳۸ء) میں نان ونفقہ سے بڑی حد تک احرّ از کیا۔ آپ نے بھی عمو مااس دوران گندم یا گندم سے بنی ہوئی کوئی چیز تناول نہ فرمائی حتیٰ کہ آخری دس ایام میں خوراک بالکل کم پڑگئی اور گفتے گفتے لقے سے بھی کم رہ گئی۔اس مدت میں علاج کی خاطر آنے والے ڈاکٹر اور حکیموں کوآپ کی نبض نہیں ملتی تھی اور وہ حیران ہوتے

كالله كايه بنده زنده كيے ب آپ کا فقر براانو کھاتھا لٹوچلتا دیجھتے تو'' بوہؤ' کی گونج دارآ داز میں گم ہوجاتے \_آپ کو جوگ سے بے حد شغف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وقت آخرآپ نے گدڑی پہنی۔ چونکہ آپ منزل کے بجائے سفر پیند کرتے اور سکون پر اضطراب کو ترجیح ویے تھے، اس کئے جو گیوں کا روپ اور

متو كلانه كشت آپ كونهايت بها تا تھا۔ سوبعض اوقات جوگى لباس پهن ليتے۔ نيز چمنا، كفيد ، كھڑاؤل، بيرا كن، ناداور كشكول كوعزيز ركھتے۔

ماضی میں ایک موقع ایسا بھی آیا، جب پیرمبرطی شاہ صاحب کالا ہور میں مرزا قادیاتی ہے مناظرہ طے پایا تھا۔ قبلہ گواڑوی اس میں مسلمانوں کے تنام مکا تب فکر کی نمائندگی فرمارہ ہے تھے۔ پیرمباطبی بات چلی جس پرآپ نے مزید خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت قلندر کریم اس تقریب میں اپنے ہم مشر بول کے ہمراہ موجود رہے۔ قادیانی کذاب تیرہ بختی کے سبب سامنے آنے کی جرأت شکر سکا، ورنہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان بزرگوں کی نگاہ کیمیا اثر سے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی۔ جاتی ہیں ہے۔

''حیات عزیز'' میں چٹم کرم سے قلوب خلائق ہمیشہ مخزن انوار بنتے رہے۔ ایک گمنام
نوجوان جےلوگ مرید حسین کے نام سے جانتے ہیں، غازی وشہید کے بلندر ہے پر فائز ہوکر دائی
شہرت کا معیار قائم کر گیا۔ در بار رسالت مآب عظی میں اسے قدوم میمنت لزوم کے قریب جگہ
ملی۔ ایسامقام کہ کوئیں کی دولت لٹاد ہے ہے بھی شاید ہاتھ نہ آئے۔ غازی مرید حسین شہید'ناموں
مسالت عظی پر صدق ول سے فدا ہوگئے۔ پچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ دیوانہ گر اپنے دیوانے کی
جدائی میں جل اٹھا۔ بید یوانہ بھی کتناخوش نصیب تھا، جس نے دیوانہ گر کوا پنادیوانہ بناڈ الا۔ آخر بیہ
نادیر دوزگار ہتی جے اہل نظر قلندر کریم' اور اہل دل حضرت خواجہ مجموع بدالعزین صاحب چاچ دی کے
حوالے سے جانتے ہیں کے جمادی الثانی ۱۳۵۸ھ مطابق ۱۹۲۸ء کو واصل بحق ہوئی۔ \

(3)

غازی مرید حسین شہید نے اپنے خاص احباب پر مشتمل ایک انجمن تشکیل وے رکھی تھی۔
اس کار کن بننے کے لئے پید حلف اٹھانا پڑتا کہ میں وقت آنے پر ہرقتم کی قربانی دینے کے لئے تیار رہوں گا۔ وفاداری، شرط اول تھی اور یہی شرط باضابطہ رکنیت کی سند قرار پائی۔اس وقت لوگ عام طور پرآپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سر پھر نے نو جوانوں کا گردہ تبجھتے تھے۔ المختصر انجمن کے مقاصد اور غرض وغایت کی فہرست درج ذیل ہے:

٥ ..... ناموې رسالت عليقة كالتحفظ اور عشق رسول عليقة كادرس\_

o ..... آربیها جیول کی یاوه گوئیول کامنی و ژجواب\_

o .... مقامی ملمانوں کی معاشی حالت کوسدھار نا۔

o..... این قوم کے نوجوانوں میں سائ شعور بیدار کرنا۔

o..... ہراس تنظیم سے تعاون وحمایت کرنا جومسلمانوں کی بھلائی چاہے۔

مرید سین ایک جدت پنداورصاحب فکرنو جوان تھے۔ انہوں نے بنجابی سے ملتی جلتی ایک زبان ایجاد کی اور حسین ایک جدت پنداورصاحب فکرنو جوان تھے۔ انہوں نے بنجابی سے ملتی جند وستوں کو بھی اس زبان کے اصول وقواعد سمجھائے اور جب وہ آپ کے پاس آتے توای میں گفتگو ہوتی۔ ریگر لوگ کچھ نہ سمجھ پاتے۔ آپ کی تحریوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیزبان دوطرح سے کھی جاتی متی ۔ ایک بنجابی رسم الخط میں گرفتکی طرز پر یعنی حروف الٹی طرف سے لکھتے اور دومراطریقہ الفاظ کو خفیہ بنانے کا تھا۔ ایک جگہ آپ نے اس حسم زبان کا نام، انگریزی میں خفیہ بنانے کا تھا۔ ایک جگہ آپ نے اس حسم زبان کا نام، انگریزی میں انگریزی میں SAD-HANG-GADNU-AP-AGE"

مولانا قاضی مظہر حیین صاحب ( چکوال ) کے قریبی طلقے نے اس امر کا دعویٰ کیا ہے کہ مولانا موصوف کے برادر حقیقی قاضی مظور حیین نے خاکسار کی طرز پر'' خدام اسلام'' کے نام سے ایک مقامی تنظیم قائم کر رکھی تھی اور غازی مرید حیین شہید اس کے با قاعدہ رکن تھے، حالا تکہ پی مشافر خلی ہے۔ تاہم پی ضرور ثابت ہوتا ہے کہ قاضی منظور حسین ، شہیدر سالت علی غازی مرید حسین ً خاری مرید حسین گے جہاد کمل سے متاثر تھے۔

غازی مرید حین شہید کی کوشش ہوتی کہ ملکی حالات سے باخبر رہیں۔ آریہ ساجیوں کی خبر یں اوران کی سرگرمیوں پر ٹنی رپورٹیس تو وہ غور سے پڑھا کرتے۔ ۱۹۳۱ء کی بات ہے ایک روز آپ نے نے ''زمیندار'' اخبار میں' کیاول کا گدھا'' کے عنوان سے ایک المناک خبر پڑھی۔ سرخی کے بعد تفصیل پڑھ کررگوں میں خون کی بجائے بجلیاں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ خبر میں جو پچھ بتایا گیا تھا تفصیل اس کی یوں بیان کی جاتی ہے کہ ایک ملمان احمد خاں نامی چاہتا تھا کہ اس کے پاس خچر ہو۔ اس مقصد کے لئے وہ اپنی گھوڑی کو بلول شلع گوڑگا نواں کے حیوانات کے بہتال میں لایا اور ڈاکٹر سے گدھے کے ملاپ کے لئے بات کی۔ ملعون نے ماتحت ملازم کو بلاکر کہا

"جاؤاور.....کولاکر گھوڑی سے ملاپ کرادؤ"

احمدخال فاستفساركيا كديد ....كون ع؟

ال پر بے غیرت ملیجہ یعنی حرامزادے ڈاکٹر نے بتایا:

" ہیتال میں شاخت کے لئے ہرایک جانور کا نام رکھا جاتا ہے۔

ای نام کے تحت اس کے کا غذات مرتب ہوتے اوران کا غذات کود کھیے کر جانوروں کو خوراک مہیا کی جاتی ہے۔ اس اصول کے تحت ایک گدھے کا نام ....ہے۔''

احمد خال غم وغصے میں تڑپ کررہ گیا۔ اس کی دلچیس سے علاقہ کے سرکردہ مسلمانوں کی ایک جماعت متعلقہ ڈپٹی کمشنز حسن اختر سے ملی اور ان کواس ناپاک جسارت کی اطلاع دی۔ چندروز بعد ڈپٹی کمشنر نے شفاخانہ حیوانات پر چھا پہ مار ااور ریکارڈ کا معائنہ کیا تو اس تم کی خباشتیں واقعی موجود تھیں۔

اس خبر کے ساتھ ہی اخبارات میں احتجاجی بیانات کا طویل سلسلہ شروع ہوا۔ بیطرز گتا فی اس فدر گراہ کن اور زہر آلودھی کہ جس نے بھی پرالفاظ پڑھے گھائل ہو کررہ گیا۔اہل ایمان کے کلیج چھکنی ہو گئے ۔اس پرمتنزادمولا نا ظفرعلی خال کا تبعرہ اورالفاظ کا مزاج تھا۔ان کا قلم ایسے موضوعات پرلہوا گلتار ہاہے۔فقرات کیا تھے ایک تیز آ گئھی،جس نے ہرمسلمان کوجلا کرر کھودیا۔ ایک منجھے ہوئے صحافی کی طرح آپ نے اس ذلیل حرکت پرخوب نفذ ونظر کی اور مسلمانوں کو ہندوؤں کی ایسی دیگر جسارتیں گنوا کمیں۔ نیز انہیں ناموں رسالت عظیمی پر مرمٹنے والوں کی عزت وسر بلندی کا نظارہ کروایا۔انہوں نے ہندوؤں پرواضح کیا کہ نبی آخرالز مان عظیمہ کی سیرت پر حرف گیری کا سلسله شروع کر کے ان کے عشرت کدوں میں کب تک قبقتے کو نبحتے رہیں گے۔اگر شاتمان نے اپنی روش نہ بدلی تو وہ وقت دورنہیں جب شمع رسالت علی کے یروانے حسب سابق ا پنی وفاؤں کے چراغ روثن کریں گے۔ وشمنان رسول علیقتہ کو یہ بھی یاد ولا یا گیا تھا کہ سلمانوں نے اپنے آقاومولی علیفی کی تو ہین پہلے بھی برداشت کی ہےاور نہ بی آئندہ کی وفت کریں گے۔ غازی مرید حسین شہید ؓ نے اپنے چند قریبی وراز دار دوستوں کا ایک اہم اجلاس بلایا اور خمر ہے متعلق تمام صورتحال ان کے گوش گزار کی۔معاملے کی نوعیت سے کما حقہ آگاہی کے بعد جھام ے کے ایک غریب نو جوان محمد عارف نے جو پیشہ کے اعتبار سے جولا ہاتھا، اینا نام پیش کیا۔ چودھری خیرمہدی صاحب کے بقول:ان کی رہائش جھامرہ نبیں چکوال میں تھی۔انہوں نے بحوالہ تعارف ہے کہ کرمزید شک میں ڈال دیا کہ اس کا نام عارف یاصدیق تھا۔ گرایک جگہ اس بارے میں بالوضاحت مرقوم ہے: شہر چکوال سے ملحقہ تصبے "جبیر پور" کے محد پوسف کو بھی بیاع از حاصل ہے کہ اس نے شاتم

رسول میں کے بعد میں فرخ میں ما زمت کر کے گئی۔ (اس فوجوان نے بعد میں فوج میں ما زمت کر کے پیشن کی اور ۱۹۸۵ء میں چکوال میں وفات پائی) محمد یوسف نے دل میں عبد کر لیا کہ میں اس ملعون کوزندہ نہیں چھوڑوں گا اور گھر سے عازم دبلی ہوا۔

ایک جوال سال مزدوراس نیت سے رخت سفر با ندھ رہا ہے کہ دور دراز کے علاقے میں اپنا سویا مقدر جگانے چلے۔ تاریخ کے صفحہ پر میں نے بیہ سطر بھی پڑھی ہے، جومنصور کے لہوسے تحریر ہوئی۔ لکھا تھا کہ جوسر دار نہ ہووہ سردار نہیں ہوتا۔ مجاہدوں کی بیٹولی فلسفۂ زندگی سے آگاہ تھی۔ اس لیے عزت رسول علیق کا پاسبان بھیلی پر اپنا سرسجائے شہید کر بلا کے فقش قدم کو چومتا ہوا سوئے مقتل روانہ ہوا۔ سفر خرج جوستر روپے کے قریب تھا غازی مرید حسین شہید نے اپنی گرہ سے ادا کیا۔ یہ مسافراپی آگھوں میں امیدوں کے دیپ جلائے ہوئے ولو لے اور جوش سے منزل شوق کی جانب رواں دواں تھا۔ اسے خوشی تھی کہ دوعلامت باطل منانے جارہا ہے مگر یہ خدمت تو خدا کے جانب رواں دواں تھا۔ اسے در کرر تھی تھی۔ اس کے مقدر میں صرف سفر لکھا تھا۔ منزل کسی اور کے جھے میں آئی۔

تلاش شکار میں نکلنے والے شخص نے گوڑ گانواں پہنچ کر کسی راہ گیر ہے'' بلول'' کا راستہ دریافت کیا۔ چبرے پرسفر کی تھکاوٹ کے آثار ہو یدا تھے،اور کچھ مردود کے بارے میں شدید غصے کی علامتیں۔ راستہ بتانے والا بمندوتھا۔ اس نے مشکوک حالت میں دیکھ کر بھانپ لیا کہ یہ آدمی کی علامتیں۔ راستہ بتانے والا بمندوتھا۔ اس نے مشکوک حالت میں دیکھ کر بھانپ لیا کہ یہ آدمی بھی نے گھ نہ چھ کرنے جارہا ہے۔ اسے وٹرنری ڈاکٹر کے فعل کاعلم تھااور مسلمانوں کے متوقع رومل کی خبر بھی ۔ اس نے بر جلت ڈیوٹی پر متعین پولیس مین کور پورٹ کردی۔ پولیس اسے گرفتار کر کے تھانے لیگئے۔ تلاثی کے وقت خبخر برآ مد ہوا۔ تھتیش کے دوران پولیس انسیٹر نے سوال کیا کہ آپ کون میں؟ کہاں ہے آئے ہیں؟ کس کے پاس جانا ہے؟ اور یہ تیز دھار خبخر کیوں اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ مزل سے دوررہ جانے والے مسافر نے جواب میں کیفِ افسوس ملتے ہوئے جواب میں کیفِ افسوس ملتے ہوئے جواب میں کیفِ افسوس ملتے ہوئے جواب دیا:

شاتم رسول علی کے ناپاک لہو سے تیخر کی بیاس بجھانے آیا تھا۔
تسمت نے بے وفائی کی ہے کہ اس سے پہلے ہی دھرلیا گیا۔ کاش میں اس
ذلیل کمینے ڈاکٹر تک پہنچ جاتا! گر چھوڑنے والے ہم بھی نہیں۔ میں ناکام
رہا ہوں تو عنقریب میراکوئی دوست اس کی خلیظ زبان کاٹ کرر کھ دے

میرے ریکارڈ ہیں ہفت روزہ ''نیر اسلام''لا بور (۱۹ ستمبر ۱۹۳۹ء) کے ایک پرچہ کی فو ٹو
کا پی محفوظ پڑی ہے، جس میں دبلی ہے کے ستمبر کی ایک اطلاع کے مطابق سردار سنت عکھ کی
عدالت ہے آج چکوال شلع جہلم کے ایک (ہیں) سالہ سلم نوجوان کہ جس کا نام ثمد یوسف ہے
اور جو پلول کے شفا خانہ حیوانات کے ڈاکٹر گوٹل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اپنے قبضہ میں بالا کسنس
اسلور کھنے کے جرم میں اسے زیر دفعہ ۱۹ (الف) تا نونِ اسلحہ کے تحت چار ماہ قید با مشقت کی سزا کا
حکم سایا گیا ہے۔ اس پیکر غیرت نے عدالت میں اپنا حسب ذیل بیان دیا تھا:

''میں نے 'زمیندار' اور' انقلاب' میں پلول کے ڈاکٹر کی گتانی تقصیل سے پڑھی .....میرے جذبات اس قدر شتعل ہو چکے تھے کہ میں ایک ون بلول روانہ ہو گیااور میں نے قصد کرلیا کہ خواہ مجھے قید کردیا جائے یا پھانمی چڑھا دیا جائے میں ضرور گتاخ ڈاکٹر کو کیفر کروار تک پہنچا کر رہوں گا اور اے موت کے گھاٹ اتارے بغیر کی طرح بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا''۔

غازی محمد یوسف نے حال ہی میں انٹرنس کا امتحان پاس کیا تھا اوراب وہ غیرت ووفا کے امتحان میں سرخرو ہونا چاہتا تھا، مگر شاید ڈاکٹر فدکور کا تبادلہ ہوجانے کے سبب اے دبلی لوٹ آنا پڑا اور پھر پولیس کے متصے چڑھ گیا۔ مجاہد جذبات کی رومیں بہہ گیا۔ غصے کے سبب اس نے سب پچھ اگل دیا۔ اس واقعے کی اطلاع اخبارات تک پنجی ۔ ڈاکٹر مردود اور اس کے رشتہ داروں میں خوف وہراس پھیل گیا۔ ہر لمحے اے موت کا سابیا پی طرف لیکتا ہوا دکھائی دیتا۔ وہ اس سوچ میں پڑگیا کہ ''اگر ہزاروں میل کی مسافتیں پچلانگ کر اس نیت سے کوئی مسلمان میباں تک پہنچ سکتا ہے تو میں مقام میں مقامی مسلمانوں سے کس طرح محفوظ رہ سکوں گا؟'' پلول اور اردگرد کے دیبات میں تمام میں مقام ہوا کہ جات میں تمام خواب کے بیروکاروں کی قریبا کیساں آبادی تھی۔

ور کرمردود، سرچیوٹورام کاقر ببی رشته دارتھا۔اس نے خطرہ موت کے پیش نظر سیاسی اثر کی مجھ سے اپنا تبادلہ جلد ہی '' پانوند'' میں کروالیا۔ بین طبع حصار میں واقع ہے۔ تبدیلی کے احکامات پڑمل درآ مد ہوگیا، گریہ تمام کارروائی اس قدرصیغهٔ راز میں رکھی گئی کہ محکمے کے بعض اہم افراد ہے بھی خفیہ تھی۔ تعیناتی کا نیامقام بہت ہی کم لوگوں کو معلوم تھا۔

ڈاکٹررام گوپال ایک انتہا پہنداور کمینہ فطرت ہندوتھا۔ سوامی شردھانند، راجپال اور تھورام سندھی کووہ اپنا قومی ہیروخیال کرتا۔ اس لئے انہی کا راستہ منتخب کیا اور چلتے چلتے اپنے چین روؤں کی طرح جہنم رسید ہوگیا۔ نازنوند میں پہنچ کروہ مطمئن تھا کہ اب خطرے کی کوئی بات نہیں اور جھے تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ اس خود فر بی کا ایک سبب ریبھی تھا کہ اس گاؤں میں مسلمانوں کے ضرف دوگھر تھے اور وہ بھی نہایت غریب۔ بنابریں اسے تعلی تھی کہ اب گفن بردوش رضا کاروں کو میری جائے تقرر کا کی طرح علم نہیں ہوسکے گا۔

غازی مرید حسین شہیداً نے ساتھی کو بغرض جہادروانہ کر پچنے کے بعد گتاخ مصطفیٰ کے قل ک خبر کے منتظر تھے۔ان کا اضطراب روز بروز بر هتا گیا۔ون کو چین تھا نہ رات کوآ رام ۔ سینے میں ایک خلش می بیدار رہتی۔ مختلف وسوسے پیدا ہوتے ۔ ٹی خیالات جنم لیتے۔ بالآخر آنہیں یہ منحوس اطلاع ملی کہ نبی کریم میں ہے۔ دوست پولیس کی حراست میں ہے۔

اس موقع پرآپ کے دل میں خیال آیا کہ خدمت محبوب دیے بھی غیر کے ہاتھوں سے جائز نہیں۔اگراجازت ہوتی تواس رعایت ہے بادشا ہوں کی جگہان کے ملازم نمازیں ادا کیا کرتے۔ احساس ندامت میں ان کی پلکیں شبنم سے سلگ اٹھیں۔خانددل دولت در دیے بھر گیا۔

اس کیفیت ہے آپ کی کیا حالت ہوئی اور جذبات پر کیا گزری؟ اس کے بیان سے قلم قاصراور قوت ِاظہار عاجز ہے۔ اب ان کی نگاہ بلندیوں پر گئی تھی۔ غیرت وخود داری کے جذبے نے تڑیا کرر کھ دیا۔ وہ جذبہ جوانہیں نہ صرف تاریخ میں ایک مخصوص مقام دے گیا بلکہ اس سے مسلمانان ہند کو جدا گانہ جغرافیے کا شعور بھی حاصل ہوا۔ یہ بے قراری اللہ کرے کہ پوری ملت مسلمانان ہند کو جدا گانہ جغرافیے کا شعور بھی حاصل ہوا۔ یہ بے قراری اللہ کرے کہ پوری ملت اسلامیہ میں بٹ جائے۔ کیا بی اچھا ہوا گران کارونا پوری قوم کورلادے!

وشمن اسلام نے مسلمانوں کو عشق رسول علیقہ کی متاع ہے بہاسے محروم کردینا چاہا۔ وہ جانتا تھا، کہ بید دولت لٹ جائے تو ایمان متزازل اور دنیا ویران ہوجاتی ہے۔ اگر مدھ بھرے نینوں سے عہد وفا نبھانے کا احساس مٹ جائے تو گویا مومن کا تمام اٹا شہری چھن کررہ گیا۔

## نيندمين بخت جا گا

 دیا۔ دوسرا نہایت اہم معاملہ بدزبان ہندو ہے گتافی رُسول کا بدلہ لینا تھا۔ اس مقدس مشن کی شکیل کا مرحلہ آپ نے بذات خود طے کرنے کا تہد کیا۔ یدارادہ باند ھے زیادہ مدت نہیں گزری تھی۔ ایک رات آپ استراحت فرمارہ سے کہا چا تک ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھے۔ادھرادھر بغورد کھا۔ فضا وُں میں خوشبور چ اس گئی تھی۔ جانے دل کے کا نول سے آپ نے کیا آوازئ کہ ہونٹوں پر مسکراہ ن کی کر نیس فروزاں ہوگئیں۔ شاید چٹم تصور جلو ہو جاناں دکھ آئی اور امیدول کے چراغ جل اسلے۔ ساری رات آپ کی آئی ہے نہ گئی۔ وقت تھا جو گئے کا نام نہ لیتا۔ یہ شب فراق تھی نہ ساعت وصال۔ آپ کے قلب ونظر میں گئی۔ دل کو آئھ سے چشمک کہ اسے لذت دیدار حاصل ہوئی۔ آئکھوں کو یہاضطراب کہ دل سے یادول کے سلطے دابستہ ہیں۔

رات جیے بھی کئی کٹ گئی۔ آ دھی رات بیت پچی تھی۔ آپ کے ہاتھ میں قلم تھا اور اپنی لال رنگ کی نوٹ بک میں کچھ کلھ رہے تھے۔ بالآخریے کا پی اپنے سر ہانے رکھی اور مطمئن ہو کر لیٹ رہے۔ غازی مرید حسین شہید ؓ نے اپنادل آغاز ہے ہی شخشے کی مانند صاف رکھا ہوا تھا۔ اس تک کسی بھی'' بے'' کی رسائی نہ ہو گی۔ ان کی لوح قلب پر فقط ایک نام مرتم تھا۔ شہید موصوف کے حسب حال قمر الملت خواجہ سیالوگ نے بہت خوب کہا ہے: اگر ڈاکٹر معائند کرتے اور آپ کے دل کوچے اجا تا تو اس پر بالیقیں''محمد علیہ ہے۔'' ہی لکھا ہوتا۔

" محمطينية بى لكها بوگا أرملم كادل چرين

ایک اور رات غازی صاحب نے رفیقہ حیات کو اپنے پروگرام ہے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا: مجھے تھم دیا گیا ہے کہ شاتم رسول کا کام تمام کردوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بخوشی اس امرکی اجازت دے دیں۔ اور نہ صرف محرا کر مجھے خدا حافظ کہیں بلکہ میری کامیا بی کے لئے دُعا مجھی کریں''۔

آپ کی اہلیے نے جواب دیا:

''میرے سرتاج! خادمہ کی خوشی، آقا کی رضا میں گم ہوتی ہے۔
کوئی بھی مسلمان عورت اس نیک کام سے منع نہیں کر سکتی۔ سیدہ فاطمة
الزہراً کی کنیزوں کا فرض ہے کہ بیویاں ہوں تواپی شوہروں کو خدمت
اسلامی کے لئے اکسائیں اور بہنیں ہوں تو بیارے بھائیوں کی قربانیاں
پیش کیا کریں۔ میں آپ کو سرخرو و کھنا چاہتی ہوں۔ یہ میرے لئے

سربلندی کا سبب ہوگا۔ اس لئے میں اپنے محبوب خاوند کے راستے میں · روڑے اٹکانے کی جرائے نہیں کرسکتی''۔

عازی صاحب نے اپنایہ پروگرام کی اور پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس معاملے میں انہوں نے زبردست احتیاط برتی۔ والدہ محر مہ کواس وجہ سے نہ بتایا کہ وہ رقیق القلب ہیں۔ نیز اکلوتے بیٹے کا بیزاویہ نگاہ دیکھ کر کہیں گھبرانہ جا نمیں۔حضرت عازی صاحب نے اہل خانہ کویہ کررخت سفر باندھا کہ وہ بھیرہ جارہ ہیں۔ وہاں سے قبلہ پیرصاحب کی قدم بوی کے لئے حاضر ہوں گے۔ پھرایک ضروری کام کرنا ہے۔ اس کے بعد والیہ متوقع ہے۔ الغرض آپ جون ۱۹۳۱ء کے آخری ہفتے میں گھر سے روانہ ہوئے۔

چاچر شریف کے سجادہ نشن صاحبز ادہ مجریعقوب صاحب بتاتے ہیں کہ عازی مرید حسین کی پہلی منزل چاچر شریف تھی۔ آپ پیرصاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں کیاراز و نیاز کی باتیں ہو کی راز ہے، جو کسی کو معلوم نہیں۔ تاہم اتناجائے ہیں کوئی انتہائی اہم اور خاص بات تھی کہ جب آپ حضرت خواجہ سے مل کر باہر نظے تو آنو پونچھر ہے تھے۔ ہم نے ان سے بہت پوچھالیکن انہوں نے بچھ نہ بتایا اور یہاں سے تشریف لے گئے۔ مزید دلچپی کی بات سے ہمازی صاحب کے چا جانے کے بعد قبلہ پیرصاحب بار ہاا ہے مرید صادق کی کامیابی کے کہ دعافر ماتے بعض اوقات تو پر نم بھی ہوجاتے تھے۔ ہم چران ہوتے تھے کہ یہ بھی کیا معاملہ ہوا کے دعافر ماتے بیون الوداع ہوئے تو قبلہ پیرصاحب ایک او بھی جگہ کھڑے ہو کر انہیں اس کہ مرید الیوں نے پیرکود یوانہ بنا گیا ہے۔ اس وقت تو ہم پھی نہیں ہوگئے۔ یہاں تک تو غازی گیا کہ جب مرید حسین الوداع ہوئے تو قبلہ پیرصاحب ایک او بھی نہیں ہوگئے۔ یہاں تک تو غازی مرید حسین شہیڈگی آپ بیتی ، حالات و واقعات کی مختلف کڑیاں ملانے اور بحوالہ روایات بیاں مرید حسین شہیڈگی آپ بیتی ، حالات و واقعات کی مختلف کڑیاں ملانے اور بحوالہ روایات بیاں ہوئی ، آگان کی کہائی خودان کی زبانی سنے:

'' بیسفرشوق انگشاف ذات سے شروع ہوااور عرفان ذات تک جا پہنچا۔اس میں چاندنی می شنڈک ہےاورسورج کی تیش بھی ۔لمہ لمحہ سوز و ساز ہے معمور تھا تو قدم قدم راز دنیاز ہے آگاہ!ماوطیب کی کشش ہوتا ہے۔ کے سمندر میں جوار بھاٹا کی اضطراری کیفیت کا پیدا ہوجانا یقینی ہوتا ہے۔ اس کا نام ایمان ہے اور حاصل ایمان بھی اسے ہی کہتے ہیں۔

میں یہ تہی کر چکا تھا کہ پنمبر خدالمنافی کے گتاخ کوجہنم رسید کر کے واضح کردوں گا کہ گوہم میں قرون اولی کے مسلمانوں کی می تزیہ موجودنبیں، تاہم اس قدر بے غیرت بھی نہیں ہیں کدرسول اکرم کی ذات اقدس پر یا جیانداور ناروا حملے کرنے والوں کو خاموش تماشائی کی حیثیت ے ویکھتے رہیں۔ اس عزم کے ساتھ میں حضرت قبلہ پیرصاحب کی خدمت عاليه مين حاضر بهوا\_آپ خلاف معمول اڻھ کر ملے، معانقه کیااور ماتھ کو چومتے ہوئے فرمایا: بیٹا میں آپ کا ہی انتظار کرر ہاتھا۔ تین دن ے آپ نے بھے بقرار کرکھا ہے۔ مبارک ہو، بارگاہ رسالت مَابِ عَلِينَةً مِن آپِ كوايك نماياں اعزاز كامتحق تغیرا دیا گیا ہے۔اس کے ساتھ ہی قلندر کریم کی آ تکھیں چھک پڑیں اور دار فکی میں مجھے دوبارہ ایے سینے ہے بھنچ لیا۔ بوی در تک تخلیے میں راز و نیاز کی باتیں ہوتی ر ہیں۔ میں جیران ہوا کہ پورے تین دن سے مجھے بھی ذرا تکیب وقرار نہیں۔آپ فرما رہے تھے:عزیز،مرید نازکی ذات میں اس طرح فنا مو چاہے کہ مجھے جو بھی د کھے لے گا سے تمہاراد بدار ہوجائے گا۔ جاؤ! منزل تمبارے لئےمضطرب ہاورآ ستانے تمباری جبیں کورس رہے ہیں۔ مرد قلندر نے موت کے آئیے میں رخ دوست دکھا کر بیرزندگی میرے لئے اور بھی وشوار کر دی۔ جی جا ہالی زندگی یاؤں، جے موت نہ آئے، میرابر قدم خودآ گبی سے خداآ گبی کی ست اٹھ رہاتھا۔ تمام راز فاش مو گئے \_ آ تکھیں بند کرتا تو تصورات میں اجالا بھیل جا تا اور نگامیں وا ہوتیں تو منزل صاف دکھائی ویے لگتی۔ گویا میری نظروں کے سامنے سے تمام المحالية على خودكود نيا كاخوش قسمت ترين انسان يجحف لكا- الم اب میں جلداز جلد شاتم رمول کے ٹھکانے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ چونکہ بھیرہ میں تکوار بننے کودے رکھی تھی ،اس لئے وہاں ہے قبل ازیں ہی موآیا۔ای دوران مختلف مقامات سے اہل خانہ کوخطوط بھی لکھتار ہا۔ آج یہاں ہوتا تھا تو کل وہاں کئی جگہوں کے چکر کائے۔ سوچا تھا خدا کی

زمین کتنی وسیع ہے۔ پہلے اپنے دوست شرمحہ نائیک سے راولینڈی میں ملا، ازاں بعد چلتے چلتے آزاد قبائل میں جاجی فضل احمد صاحب المعروف حاجی ترکیزئی کے پاس جلا گیا۔ میں نے خود کوجسمانی طور پرمضوط بنانے کی ہرممکن کوشش کی۔ اچھی خوراک کھا تا اور درزش بھی کرتا۔ چند روز دہاں تھہرا رہا۔ میں نے اس کام میں سرخروئی کے لئے پلان کوضروری خیال کیا۔ اندیشہ تھا منصوبہ بندی کے بغیر کہیں ناکام نہ ہو جاؤں۔ منصوبے کا پہلام حلی خم ہواتو آزاد قبائل کے علاقہ سے چل پڑا۔ منصوبے کا پہلام حلی خم ہواتو آزاد قبائل کے علاقہ سے چل پڑا۔ رائے میں پولیس والوں نے جھے شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا۔ رائے میں پولیس والوں نے جھے شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا۔ رائے میں پولیس والوں نے جھے شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا۔

راست میں پولیس والوں نے بچھے شک کی بنیاد پر گرفتار کرلیا۔
زبردست پوچھ بچھی کی مگر بچھ نہ اگلوا سے۔ بھلا میں اپناعزم کیونکر بتا تا۔
غلام حسین نامی ایک پولیس افسر (جوز اوھر وال ' چکوال سے تلہ گلگ روڈ
پر واقع معروف قصبے کے رہنے والے تھے ) کوخفیہ تصدیق کی غرض سے
مارے گاؤں بھیجا گیا۔ ان دنوں غلام حسین صاحب کا ایک بھائی اس
جگہ بطور پڑواری متعین تھا۔ جب میرے سابقہ کردار سے تھکیک کا کوئی
جبلونظر نہ آیا تو آئیس مجھے مجبور آباعزت طور پرچھوڑ دینا پڑا۔ تین چاردن کی
دلیسپ قیدسے رہائی کے بعدر اولینڈی آ پہنچا اور پچھوڈ دینا پڑا۔ تین چاردن کی
کے یاس کھم راد ہا۔

یبال سے قدم الصفے تو کوئٹر کی راہ کی۔ جانے کیوں پولیس ہر جگہ میرا پیچیا کئے جارہی تھی۔ مجھے ایک پولیس چوکی لے جایا گیا گرانہیں کوئی وجہ گرفتاری نہیں مل کی۔ کوئٹہ سے بعض ناگز ہر وجوہات کی بنا پر لا ہور آنا پڑا۔ اسلامیہ کالح کے ہاشل میں اپنے قر بی دوستوں محمد فیروز، شخ رشید اور شخ سخاوت کے کمروں میں قیام کیا۔ یباں حضرت داتا گئج بخش کے حضور حاضری دی۔ ایک روز اپنے ہم مسلک وہم نظر غازی علم الدین شہید کے مقبرے پرمیانی صاحب بھی جا پہنچا۔ شہید مشرک رسول کی آرام شہید کے مقبرے پرمیانی صاحب بھی جا پہنچا۔ شہید مشرک کیا شہید کے مقبرے پرمیانی صاحب بھی جا پہنچا۔ شہید عشق رسول کی آرام گاہ پر حاضر ہوا۔ دل کی دنیا میں ایک قیامت بیا تھی۔ یباں میری کیا کیفیت ہوئی اور کئی تھے تیں مناشف ہوئیں، میں بیان نہیں کروں گا۔ مجھے

محسوس ہوا کہ ہمارے درمیان سے پردہ کھداٹھ گیا ہے اور ہم دونوں گلے مل رہے ہیں۔ میں نے اپنی کامیابی کی خاطر دعا کے لئے عرض کیا۔ انہوں نے مجھے مبار کباددی۔

سے سیاحت کمل کر چکنے کے بعداحیاں ہوا کہ میں تلوار ہمراہ رکھ کر شایداس مردود تک نہ بھنے پاؤں، تو تلوار کواپنے ای دوست کے ہیر دکر کے کہا کہ بھی میر ہے گھر پہنچا دینا اور خود دبلی کا رخ کیا۔ وہاں چندلوگوں سے جان پہچان تھی۔ بھلہ کے ایک کو چوان، حاجی طور اخان، وہیں تھیم تھے۔ پورا ہفتہ ان کے ہاں اندرون شمیری گیٹ، چاندنی گئے کے مکان نمبراہ میں رہائش اختیار کئے رکھی۔

اس تاریخی شہر میں میرے ایک اور ہم مشرب آ سود ہ خاک ہیں۔
سوچا،ان کی خاک قبر چوم آ وَں۔ دارفگی میں قدم الشے اور بے خودی تھینچ
کر وہاں لے گئی۔ تھوڑی دیر قبرستان میں غازی عبدالرشید شہید کے حضور
کھڑارہا۔ جوش تھاجو تھنے میں نہ آ تا۔ ان کے مقبرے کی بائنتی کھڑے ہو
کر عبد کیا کہ آپ نے خون جگر سے جس باب کا عنوان رقم کیا تھا، میں
اس کی تفییر لکھے بغیر دم نہیں لوں گا۔ شردھا نند کا کوئی ہم فکر جہاں بھی نظر
آیا، آپ کے جذبے کی قیم کھا کر کہتا ہوں کہ میں رسم وفا نبھا تارہوں گا۔
تیا، آپ کے جذبے کی قیم کھا کر کہتا ہوں کہ میں رسم وفا نبھا تارہوں گا۔
نہیں پچھ اور بھی بڑھ جا تا ہے۔ اس گوشتہ راحت کے آس پاس بھی
کچھ یہی معاملہ ہوا'۔

سیقی، غازی مرید حسین شهیدگی مختصر کہانی خودان کی زبانی۔ اس سے بظاہر یوں دکھائی دیتا ہے کہ شمع رسالت علیق کا یہ پروانہ مختلف علاقوں کے فاصلے بلامقاصد بی ناپتا رہا۔ لیکن غور کیا جائے تو کسی اور بی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہندو پہلے بی غازی موصوف ہے بہت بیزار تھے۔ ازاں بعدوہ آپ کے اس قدم سے بھڑک اٹھے کہ انہوں نے ڈاکٹر رام گو پال کو تل کرنے کی غرض سے ایک مجاہد بھیجا۔ انہیں یہ بھی تملی تھی کہ یہ غیور مجاہد گتاخ رسول کا ناپاک وجود ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ مقالی ہندوؤں نے اس امرکی اطلاع ڈاکٹر رام گو پال کو

بہنچائی۔ اے بیخوف لاحق ہوگیا کہ ایک کم من جانباز میری موت کا پروانہ لئے پھر تا ہے۔ لہندااس نے سرچھوٹو رام اور دیگر ہندوافسروں کی وساطت ہے بیا تظام کروایا کہ پولیس کے ذریعے مرید حسین کی خفیہ گرانی کی جائے۔ اب پولیس کے چندنو جوان شاندروزان کی حرکات وسکنات اور سرگرمیوں پر گہری نظرر کھتے تھے۔ جب سرور کا نئات علیقہ کا بیغلام صادق بغرض جہادروانہ ہوا تو اجنبی بن کر کئی اشخاص نے ان ہے پوچھا: آپ کہاں اور کیوں جارہے ہیں؟ قبلہ غازی صاحب ہجی بڑے وجلد ہی اس محملان اور کیوں جارہے ہیں؟ قبلہ غازی صاحب بھی بڑے کے اور کوئی اور روپ اختیار کیا جائے۔ اس کے انہیں محتلف علاقوں میں گھومنا پڑا۔ می راہ تھی کہ فی الحال کوئی اور روپ اختیار کیا جائے۔ اس کے انہیں محتلف علاقوں میں گھومنا پڑا۔ مگر آپ کا چھوڑ دیے گئے۔

اسلامیکا کی کے ہائل میں تلوارا یک دوست کے پردگی تھی اور بھیں بدل کر پولیس کو چکر
دینے میں کا میاب ہوگئے۔ اس کے بعد آپ چھپتے چھپاتے دبلی پہنچ گئے۔ یہیں سے آپ کی
لافانی وابدی حیات کا آغاز ہوا۔ اب انہیں شوتِ وفا دینا تھا۔ مدت سے ان کے دل میں ایک
کی اور چھن تھی۔ اس خلش کے مٹ جانے کا وقت بالکل قریب آر ہاتھا۔ آپ اقبال کی ہمنوائی
میں اس حقیقت کا انکشاف کرنے والے تھے کہ مومن قاری نہیں، قرآن ہے۔ انہیں ' بلول' 'پہنچ
کر پہتہ چیا کہ ڈاکٹر مذکور یہاں سے ٹرانسفر ہوکر کسی نامعلوم جگہ جاچکا ہے۔ آپ کو بے حدیریشانی
ہوئی۔ فدا کا ررسالت اب اس ٹو ہمیں لگ گیا کہ کسی طرح کم بخت کا سراغ ملے۔ آپ کو اس سلسلے
میں کیوں اور کیسے کا میابی حاصل ہوئی، اس بارے میں عموماً تین روایتیں بیان ہوتی ہیں۔ جن سے
صور تحال کا کھوج ماتا ہے۔

قیاس ہے حضرت غازی صاحب نے متعلقہ تھے کے کی آدی کو اعتاد میں لے کراپے شکار
کا نیا ٹھکانہ معلوم کرلیا۔ دوسری روایت کے مطابق آپ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین ؓ کے
مقبرہ اقدس پر سے حسرت لئے حاضر ہوئے۔ ایک سفید پوش اور نورانی صورت بزرگ نے فرمایا:
''بیٹا! ضلع حصار کے گاؤں نار نوند چلے جاؤ، تمہاری مرادیں برآئیں گئ'۔ تیسری روایت جو
اجھوتی ہے اور دلچیپ بھی، جس سے ایمان کو ترارت ملتی ہے اور دل کو تڑپ۔ بیان ہے کہ آپ
نے تلاش میں ناکام ہوکر مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا اور کرب سے چینی نکل گئیں۔ آنسوؤں کے
الفاظ میں ایچ آقا مولا علیقی کے حضور استفافہ کیا۔ اس رات نبی کریم علیقی کی زیارت نصیب

ہوئی،اوردہن دراز ڈاکٹر کے موجودہ ٹھکانے کی نشاندہی فرمادی گئی۔

مندرجہ بالا روایات پرغور کرنے سے اول الذکر قیاس معتر نہیں گھبرتا ہے، اس لئے کہ مبینہ روداد میں ہم حضرت قبلہ غازی صاحب کی احتیاط وراز داری کا منظر دیکھ چکے ہیں۔ ثانی البیان میں بلا شبہ صدافت کے پہلوموجود ہیں۔ تاہم اگر مجاہد ملت کا بلند مرتبہ وعشق رسول علیقہ پیش نگاہ رہات و آخر الذکر روایت نہ صرف منی برحقیقت معلوم ہوتی ہے، بلکہ دل کی دھر کئیں بھی اس پر گواہ ہیں۔ بیارے نی عقیقی کے حضور سے بشارت ملنا۔ اس امر کی دلیل گھبری کہ منزل تک پہنچنے میں ہیں ابلات بھرفاصلہ باتی ہے۔

•

## رام گوپال موت کے گھاٹ ارتاہے

ملت اسلامیہ کے شامین نے شکار۔ پر جھیٹنے کے لئے پر تولے اور ۲۔ اگت ۱۹۳۱ء کو دبلی سے ٹرین پر سوار ہوئے اور ہانی اشٹیشن پر اترے۔ انہیں صرف تین چار میل آ گے جانا تھا۔ آپ نہر کی پیڑی پر پیدل چل پڑے۔ سورتی ڈوب رہا تھا۔ افق سے سرخی مائل رنگت آ ہستہ آ ہستہ غائب جورہی تھی۔

سنا ہاجالوں کی سمت سفر کرنے والوں کی اندھیر ہے بھی قدر کرتے ہیں۔ عازی صاحب نے بیدات باہر درختوں کے ایک جھنڈ میں گزاری علی اضح گاؤں میں داخل ہوئے۔ اس جگہ ملمانوں کے فقط دو گھر تھے۔ یہاں مجد بھی نہیں تھی۔ کی طرح معلوم کر کے ایک مسلمان جو پیٹے کے لحاظ سے تیلی تھا کے گھر چلے گئے۔ میز بان نے انہیں مسافر سجھ کرخوب آؤ بھگت کی۔ باتوں باتوں میں آپ نے گاؤں کے حالات اور دیگر ضروری معلومات حاصل کیں۔ فجر کی نماز اواکر نے باتوں میں آپ نے گاؤں کے حالات اور دیگر ضروری معلومات حاصل کیں۔ فجر کی نماز اواکر نے کے بعد آرام کیا۔ وریہ گئے بیدار ہوئے عشل سے فارغ ہوکر نیالباس پہنا۔ ناشتے سے تھوڑی ویر بعد چہل قدمی کا بہانہ کیا اور کہا: ''میں ابھی آتا ہوں'' اور باہر نکل گئے۔ آپ ایک بار پھر دہلی میں بعد چہل قدمی کا بہانہ کیا اور کہا: ''میں ابھی آتا ہوں'' اور باہر نکل گئے۔ آپ ایک بار پھر دہلی میں بعد

ظہر کی نماز کے بعد آپ نے جامع مجد کے باہر سے تین روپے میں ایک چاقو خریدا تھا، اس کا دستہ پیٹل کا تھااور پھر سان سے خوب تیز کرایا۔ چار بچے شام دبلی سے حصار جانے والی بس میں سوار ہوئے۔ طورا خال کے چھوٹے بیٹے غلام محمد کی ہا کی بھی ساتھ لیتے گئے۔

٨ \_ اگت ١٩٣١ ، كوتى شك ندكر على اين

چھوٹی می نوٹ بک نکال کرایک محفوظ جگہ کھڑے ہوگئے اور آنے جانے والوں کو بغور دیکھا گیا۔ آپ کی احتیاط اور جگہ کے انتخاب کی خولی تھی کہ ان میں سے آپ کوکوئی شخص بھی نہ دیکھ سکا۔ بالآخر ایک بٹے گئے آدی پر آپ کی نظریں ٹک گئیں۔ بیو ہی بدنام زمانہ ، گستاخ ڈاکٹر تھا جس نے نبی پاک میکھنٹے کے اسم پاک کی تو بین کی تھی۔

معلوم ہوا کہ آیک بارم یدعزیز نے آدھی رات کو اٹھ کر کاغذ کے پرزے پرای برقسمت کا حلیہ درج کیا تھا۔ ای شب آپ آقائے مدنی علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ رسول عربی علیہ فی نیارت سے مشرف ہوئے۔ رسول عربی علیہ نے ہی اپنے ہندی دیوانے کو اس کا ناک نقشہ کصوایا۔ یہ بھی انہی کی نظر کرم کا اعباز تھا کہ مرید سین غازی کے روپ میں اس ملعون کا پیٹ جاک کرنے کی نیت سے یہاں آموجود ہوئے۔

شہباز عشق نے انبین اوراپ رسول علی کے حرثمن کو پہلی ہی نظر میں بہپیان لیا۔ اس نا پاک
کودیکھنا تھا کہ تن بدن میں آگ لگ گی۔ جی میں آیا کہ ایک لیحد تو قف کئے بغیرا ہے موت سے دو
چار کر دیں ، گر آپ جوش میں آگر ہوش نہیں کھونا چاہتے تھے۔ کون برداشت کرسکتا ہے کہ اشت
عرصے کی محنت اکارت چلی جائے۔ انہیں کامل یقین ہوگیا کہ بیدو ہی ڈاکٹر ہے جے وہ اتن مدت
سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ پوری شلی اور پختہ اطمینان کے بعد آپ دوبارہ میز بان کے ہاں آگئے۔
خداوند قد ویں کے حضور روروکراپی کامیا بی وکامرانی کے لئے دعا ما گی اپ مسلمان بھائی کو ہیا کہ کہ وداوداع ہوئے: میرے یہاں تھا ہی کو ہیا رہے میں کی کومت بتانا نہیں تو مصیبت میں پھنس جاؤ

مبیتال کے اردگرد گھنے درختوں کی قطاری تھیں۔ جب غازی صاحب وہاں تشریف لے گئے تو ڈیوٹی کا مقررہ وقت ختم ہونے کو تھا۔ آپ نے ایک جگہ کھڑ ہے ہو کردیکھا کہ اا۔ فٹ دور نیم کے درخت کے سائے میں اس کی بوی ساوتری دیوی کشیدہ کاری میں گم ہے۔ قریباً ۱۲۔ فٹ دورایک کمیوڈرسویا ہوا تھا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عملہ کے افراد تاش کھیل یا گئیں ہا تک رہے تھے۔ شردل مجاہد موقع کی تلاش میں رہا۔ ڈاکٹر فہ کورا خبار کا مطالعہ کرتے کرتے چار پائی پر دراز ہورہا۔ اس نے اپنا مکروہ چہرہ اخبارے ڈھائپ لیا تھا۔

غازی صاحب آپے سے باہر ہوجاتے ہیں۔اب مزیدا نظاران کے بس کاروگ نہیں تھا۔ وواس فتنے کوابدی نیندسلادینا چاہتے تھے۔ان کے بقول:۔ '' میں موقع غنیمت جان کر گیٹ میں داخل ہوا۔ میرے پاس ایک ہا اور کمانی دار چاقو تھا۔ کا ندھے پر چا در لکی تھی۔ چند لحوں کے لیے میرے دل میں خوف پیدا ہوگیا۔ شیطان نے ورغلایا،'' یہ تمہاری نسبت صحت مندوتو انا ہے اور تم کوئی موز دن آلہ قتل بھی نہیں رکھتے۔ ایسانہ ہویہ فی رہے اور تم مارے جاؤ۔'' ایک لحمہ کے لئے ماں کا خیال بھی آیا۔ مگر دوسرے لمجے ہی میں ان گراہ کن وسوسوں پر قابو پاچکا تھا۔ سوچا کہ میں عزرا کیل تو ہوں نہیں کہا سے ضرور موت سے دو چار کر سکوں مگر اپنافرض تو ادا کر جاؤں گا۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ تعین میرے دار سے نہیں بی کے گا۔ اس کے بعد میرے مقدر میں اجالے اور روشنیاں کا میں گا۔ اس کے بعد میرے مقدر میں اجالے اور روشنیاں کا کھی جا کیں گئے۔

غازی صاحب نے راجپال کے مقلد کوسوتے میں ہلاک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ان کی خواہش تھی کہ گتاخ ومردود موت کا منظرا پئی آنکھوں سے دیکھے۔ کل تک یہ ہنتا تھا ہم روتے رہے۔ آج یہ آہ ہو یکا کرے، میں تعقیم لگاؤں۔اب آوارہ کتے کی ہلاکت یقین تھی۔ غازی ملت و دین اس کے سر پر کھڑے تھے۔ چاہتے تو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیتے ،گر آپ نے جوث شجاعت میں دین غیرت کامظاہرہ کرتے ہوئے اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور للکارتے ہوئے کہا:۔

"اولاسے کے موذی بیٹے! اٹھ اور اپناانجام دیکھ! آج مجھے کیفر کردار تک پہنچانے کے لئے رسول عربی عظیمہ کا غلام تیرے سامنے موجود کھڑا ہے۔"

وہ پھڑک کرا کھااور دہشت سے نیچ گرد ہاتھا کہ آپ نے زور سے نعرہ تکبیر لگا کر چا تو اس کے سینے میں پیوست کردیا۔ زخی کی چیخ بلند ہوئی نہ ہائے ہائے کی آواز اکٹی۔ غازی صاحب نے اللہ اکبراتنے زور وجو ش سے کہاتھا کہ جسے من کرڈا کٹر کی بیوی پیچ شور مجاتے ہوئے باہر کی طرف دوڑ ہے۔ یہ داویلا دور دور تک پہنچا۔ آپ کے دل میں خیال گزرا کہ میرا دار خالی گیا ہے، وگر نہ مقول ضرور ترثیا، پھڑ کتایا چیخا چلا تا۔ ملت اسلامیکا ہیرویہ سوچ کر بھاگ کھڑ اہوا۔ دراصل آپ اسے جہنم رسید کرنے سے پہلے گرفتار نہیں ہونا چا ہے تھے۔ جائے دار دات سے قریباً فرلا تگ بھر اسے جہنم رسید کرنے سے پہلے گرفتار نہیں ہونا چا ہے تھے۔ جائے دار دات سے قریباً فرلا تگ بھر

ادھرآپ نے چاقوا کی تالاب میں بھینک دیا اور خود بھی جھپ کر بیٹھر ہے۔لوگ ان کی تلاش میں ادھرآپ نے چاقوا کی تلاش میں ادھرادھر بھاگ رہے تھے۔ ہرطرف بھگدڑ کچی تھی۔ایک ہندویہ کہتے ہوئے دوڑ رہا تھا،'' ڈاکٹر مرگیا ہے'' ۔ یہ کیف آور ومرور بخش بات آپ کے کانوں میں رس گھول گئی۔احساس کے آگئن میں نقرئی گھنڈیاں بجنے لگیس۔انہیں اس قدر مسرت ہوئی کہتن کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور بوچھا:

'' کیاڈاکٹر واقعی مرچکا ہے؟'' اس نے روتے ہوئے کہا:

"اوركيا"-

اس خوش کن خبر ہے آپ کے ہونٹوں پرمسکراہٹوں کے پھول کھل اٹھے اور خوشی کی کیفیت میں دیوانہ وار رقص کرنے گئے۔نہ صرف یہ بلکہ لوگوں کو پیکار پکار کرکہا:

''رام گوپال کا قاتل میں ہوں: میں نے ہی اے دوزخ کا ایدھن بنایا ہے۔ یہ میرے رسول علیقہ کا گتاخ تھا۔ میں نے بدلہ چکا دیا۔ اب مجھے کی بات کا ڈر ہے نہ خوف''۔

مجري حقائق

تھانے میں ابتدائی رپورٹ کے بعد کیس کا با قاعدہ اندراج بیوہ رام گو پال کی طرف سے موا۔ انتظامیہ کے اعلیٰ افسروں نے جائے واردات کا معائنہ کیا اور بیدد کھے کرششدررہ گئے کہ خون

کا کوئی قطرہ ٹی میں جذب ہوااور نہ ہی اس کا نشان مقتول کے لباس پر ملتا تھا۔کوا کف کی خانہ پر می اور پارچات کی تھیل پر مقتول رام گو پال کی نغش پولیس نے خاص اپنی گرانی میں ہیتال پہنچوائی۔ سول سرجن نے مردے کا پوسٹ مارٹم کیا اوراین رپورٹ میں لکھا:

" حمله اناشد بداورزخم اس قدر گهراتها که تمام آنتین کلاے کوئے ہوگئیں۔ اس گھاؤ سے مقتول کا پچنا محال تھا۔ جہم کی اندرونی ساخت اور ظاہری حالت سے منکشف ہوتا ہے کہ مقتول پر حملہ آور کی دہشت کے سبب سکتہ طاری ہوگیا۔ چونکہ اس کا خون خشک ہو چکا تھا، اس لئے تن مردہ پرلہوکا کوئی خاص دھبہ یا داغ نہیں ہے۔ بیز ٹم کسی تیز دھار آلہ قل کا لگا ہوا ہے۔ اگر چاقو کا پورا پھل سینے میں اثر جائے تو بھی ایساز خم لگ سکتا ہے۔ لباس پرخون کے نشانات موجود نہیں ہیں۔ تاہم بنیان پر ایک کٹ واضح ہے۔ آلہ قل ای کو پھاڑ کر سینے میں داخل ہوا"۔

ڈاکٹری معائے کے بعد میت ورٹاء کے حوالے کردی گئی، جنہوں نے الگے روزاسے ہیرد آتش کردیا۔ گتاخ، گتاخی کی سزایا گیااور نوجوان مجاہد جزاکے لئے مضطرب تھا۔ جوزندگی کے تعاقب میں بھا گتارہا، وہ پنجموت کی گرفت میں دم توڑچکا تھا، جس نے موت سے بے نیازی برتی، وہ بمیشہ کے لئے امر ہوگیا۔

رام گوپال کاقتل ہونا تھا کہ ہندو جرائد نے سننی خیز سرخیاں جمانا شروع کردیں۔کی نے اس واقعے سے مسلم نگ نظری کا جواز پیش کیا۔ بعض نے اسے جاہل مسلمانوں کا جنون اور انتہا پہندی قرار دیا۔ پچھ کو بیا قدام تقسیم ہند کا شاخسانہ نظر آیا۔ الغرض ان کے ذہن میں جو پچھ آیا لکھ دیا۔ آریہ ساجیوں کے اخبارات ملزم کو تخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کررہ ہے تھے۔ مخالفوں کا دیا۔ آریہ ساجیوں کے اخبارات ملزم کو تخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کررہ ہے تھے۔ مخالفوں کا داور یا غازی صاحب کی شہرت کا سبب بنتا گیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ مسلمانان ہند کے دلوں کی دھڑکن بن گئے۔ جے دیکھوآپ کا دیوانہ۔ ہرایک کی زبان پر یہی نام۔ کیوں نہیں رشعہ سمجت میں مشلک مجبوب کو دیکھتے والی آنکھوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔

حضرت قبلہ غازی صاحب کو گرفتار کر کے جامہ تلاشی لگئی۔ آپ کی جیب سے ایک نوٹ بک ملی ، جس پر ڈاکٹر رام گوپال کا پورا حلیہ درج تھا۔ اس بارے میں آپ سے خاصی پوچھ کچھ کی گئی۔ ابتدا انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ جب پولیس دالوں کا تجس ختم نہ ہوا تو آپ نے ''جس عظیم ذات نے مجھے اس امری اطلاع فرمائی ہے اور مردود واکڑی غائبانہ شناخت کرائی، ان کے حضورتم تو کیا تہارے خیال کا گزر مجھی نہیں ہوسکتا۔ مقتول نے میرے رسول علیقہ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ آپ کا کرم ہوا۔ میری قسمت جاگ آتھی۔ ایک رات نورجسم، رحمت ہر عالم، نبی کریم رون الرحیم علیقہ کی زیارت نعیب ہوئی۔ خواب میں بجھے اس کی کروہ صورت دکھائی گئی۔ میں نے اے اچھی طرح پہچان لیا۔ اس وقت اٹھا اور حلیے کو جامہ الفاظ پہنایا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بمشکل اس کے گریبان تک پہنچا اور اللہ اکبر کہہ کرگتان کا کام تمام کر چکا ہوں۔ میمرافریف تھا۔ آگے آپ کا کام ہے جس طرح جی جا ہے قانونی تقاضے ہورے کریں۔''

عازی صاحب کوحراست میں لینے کے بعد پیدل جائے واردات کی طرف لایا گیا۔ تھانیدار کے ہمراہ مقامی سکول کا ہیڈ ماسٹر تھا۔ رائے میں دونوں نے انگریزی میں باتیں کیں۔ ایک دفعہ ہیڈ ماسٹر نے تھانیدار کی طرف متوجہ ہوکر انگریزی میں کہا: ملزم بچہ ہے جس طرح ہم کہیں گے بے چارہ مان جائے گا۔ میں کرآپ نے باداز بلند کہا: جومیرا جی چاہے گا۔ کروں گا اور کہوں گا۔ میں تمہاری باتوں پر چلنے والانہیں۔

جائے وقوعہ پر تواعد کے مطابق پارسل تیار کئے گئے۔ مقتول کی نعش تھانے پہنچائی گئی۔
پولیس اخیش میں قدم رکھتے ہی غازی صاحب نے ایس ایچ اوے کہا: '' جھے بیاس گئی ہے پانی
پلاؤ۔ نیز کھانے کی احتیاج بھی ہے، اس لئے روٹی کا بندوبست کرو۔ دوسرا کام میرے کپڑوں کی
سفائی اور خشل کا ہے۔ چونکہ میں نے ایک ناپاک وجود کوجہنم واصل کیا ہے جس سے میرالباس اورجمم
ناپاک ہیں''۔ تھانیدار نے تھیل ارشاد کی۔ آپ نے شکرانے کے نقل ادا کئے اور نماز عصر پڑھی۔
تھانیدار کو ہم علاقہ اور مسلمان ہونے کے سبب آپ سے ہمدردی تھی۔ غازی صاحب کی
باتوں نے بھی اسے بہت متاثر کیا۔ بہر حال رکی کارروائی پوری کی گئی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ رام
گویال کو کیوں قبل کیا ہے؟ انہوں نے بے ساختہ قبقبہ لگایا۔ استفسار کیا گیا: '' بنس کیوں رہے
ہو؟'' آپ نے قدرے جذباتی ہو کر فرمایا: '' کیارووں ؟ میں توایک مدت سے اس کے پیچھے تھا،

اب میرے ہنے اور ہندوؤں کے رونے کا موسم ہے۔ مقام شکر ہے کہ میری مراد پوری ہوئی۔

تفتیشی افسر نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: عاشق رسول ۔ پولیس افسر نے

کہا: میں تمہارا اصلی نام پوچھ رہا ہوں، وہ بتاؤ ۔ غازی صاحب نے فرمایا: رسول عربی کا شیدائی

مرید سین ۔ پھر پوچھا گیا: تمہارا چاقو کہاں ہے؟ آپ نے نشاندہی فرمائی کہ فلاں تالاب کے

کنارے کے قریب پانی میں پڑا ہے۔ انہوں نے اپنا آدمی بھیج کروہاں سے تلاش کروا پا اور بیآلہ

قل اپنے قبضے میں لے لیا۔ چونک غازی مرید سین کے ساتھ ایس ایج اوکارویہ بہت اچھا اور قابل

قدر تھا، اس نے آپ کی عزت واحر ام میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ اور ہمہ وقت آپ کے مرتب کا
لخار کھتا۔

اس پر ہندوؤں کو شک گزرا کہ وہ بھی اس سازش میں ملوث ہے۔ آریہ ساجیوں ہے ہم
آ بنگی رکھنے والوں نے فی الفورایک خفیہ میٹنگ بلائی۔ اس میں سرکردہ چیدہ چیدہ فراد نے شرکت
کی۔ ہندوؤں نے اتفاق رائے ہے ہی تجویز منظور کی کدرات گئے مرید حسین کوحوالات سے انحواکر
کے ٹھکانے لگادیا جائے۔ دوسری طرف تھانیدار پر بیالزام تھوپ دیں کہ ملزم اس کے تعاون سے
فرار ہوگیا ہے۔ انہوں نے تمام انتظامات نہایت راز داری کے ساتھ مکمل کئے، مگر کسی طرح
تفانیدار کے علم میں بھی یہ بات آگئی۔ اس نے نہ صرف پہرے کا انتظام سخت کر دیا بلکہ بیتمام
معاملہ اعلیٰ افسروں کے نوٹس میں بھی لایا گیا۔ بالآخر وائرلیس پر طے شدہ فیصلے کے مطابق رات
کے پہلے جھے میں غازی صاحب کو جیپ میں ڈسٹر خیل دھار' بھیج دیا گیا۔ یوں ہندوؤں کو
بری طرح ناکامی کا سامناکر ناپڑ ااوروہ اپناسامنہ لے کررہ گئے۔

غازی صاحب ابتدائی دنوں میں لواحقین کومتواتر اپنی خیریت ہے آگاہ کرتے رہے۔ پھر
وقعے پڑنے شروع ہوگئے۔ مگر جوں جوں آپ منزل مراد کے قریب تر ہوتے گئے خط د کتابت کا
سلسلم منقطع کرنا پڑا۔ آپ کواندیشہ تھا کہ خطوط ہے کہیں پولیس کوسراغ نیل جائے۔ دشتے دار آپ
کی سرگرمیوں سے بالکل بے خبر تھے۔ انہیں پچے معلوم نہیں تھا کہ آج کل غازی صاحب کہاں ہیں
ادران کا اگلاا قدام کیا ہوگا۔

واقعد کی اگست ۱۹۳۹ء کورونما ہوا۔ دوسرے روز نارنوند پولیس اٹیشن کا ایک ملازم گوپی نامی بغرض تفتیش تھانہ چکوال سے بھلہ شریف آیا کہ معلوم کرے ملزم واقعی ای جگہ کا رہائش ہے یا کہیں اور کا؟ اہل دیہما ہے اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ عائشہ کی ہی کی آٹکھیں آج بھی دروازے پر گلی تھی کہ شاید میرالخت جگر آجائے۔اےالیں آئی کی اجا نک آمداور مرید سین سے متعلق سوالات نے لوگوں کو چونکا دیا۔ جب اس نے بتایا کہ آپ ایک وٹرزی ڈاکٹر کے قبل کے الزام میں گرفتار ہو چکے ہیں تو یہ خبر پورے علاقے میں جنگل کی آگ کی مائند کھیل گئے۔ کی کوغم ہوا کہ ماں باپ کا اکلوتا فرزند تھا۔ بعض نے شادی کے حوالے سے باتیں کیس۔ چند نے کہا اپنی نام کوزندہ جاوید کر گیا۔ والدہ حیران تھی۔ کلجہ منہ کو آر ہا تھا۔ عزیز وا قارب پریشان ہو گئے۔ گر آپ کی زوجہ محتر مہنے آپ کی کامیا بی کنجرین کر اپنا سر بارگاہ ایز دی میں جھکا دیا اور شکرانے نے شاوا داکئے۔

صورتِ حال ہے آگاہی کے بعد غازی صاحب کی والدہ محرّمہ، چودھری خیر مہدی صاحب، آپ کے بے تکلف دوست اور منہ ہولے بھائی مجر بخش صاحب جوقر بی گاؤں تھر پال کے رہے والے بھے کے علاوہ بعض دیر تعلق دار بھی اا۔ اگست کو حصار بھی گئے اور ای روز طاقات کی ۔ پیخفر قافلہ زیارت کے لئے ڈسٹر کٹ جیل میں حاضر ہوا تو آپ بنس پڑے اور فرمایا: آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگیا ہے! انہوں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ آپ نے دھے لہج میں محراتے ہوئے کہا: چلوا چھا ہوا، اس طرح ملاقات تو ہوگئی۔ کافی دیرادھرادھری باتیں ہوتی رہیں۔ بعض اوقات ملاقاتیوں کی آواز رندھیا جاتی لیکن آپ تیلی وثنی دیے۔ وہ خوش ہوتے تو آئیس بھی چین اوقات ملاقاتیوں کی آواز رندھیا جاتی لیکن آپ تیلی وثنی دیے۔ وہ خوش ہوتے تو آئیس بھی چین

آب نے والدہ محترمہ سے عرض کیا:

''ماں! میں نے یہ پروگرام اس لئے خفیہ رکھاتھا کہ کہیں آپ مجھے
اس راہ پر چلنے ہے روک نہ دیں۔ آپ کوشکرادا کرنا چاہے کہ آپ کے
بیٹے کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اگر میں نے بھی خدمت میں کوئی
کوتاہی کی ہوتو جھے معاف فرمادینا اور میری قربانی کی قبولت کے لیے دعا
فرمانا۔ مجھے یقین ہے آپ والد و شہید کے حوالے سے دربار نبوت
میں خصوصی اعزاز کی مشتق کھی ہم یں گئ'

بیان کیا جاتا ہے کہ غازی صاحب کی والدہ صاحب نے خلاف توقع بڑی حوصلہ مندی کا مظاہرہ کیا۔ دوران سفران کی حالت دگر گوں تھی۔ وہ ہر لمجے شدت غم سے گھبرااٹھتیں۔ مگر بیٹے کے سامنے جا کرخوش خوش نظر آنے لگیں۔ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے چین کا منہ سرچو مااور محبت بھری باتیں کیں۔ بے چینی ظاہر ہوئی نہ آنکھوں ہے آنسو نیکے۔ بڑا ایمان افروز منظر تھا۔
د کیھنے والے جگر تھام کررہ گئے۔ دوسرے روز ۱۲۔ اگست کو دوبارہ ملاقات کا بندو بست ہوا۔ غازی صاحب نے فرمایا: آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ مقدمہ پیشن کے بپر دہونے پر میں خود ہی یاد کر لول گا۔ اس طرح ایک تو ملاقات ہوجائے گی اور بعض دوسرے مسائل بھی زیر بحث آئیں گے۔
اس بات پر چودھری خیرمہدی صاحب بول پڑے کہ ہم انشاء اللہ مقدمے کی پیروی کریں اس بات پر چودھری خیرمہدی صاحب بول پڑے کہ ہم انشاء اللہ مقدمے کی پیروی کریں گے۔ وکیل سے بات ہو چکی ہے۔ ہمیں تبلی ہے کہ آپ بری ہوجائیں گے۔ یہ من کر قبلہ غازی صاحب زیرلب مسکرائے اور فرمایا:

'میں نے اسے دن دیباڑے دوئین بجے کے قریب قتل کیا ہے۔
پولیس کے سامنے اعتراف اقدام کر چکا ہوں اور عدالت میں بھی میرا
موقف یہی ہوگا۔ اب بتاؤ کہ تمہاری چارہ جوئی اور وکیل صاحب کی
قانونی موشگافیاں کیا کر عمیں گی؟ مناسب ہے اپنا وقت اور سرمایہ ضائع
مت کرو۔ پردیس میں کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آپ چلے جا کیں میں
وقافی قانط کلھتار ہوں گا'۔

چودھری صاحب بعند ہوئے کہ آپ اقبالی بیان نہ دیں۔ پولیس کے سامنے دیے گئے بیانات سے پچھ فرق نہیں پڑے گا، مگر عدالت میں ایسی غلطی کاار تکاب ہر گزنہ کریں'۔

حفزت غازی مرید حسینؒ کے لیج میں فدر نے نظمی آگئی اور فرمایا 'میں اپنی فرمدداری پوری کرچکا ہوں ، آ گے آپ کی مرضی میں کسی صورت بھی صحت مقدمہ سے انکار نہیں کر سکتا۔ دوسر سے مسائل آپ جس طرح سے جاہیں خود نیٹا کیں۔

اس واقعة قل کی تفصیلات و جزئیات مندوستان کے تمام اہم اخبارات میں شائع موئیں۔
مندو جرائد نے اسے فرقہ وارانہ رنگ وینا چاہا کئ پرچوں میں بجیب وغریب سرخیاں جمیس لیکن
روزنامہ 'زمیندار' کا رنگ منفر دکتا اس کے اولین صفحات پرضچ صورت حال کا جائزہ لیا گیا۔
مضمون نگار نے انتہا پہند مندوؤں کی گتا خیاں گنوا کیس اور آئندہ کے لئے بھی تنبیہ کی خبر کے
ساتھ یہ بھی درج کیا گیا کہ غازی صاحب موصوف کو پہلے روزی ڈسٹر کٹ جیل حصار میں بھیج ویا
گیا ہے۔

اس خبر کے چھیتے ہی غازی ملت پورے ملک میں موضوع گفتگو بن گئے۔ ملاقات کی غرض

ے جیل کے اردگردا یک جم غفیرر ہتا۔ دوردورے مسلمان آپ کی زیارت کے شوق میں کھنچے چلے

آتے۔ حصار میں دیکھتے ہی ویکھتے کئی تظیمیں وجود میں آئیں۔ محلّہ دار کمیٹیاں تھکیل دی گئیں۔
طالب علموں اور دیگر مسلم نو جوانوں نے اس میں بڑھ پڑھ کر حصہ لیا۔ بیلوگ باہرے آنے والے
قافلوں کے قیام وطعام کا بندو بست کرتے۔ ان کے پروگرام میں غازی صاحب کے لواحقین کا
پر جوش استقبال ، ان کی ضروریات کا خیال اور مرافعے میں تعاون شامل تھا۔ بیک وقت کئی گھروں
بر جوش استقبال ، ان کی ضروریات کا خیال اور مرافعے میں تعاون شامل تھا۔ بیک وقت کئی گھروں
کے کھانا کیک کر آتا، جے آپ مسلمان قیدیوں میں تقسیم فرمادیتے۔ چندہی دنوں میں نیوفا کیش
عجام پوری قوم کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ اب آسان شہرت پر آپ کا آفاب اقبال پوری آب و

عازی موموف ہے ابتدائی ملا قانوں اور قانونی چارہ جوئیوں کے سلسلے میں چودھری خیر مہدی صاحب کابیان نہایت اہم اور قیمتی معلومات پڑئی ہے:۔

''مقدے کی بیروی میرے ذمذ تھی۔ ہمارے قریبی رفیق محر بخش ماحب بھی ہمراہ رہے۔ حصار کے مسلمانوں نے جس ایٹار اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا وہ بیان سے باہر ہے۔ یہاں سے جو بھی پروائد شع رسالت کی ملاقات کو جاتا، اس کے قدموں میں آنکھوں کا فرش بچھاتے۔ ان کی عقیدت واحر ام کارنگ ہی ٹرالاتھا۔

ہماری خواہش تھی کہ کی بلند پایتا نون دان کی خدمات حاصل کی جائیں۔اس لیے جب میں دوسری بار حصار جانے لگا تو پہلے لا ہور کی راہ لی۔ پروگرام تھا کہ مولا ناظفر علی خان سے مشورہ کیا جائے۔' زمیندار' کے دفتر پہنے کہ کرمولا ناظفر علی خان کے فرزنداختر علی خان اور خدا بخش اظہر سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ان کی سفار تی چھی لے کرہم حصار جا پہنچے اور ایڈوو کیٹ جلال الدین قریش سے ملاقات کی۔قریش صاحب کی پرائی رہائش گاہ چو برجی لا ہور میں تھی، لیکن ان دنوں ضلع کی چری حصار میں رہائش گاہ چو برجی لا ہور میں تھی، لیکن ان دنوں ضلع کی چری حصار میں بھائی ایڈوو کیٹ بدر الدین قریش ہائی کورٹ لا ہور میں وکالت کرتے ہوئی۔'

'' بجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپنے دوساتھیوں کے ہمراہ قریشی صاحب کی کوتھی کے باہر باغیجے میں بیٹھا تھا۔ چنداور آ دمی بھی اپنے اپنے کا موں کے سلیلے میں موجود تھے۔ چائے کا دور چل رہا تھا کہ ای اثنا میں حصار کی تخصیل 'مرسا' کے مولا نا محمد اساعیل صاحب تشریف لے آئے۔ مولوی صاحب بااثر اور پر شش شخصیت کے مالک تھے۔ علاقہ بھر میں ان کی عزت کی جاتی قریش صاحب ۲ سام اے کے صوبائی الیکش میں ایک نشست پر امید وار تھے۔ آئیس مولا نا موصوف کی ہمدرد یوں اور تعاون کی مرکن ضرورت تھی۔

چونکہ ہم اجنبی تھاس لئے تبلہ مولوی صاحب نے میز بان سے ہمارے متعلق دریافت کیا۔ وہ شخص موج میں تھا، لہذا ہمارا تعارف کرواتے ہوئے کہا: بیاس جنونی نوجوان کے برقسمت وارث ہیں جس نے ہندو ڈاکٹر رام گو پال کوقل کیا۔ مولوی صاحب کے سینے میں عشق رسول کا چراغ فروزاں تھا۔ یہ جملہ من کر برداشت نہ کر سکے اور غصے میں جائے گی بیالی دور چینئے ہوئے فرمایا: ارے کم عقل! اگر یہ برقسمت ہیں تو پھرخوش نصیب کون ہے؟ کیا تو بلند بخت ہے؟ نی پاکھیٹ کی عصمت کے محافظ کو جنونی کہتے ہوئے تھے شرم نہیں آئی؟

وکیل فرکور نے مولانا موصوف کو جانے نہیں دیا اور اظہار شرمندگی کے باعث ان سے معذرت کا خواستگار ہوا۔ مولوی صاحب نے اسے نصیحت فر مائی کہ عاشق رسول کا ہمیشہ دل و جان سے احترام کرنا چاہیے، بصورت دیگر سرکار مدینہ علیقے ناراض ہوجاتے ہیں۔ ان کا سایئر رحمت سرسے اٹھ جائے تو انسان کڑی وعوب میں جل کررہ جاتا ہے۔'

0

## داستانِ مقدمه

قبلہ غازی صاحب پہلے روز ہی ڈسٹر کٹ جیل حصار پہنچادیے گئے تھے۔ پوچھ پچھ کے لئے پولیس افسران بھی جیل میں ہی آتے رہے۔ جب تفقیش کھمل ہو پچی تو ابتدائی ساعت ایک ہندو مجسٹریٹ پنڈے کشمی دی نے شروع کی۔ ماتحت عدالت میں آپ کی جانب سے جلال الدین

قریشی، احمدز فی صاحب اور میال منظور الدین ایڈوو کیٹ پیرو کارتھے۔ مجسٹریٹ ندگورنے ایک دو
پیشیوں کے بعد فر دجرم عائد کی اور مقدے کی فائل سیشن کورٹ کے سپر دکر دی ۔ کلونت رائے نامی
سیشن جج ایک متعصب ہندو تھا۔ اس نے مذہبی عناد کی بنا پر ترتیب وارکیس کے خلاف جلد ہی
ساعت کی تاریخ مقرر کر دی ۔ جب سیشن کورٹ میں دوتاریخیں بھگتی جا چکی تھیں تو با قاعدہ ساعت کا
آغاز ہوا۔

گواہوں کی فہرست خاصی طویل تھی ۔ چتم دیدگواہ وٹرزی کمیوڈرا یک ہندووشوانا تھ نے بتایا:

' بیس ڈیوٹی ختم ہونے پر آ رام کررہا تھا کہ استے بیس اللہ اکبر کی
گرجدار آ واز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی مقتول کی خوفنا کے چینیں بلند

ہوئیں۔ ایک نوجوان حملہ آ ورائے مسلسل لاکاراور چاتو سے وار کررہا تھا۔
چونکہ بیس ذرا دورا یک ورخت کے نیچ سستا رہا تھا، بیرد کھے کراس طرف
دوڑا۔ جھے اپنی سمت بھا گئے دکھے کر قاتل نے فرار ہونا چاہا۔ بیس نے
کوڑو! کیڑو! کا شور مجا دیا۔ طرم ایک تالاب کے درمیان جا کر کھڑا

ہوگیا۔ میرے واویلے پر کافی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو چھے تھے۔ انہوں

نے اسے چاروں طرف سے گھے رلیا۔ ازاں بعد پولیس آئی اورگرفتار کرکے

جائے واردات کی طرف لے گئی۔ حملے کے وقت ملزم شدید غصے کے عالم

میں کہ درہا تھا۔''ارے کم بخت! آج میں اپنے رسول عقیہ کا بدلہ لینے آیا

میں کہ درہا تھا۔''ارے کم بخت! آج میں اپنے رسول عقیہ کا بدلہ لینے آیا
میں اور کیتھے ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گا'۔

دوسرے چینم دیڈ گواہ دیناناتھ بیراگی نے وشواناتھ کے بیان کی تائیدگی۔اس کے بعد بیوہ
رام گو پال کا بیان قلمبند کیا گیا۔ ڈاکٹر نے عدالت میں طبی رپورٹ کے حوالے سے بیان کیا کہ چاقو
کا پھل گوخاصا لمبااور تیز تھا مگر اس کے ایک ہی وارسے بیٹ کی اس قدراندرونی شکستگی بے صد
حیران کن ہے۔ نیزجہم سے خون نہ نکلنے کی تو جیدہ ہشت کے اثر اور سکتے کے سبب سے کی۔ جب
ڈاکٹر ندکور سے برآ مدشدہ چاقو و کھا کر پوچھا گیا کہ اس سے اتنا کاری زخی آ سکتا ہے؟ تواس نے
کہا: 'نہاں! نامکن نہیں ہے اور اس شدید خرس سے موت واقع ہوئی۔'

آئندہ پیشی پر برآ مُدگی کے گواہان اور پولیس والوں کی شہادتیں ہو کیں۔نقشہ نولیس نے جائے موقع ہے آگاہ کیا اور پارسل تیار کرنے والوں نے اپنی اپنی کارگز اری عدالت کے گوش

گزاری \_

بج کی جانبداری کا برملا مظاہرہ ہور ہاتھا۔ وہ گواہوں کی لغوشوں کونظر انداز کرتے ہوئے اپنے شینوکوخلاف واقعی عبارت لکھوا تا۔ بہر حال غازی صاحب کے دکلانے گواہان صغائی طلب کرنے کی درخواست گزاری ہے مستر دکر دیا گیا۔ دوسری درخواست آپ کے بلواحقین نے درج کروائی، جس میں استدعا کی گئی کہ ہمیں پیروی کے لئے لا ہور سے ڈاکٹر مجد عالم ایڈووکیٹ کو بلوانے کی اجازت دی جائے ۔ اے بھی قابل اعتبانہ مجھا گیا۔ ان حالات میں وکیلوں کی کوشنیں مطلقاً ہے سودتھیں۔ انہوں نے عدم اعتباد کا اظہار کرتے ہوئے بایکاٹ کی پالیسی اپنائی۔ اس کے ماتھ ہی ہندو جج کلونت رائے کی طرف ہے انہیں دھمکی دی گئی کہ تمہارے پریکٹس لائسنس منسوخ کردیے جائیں گے۔ ایڈووکیٹ جلال الدین قریش اس بات سے گھرا گئے۔ غازی صاحب نے انہیں تنہ وں ماس کا تمام ذمہ میں خودا ٹھالوں گا۔ جب غازی صاحب کی طرف ہے کوئی وکیل بھی حاضر عدالت نہ ہواں اس کا تمام ذمہ میں خودا ٹھالوں گا۔ جب غازی صاحب کی طرف ہے کوئی وکیل بھی حاضر عدالت نہ ہوات و جم نیکورنے آپ سے کہا:

'' کیوں نہ سرکاری خرچ پرکوئی وکیل کھڑا کیا جائے؟'' غازی صاحب نے فرمایا: مجھے حصار کے کسی وکیل پر قطعاً بحروسہ

البيل ہے۔

الغرض رمی کارروائی کی پیمیل کے لئے ایک ہندوا فیرو کیٹ بدھ رام کوسر کاری خرچ پرمقرر کیا گیا، جس نے گواہوں پر جرح مکمل کی۔ اس کے بعد نجے نے غازی صاحب سے وریافت کیا:

کیا آپ نے واکٹر رام گو پال گوتل کیا؟ اور کیا گرفتاری کے وقت جا تو ، نوٹ بک اورا کی سیج آپ سے برآ مد ہوئی تھی؟ آپ سے برآ مد ہوئی تھی؟ آپ نے برآ مد ہوئی تھی؟ آپ نے برآ مد ہوئی تھی؟ آپ نے براکیس ترتیب کے فلاف ساعت کیا گیا ہے بلکہ میر کوا جانبداری فلا ہور سے وکیل لانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی اور نہ بی گواہان صفائی طلب کئے گئے ہیں۔ نیز میری طرف سے ناپند ید ووکیل مقرر کرویا گیا۔ مجھے مناسب فیصلے کی تو قع نہیں ہے، اس لئے میں کوئی بھی بیان نہیں وینا تو ہیں ایک اور بے غیرت کو ضرور ٹھکا نے میں کوئی بھی بیان نہیں دیا جا ہتا۔ تاہم اگر ہو سکا تو میں ایک اور بے غیرت کو ضرور ٹھکا نے میں کوئی بھی بیان نہیں کروایا گیا۔ برکس اس کے فیصلے میں کھا کہ ملزم کوئی بھی بیان کھوانے سے انکاری ہے نائل پرحتی فیصلہ درج کرنے سے پہلے بیشن جی نے نائب کورٹ سے کہا کہ ملزم کے دسخط کرواؤ ۔ غازی صاحب کا یہ بیان کھوانے سے انکاری ہے نائل پرحتی فیصلہ درج کرنے سے پہلے بیشن جی نے نائب کورٹ

فرمایا: میں اس وقت تک وستخط نہیں کروں گا، جب تک میرے بیان کا پورامتن نہ کاتھا گیا۔ نج نے اس کہا ۔ آپ نے جو شکایت ہے، علیحدہ کاغذ پر لکھ کر جمع کروا دیں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا: جھے اس بددیانت عدالت پر قطعاً اعتبار نہیں، لہٰذا میں دستخط کرنا چاہتا ہوں اور نہ بی کوئی درخواست دوں گا۔ اس پر مجبوراً نج کوآپ کا بیان کھنا پڑا اور دستخط کروائے۔ آئندہ پیشی پر فیصلہ صاور کیا گیا۔ عدالت نے نوٹ میں لکھا:

"بیانات اور گواہوں پر جرح سے بیہ بات ثابت ہو پیکی ہے کہ ملزم ہی حقیق قاتل ہے۔ جرم مذہبی جنون کے باعث ہوا۔۔۔۔استغاثہ حقائل پر بنی ہے اس لئے عدالت کے نزدیک جرم سزائے موت کا مستحق ہے'۔

فوجداری مقدمات کے برخلاف میرم افعہ بہت جلد نینا دیا گیا۔ ک۔ اگست ۱۹۳۹ء کو واقعہ وقتل پیش آیا اور رواں سال کے اختتام تک سیشن کورٹ سے فیصلہ بھی صادر ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں جس روز جفزت غازی مرید حسین کو سزائے موت سائی گئی۔ آپ بہت مسرور نظر آ رہے تھے۔ جس قدر انہیں مسرت ہوئی لوا حقین استے ہی رنجیدہ تھے۔ آپ کو سایئہ رحمت میں چھپ جانے کی خوشی، دوسروں کے دل میں جدائی کا بھیا تک تصور۔ آپ جام شہادت نوش کرنے کے لئے تڑپ رہے تھے نہ وہ شہادت نوش کرنے کے لئے تڑپ طرح بھی، رشتے دار ان کوعش سے فرش کی سمت کھنچنا چاہے تھے۔ آپ ہار مانے تھے نہ وہ شکست، دونوں طرف کھن گئی۔

سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ لا ہوز میں اپیل دائر کی گئی۔ غازی صاحب کی طرف سے معروف قانون دان سلیم صاحب نے میموقف اختیار کیا کہ میشن بچ نے ملزم کوصفائی کا موقع فراہم نہیں کیا اور نہ بی انہیں اپنی بہند کے ماہر قانون سے خدمات حاصل کرنے کی اجازت دی گئی۔ ریکارڈ میں بھی اس امر کے واضح اشارے ملتے ہیں کہ ماتحت عدالت نے جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ اس لئے سیشن کورٹ میں اس مقدمے کی دوبارہ جاعت ہونی چا ہیئے۔ یہ ایکی جسٹس میاں عبدالرشید صاحب (بعد میں سیر بھی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے) اور ایک انگریز جے کولڈسٹر میم نے ساعت کی۔

 سیش کرناایک با قاعدہ قانون بن جائے گا۔ایڈووکیٹ مذکور نے جسٹس حضرات کومخاطب کرتے ہوئے کہا:

''مائی لارڈ! اگر ملزم کی جگہ جناب کی ذات ہوتی تو کیا پھر بھی آپ اے انصاف کے نقاضوں کے نین مطابق گردانے ؟ اگرعدالت میرے موقف کو تسلیم نہیں کرتی تو مجھے حق پہنچتا ہے کہ بیہ مقدمہ پریوی کونسل میں لے جاؤں۔''

اں پرزورو مدلل بحث کے سبب جسٹس میاں عبدالرشیدصاحب مان گئے اور فیصلے میں لکھا: سیشن جج جگن ناتھے ذوتنی کومقرر کیا جاتا ہے کہ وہ بیتمام کیس دوبارہ ساعت کریں۔

امر واقعہ یہ ہے کہ جب چودھری خیر مہدی صاحب معاملہ طے کرنے کی غرض ہے سلیم صاحب کے پاس پہنچاور فیصلے کی نقل دکھائی تو انہوں نے مطابع کے بعد بتایا کہ یہ کیس خاصا کر ور ہے اور سزا میں تخفیف کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ جب انہیں سیشن کورٹ میں وقوع پذیر ہونے والی بے ضابطگیوں ہے مطلع کیا گیا تو ان کی رائے میں پیغلط تھا، کیونکہ کوئی عدالت بھی اتنی متعصب، غیر شجیدہ اور بے وقوف نہیں ہو کتی۔ پیٹھ یقین دلائے جانے پر انہوں نے بیروی کی متعصب، غیر بجید بھی پر انہوں نے بیروی کی ہائی بھر لی۔ بیپر بک چھینے پر انہوں نے غازی صاحب کے لوا حقین کو بذر بعد خط بلوالیا اور ابیل دائر کرنے پر انہیں کا میابی حاصل ہوئی۔ اس قانونی جدو جہد کے عوض انہوں نے ۱۲۰ روپے فیس کرنے پر انہیں کا میابی حاصل ہوئی۔ اس قانونی جدو جہد کے عوض انہوں نے ۱۲۰ روپے فیس کوصول کی جو کہ ان ونوں ایک نہایت ہی بھاری معاوضہ تھا۔

در حقیقت کیم صاحب اس قم پر بھی رضامند نہ تھے۔ کہا: میں نے بندوؤں کی نارانسگی مول کے کرمقد مہ لڑنا ہے، اس لئے معاوضہ زیادہ ہونا چاہے۔ پاک و ہندگی معروف شخصیت راج غضفر علی خان بھی تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے سلیم صاحب ہے کہا: ۵۰۰۰ روپے طلب کرنا کی طرح بھی مناسب نہیں۔ وہ بھی ایک مسلمان ہے، جس نے اپنی جان کی بازی لگا دی اور آپ بھی مسلمان ہیں کہ مفت بات بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح ان کی مداخلت سے فیس کا مرحلہ طے ہوگیا۔ مسلمان ہیں کہ مفت بات بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح ان کی مداخلت سے فیس کا مرحلہ طے ہوگیا۔ میشن نجے نے یہ کیس ' حصار' میں ساعت کیا۔ تمام گواہوں کی شہاد تیں دوبارہ قلم بند ہوئیں۔ ابتدا مقد ہے کی فائل نجے ذکور کے زیر مطالعہ رہی۔ بالاً خریہ جون ۱۹۳۷ء کوچشم دید گواہ طلب کر لئے گئے۔ جرمت مصطفی عقیات کے شیدائی کی جانب سے ڈاکٹر شخ ٹم کھ عالم صاحب طلب کر لئے گئے۔ جرمت مصطفی عقیات بھا۔ شریف کے زد کی گاؤں کھو کھر زیر سے تھا۔ سات ایڈووکیٹ پیروکار تھے۔ ان کا آبائی تعلق بھا۔ شریف کے زد کی گاؤں کھو کھر زیر سے تھا۔ سات کا ایڈووکیٹ پیروکار تھے۔ ان کا آبائی تعلق بھا۔ شریف کے زد کی گاؤں کھو کھر زیر سے تھا۔ سات

طور پر وہ تازندگی کا تگریس سے وابست رہے۔اس مقدے کی بیروی کے لئے انہوں نے ۵۰ دی روپے فیس وصول کی۔ بیصاحب ۱۹۔ جون ۱۹۳۷ء کو لا ہور سے حصار پنچے اورا گلے روز عدالت میں چیش ہوئے۔ بحثیت قانون دان انہوں نے آئین فوجداری سے اپنی وسیح واقفیت اور گہری رکجیسی کا ثبوت فراہم کیا۔ شوس جرح کے سبب مبینے چیٹم دید گواہ بیرا گی نے ان کی ہاں میں ہاں ملانا مشروع کردی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا کہ جب وشوانا تھ نے رام گو پال کو چھرا مارا تو کیا تو نے دیکھا؟ اس نے کہا: ''ہاں'۔ گواہ سے دوبارہ پوچھا گیا کہ واقع قتل کے بعد تم نے ایک نو جوان جو جھا گیا کہ واقع قتل کے بعد تم نے ایک نو جوان جو جھا گیا کہ واقع قتل کے بعد تم نے ایک الشی سیدھی ہا نکنے لگا تو بھے کو نیس دیکھا ہوگا؟ اس نے بتایا: بی نہیں دیکھا اس طرح جب وہ الشی سیدھی ہا نکنے لگا تو بھے کو نمین کی کہا: آپ نے اس پر چاوو کر دیا ہے۔اور اپنی الشیوکو ڈکٹیشن دی کہ سیدگواہ پاگل بنتا چا ہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے درمیان میں ٹو کتے اسٹیوکو ڈکٹیشن دی کہ سیدگواہ پاگل جو نا چا ہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے درمیان میں ٹو کتے عدالت نے اس رائے سے انقاق نہیں کیا ۲۰ اس جون کواہ جو نا ہے اور اس نے وقوع نہیں دیکھا؟ لیکن عدالت نے اس رائے سے انقاق نہیں کیا ۲۰ اس جون کواہ بھونا ہے اور اس نے وقوع تھا۔ ۲۲ جون کو فرقعہ تھا۔ ۲۲ جون کو کہ نے بیشی قانونی بحث ہونا قرار پائی۔ شخ محمد عدالت پر بردی جامع اور کا اس بحث کی۔ عالم ایڈوو کیٹ نے استعاتے میں قانونی سقم گوانے کے معدمندرجہ ذیل نکات پر بردی جامع اور طومل بحث کی۔

O .....جائے وقوعہ پرخون کے نشانات نہیں پائے گئے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیان کردہ جگہُ واردات مفروضہ ہے۔

چونکہ طبی رپورٹ کے مطابق جسم سے خون جاری نہیں ہوا،اس لئے پولیس نے فرضی پارسل
 شار کئے ہیں۔

O .....ڈاکٹر کا بیان ہے کہ چاقو پر آلائش نہیں تھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آلہُ قتل فرضی ہے اور پولیس نے برآ مدگی کے سلسلہ میں کما حقہ، قانونی تقاضے پور نے نہیں کئے، بلکہ تھانے میں بیٹھے، ٹھائے ہی خانہ پُری کردی۔

نون کانہ بہنااس امر کی غمازی کرتا ہے کہ رام گو پال حملہ آور کے وار سے پہلے ہی مرچکا تھا۔
 سیعدالت میں گواہوں کی بدحوای سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چیٹم دید شاہد نہیں۔ ہیرا گی کی

گھبراہٹ اور غلط ملط بیان اس کے جھوٹا ہونے کا ثبوت ہے۔

O.....مقتول کی صحت قاتل کی صحت سے بدر جہا بہتر تھی ۔ گواہوں کے بیان کے مطابق تمله آور

نے ذاکثر رام کو پال کو جگایا اور لاکار کر وار کر دیا۔ کیا کوئی کمزور، طاقتور کے آگے اس جمأت اور بے باکی کا اظہار کرسکتا ہے؟ اے تو چاہئے تھا کہ سوتے میں کام تمام کر دیتا۔ ن ان حقائق سے منکشف ہوتا ہے کہ استغاثہ کے بیانات حقیقت پرمخی نہیں۔مفروضہ قاتل کم من اور نو جوان ہے اس لئے فاضل نج صاحب کو ملزم کے لئے ول میں زم گوشہ رکھنا جائے۔ وغیرہ

0

ایدووکی ندکور کے قانونی دلاکل بہت وزنی ہونے کے باوجود موثر ثابت نہ ہوئے۔ وراصل غازی صاحب کے اقراری بیان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی مکتہ بنجی نہ چل سکی۔ آپ نے مدالت میں برملااعتراف کیا کہ یہ میرے رسول علیہ کا گتاخ اور واجب القتل تھا، سومیں نے اے جذبہ ایمانی کے تحت جہم رسید کردیا ہے۔

آئدہ تاریج پر فیصلہ سایا جانا تھا، اس لئے اس روز غازی صاحب بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ آپ کے کافی دوست اور رشتہ دار بھی ملا تات کے لئے آئے اور مقامی آبادی کے ہزاروں مسلمان جن میں بہ تعداد کشیر نو جوان تھے زبارت کے لئے مختلف جگہول پر کھڑے رہے:

ی بینٹی پانے کا فیصلہ آپ نے نہایت حوصلے اور سکون سے سنا۔ گویا بیسولی پر نیکنے کی خبر نہیں، چشہ کیات پر پینچنے کا پیغام ہو۔ ہزاروں افراد نے دیکھا کہ رسول عربی سینچنے کے عاشق صادق نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے جوش عقیدت سے سر جھکالیا اور مترنم گر بلند آ واز سے عرض کیا: ''غلام حاضر ہے، یارسول اللہ علیہ ہے۔

0

## ایک داقعه

سیشن کورٹ ہے اب کے بھی سزائے موت کا تھم بحال رہا۔ حضرت قبلہ خازی صاحب کے اواحقین کو کب چین آتا تھا۔ انہوں نے فیلے کی نقول حاصل کر کے ہائی کورٹ لا ہور میں اپیل گزاردی۔ اس وقت ''سرجان ڈگلس یک'' چیف جسٹس تھے۔ جسٹس' مغرو' نے ان کی معاونت کی ۔ فیلے کے دن بیرسٹر شیر محمد نے ملزم کے حق میں قانونی نکات کی تشریح کرتے ہوئے بڑی اثر آفریں تقریر کی ، گرا بیل مستر دکر دی گئے۔ ہائی کورٹ سے اپیل خارج ہونے کی اطلاع'' حصار'' میں ساتی کو شیف کے متوالے تک بیٹی قود و بہت شاد کا م ہوئے۔

دوسری طرف آپ کے عزیز دا قارب اس بھاگ دوڑ میں سے کہ بریت کی کوئی صورت نکل آئے۔ انہوں نے بہتے کی کوئی صورت نکل اس کے ۔ انہوں نے بہتے کے اللے ہوم کی اپیل گورنر کے پاس اور دماغی معائنے کے لئے ہوم کی رفزی کی خدمت میں درخواست گزاری۔ سر سکندر حیات خال جو کما نڈرانچیف کے پرائیویٹ سے سرخی درمالت علیقی کے اس پروانے سے خاص سکرڑی اور خان بہادر کے خطاب یافتہ سے ۔ اُن کوشع رسالت علیقی کے اس پروانے سے خاص انس تھا۔ انہوں نے شملہ سے چودھری خیرمہدی صاحب کے نام اس امر کا ایک خطاکھا کہ آپ فی الفور یہاں آگر جھے سے ملاقات کریں۔ چودھری خیرمہدی نے حسب ہدایت شملے کا سفر کیا۔ ہوم سکرٹری برطانوی نژادتھا۔

خاں بہادرصاحب کے ایک دوست نے اطلاع دی کہاس کے اللہ بخش ٹو انہ اور خضر حیات خاں ٹو انہ اور خضر حیات خاں ٹو انہ کے ساتھ دوستانہ مراسم ہیں۔اس نے ٹیلی فون پر مزید بتایا کہ ان سے بھلائی کی توقع فضول ہے۔ بہر حال ہوم سیرٹری کے لئے موزوں سفارش ڈھونڈ لی گئی۔ گر اس نے بتایا کہ ''گو ایسے تمام امور میرے ذعبے ہیں،لیکن میں مجبور ہوں۔ جھے گور نرصاحب نے بیکس خاص طور پر کھوایا ہوا ہے۔ اسے سرچھوٹو رام نے کہدر کھا تھا کہ اس مقدمے میں ملزم کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے۔البتہ آپ کی خواہش پرڈاکٹری رپورٹ مانگ لیتا ہوں۔'

۲ متبر ۱۹۳۷ء کو چودھری موصوف نے شملے سے حصار کا سفر اختیار کیا اور ۲ متبر کوفدیئر حبیب کبریا سے ملاقی ہوئے۔ اس روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اسے کوئی کرامت کے یا دلچیپ حکایت! بعض اے کشف مجھیں گے اور پھے حسب عادت روایت! ببرحال کوئی بھی خیال کیا جائے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مردان باصفا کے سامنے پوری کا مُنات جشیلی کی طرح تھلی رہتی ہے اور شرق تاغرب کی تمام وسعت ان کے ایک گام میں محیط!

ملاقات کے لئے جوئمی چودھری صاحب سامنے پہنچ، غازی حضور نے پوچھا: '' آپ

ہو۔'' آپ نے فر مایا: اس ہارے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے پاس کیا طل

ہو۔'' آپ نے فر مایا: اس ہارے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے پاس کیا طل

ہو۔'' آپ نے فر مایا: اس ہارے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے پاس کیا طل

ہو۔' آپ نے میں کی کے سر پرایک زخم لگا ویتا تو انہیں جھے پاگل مجھ کر کہیں اور شفٹ کر نا پڑتا۔

میرے جیسے خوش نصیب کوخواہ کو او پاگل بناتے ہوئے تہمیں حیا نہیں آتی ؟ خاموتی سے گھر چلے جاؤ۔ جلدی جھے کی کرنا و کی جگہ تھے ویا جائے گا'

غازی صاحب کو بیکس نے بتایا کہ مینٹل جیتال میں آپ کے دماغی معائے کے لئے درخواست دی جا چکی ہے، حالانکہ طے پایا تھائی الحال کہ آپ کو اس معاطع مین کیا جائے گا،مبادا آپ ناراض ہوں ؟

اس موضوع پر سوچا اور سمجھا تو جا سکتا ہے لیکن سے بیان سے باہر ہے۔ آتا نے ہی تنہا ئیوں میں اپنے غلام کی دشگیری فرمائی۔ بیر سہارا نہ ہوتا تو قید کی شک و تاریک کوٹھڑ یوں میں بہاروں کا گزر کیسے ہوسکتا تھا!

غازی صاحب کے لواحقین کی یہ کوششیں بار آور نہ ہوئیں، جو آپ کو کسی بزو کی جیل میں منتقل کرنے سے متعلق تھیں۔ تمام لوگ اس بات سے کمل طور پر مایوں ہو چکے تھے، گراچا تک حکومت نے آپ کو جہلم جھیجنے کے احکامات جاری کر دیئے ۔ بخت حفاظتی انظامات کے ساتھ یہاں جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ جہلم جیل سے غازی صاحب کو بغرض معائد پولیس کی زیر نگرانی مینٹل مہیتال لا ہور لے جایا گیا۔ ایک انگریز ڈاکٹر یہاں کا انچارج تھا جس کے ڈاکٹر حق نواز صاحب آف چکوال سے بے تکلفانہ مراہم تھے۔ آپ کے رشتے داران کو بھی برائے سفارش لا ہور لے گئے۔ دما غی امراض کے اس ڈاکٹر نے لیبارٹری میں جب نفیاتی ٹمیٹ لینا شروع کیا تو آپ انتہائی بادقار لیج میں اس سے مخاطب ہوئے: میں نہ صرف زیوتعلیم سے آراستہ ہوں بلکہ صاحب انتہائی بادقار لیج میں اس سے مخاطب ہوئے: میں نہ حباشک کرتے ہیں، حالانکہ میں ہی عقل نفسا بھی ہوں ۔ لوگ میرے دماغ کے بارے میں بے جاشک کرتے ہیں، حالانکہ میں ہی عقل مند ہوں کہ جش سودا ہے جس کا کوئی بھی اندازہ نہیں کرسکتا۔

ڈاکٹر مذکورنے اپنی رپورٹ کے آخر میں لکھا:'' ججھے تعجب ہے کہ اس باشعور اور منجھے ہوئے نو جوان کے دماغی معائنے کی ضرورت کیول محسوں ہوئی؟''جب الحاج خیر مہدی صاحب کو مذکورہ بالا بیان کی خبر چلی تو وہ غصے سے بھرے ہوئے آئے اور زبان سے پچھے کہنا ہی چاہا کہ آپ نے ان سے فرمایا:

> ''میں ایسی باتوں میں آگراپی عاقبت شراب نہیں کرسکتا۔ آپ کیوں میرے بیچھے پڑگئے ہیں؟ طیبہ کی نیم جاں فزا ہرروز پیغام لاتی ہے۔خدارا، جھےجلد بارگاہ رسالت علیقہ میں پہنچنے دیں'۔

## جيل اورملاقا تون كى كهانى

مشع رسالت علی کا جال نثار جہلم کے قید خانے میں منتقل ہو چکا تھا۔ اا۔ ستمبر ۱۹۳۷ء کوان

کے جملہ رشتے دار ملنے کے لئے بہاں آئے۔ اس کے بعد ملا قاتوں کا ایک طویل سلسلہ شروع

ہوا۔ آپ کے لواحقین نے عارضی طور پر رہائش کا بندوبت بھی وہیں کرلیا۔ ایک ملاقات میں والدہ
غازی نے دکھ بھرے لہج میں کہا: مجھے تم یہ ہے کہ میر ساکلوتے بیٹے کے گئے میں رسد ڈالا جائے
گا۔ آہ! گھر میں کس کے دم سے رونق ہوگی؟ مجھے افسوں ہے کہ میر اصرف ایک ہی بیٹا تھا اوروہ بھی
چندون میں جدا ہوجانے والا ہے۔

غازی صاحب نے مسکراتے ہوئے عرض کیا: ''امال حضور!اگر بیٹاایک ہوتو زیادہ بیارا ہوتا ہے نا ، اور سب سے بیاری شے ہی اللہ کی راہ میں قربان کرنی چاہئے۔اس لئے آپ زیادہ خوش ہول کددین اسلام اور حرمت رسول علیہ پراپنے اکلوتے اور پیارے بیٹے کوفدا کر رہی ہیں۔ جملا آپ سے بڑھ کراورکون خوش قسمت ہوگا۔''

ایک اور ملاقات میں جب غازی صاحب سے بوچھا گیا کہ آپ کی قبر کہاں بنائی جائے تو آپ نے فرمایا: میری لاش حضرت شخ قلندر کریم کے آستانہ عالیہ پر لے جا کر بھینک دیں اور بیہ عرض کریں کہ میخانے کی مٹی میخانے میں ہی رہے تو اچھا ہے۔ اس لئے میری میت کو بھی ای فضا میں دفن کیا جائے۔ جب ان کے پیرومرشد نے وردگی لے میں ریکھائی سی تو بے قراری میں فرمانے میں دفن کیا جائے۔ جب ان کے پیرومرشد نے وردگی لے میں ریکھائی سی تو بے قراری میں فرمانے گئے:

"مرید حسین نے مجھے بے دام خرید لیا ہے۔ ان کی نعش کو آبائی گاؤں میں بی سردخاک کیاجائے گا۔ جب تک بھلد ... چاچڑ کا نقشہ نہ بن جائے میں اس سرز مین سے نہیں اٹھوں گا''۔

جوں جوں آپ کی شہادت کا وقت قریب آرہا تھا، ملاقا توں کے تھے لگ رہے تھے۔ لا تعداد لوگوں نے زیارت کی اور دلوں کو نور ایمان سے بھرلیا۔ آپ کے سامنے آتے ہی ملنے والوں کی آئیسیں پرنم ہو جاتیں۔ سینے میں سانس رکتی ہوئی محسوس ہوتی۔ غازی صاحب کا صبر واستقلال مثالی تھا، بلکہ یوں کہیے کہ آپ شہادت کے لئے مضطرب تھاور ہر شب دعا کرتے کہ طلوع سحرے منالی تھا بہ بی خواجہ بطحا عیائیے کی چوکھٹ تک رسائی ہوجائے۔

حضرت قبلہ قلندر کریم میں ای کیٹروں کو پیند نہیں رکھتے تھے۔ مرید بھلہ بھی اس سے خاص طور

پرگریزال رہتے۔آپ نے لیحدوصل سے دو دن قبل سپر نٹنڈنٹ جیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: جھے پچانسی کے دفت سیاہ لباس نہ پہنایا جائے۔اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں اور بیر دوایت از خود بدلنے کی جرائت نہیں کرسکتا۔آپ نے اے داختج اور بالکل صاف الفاظ میں بتادیا کہ جیاہے جمھے گولی ماردینا، میں کالے رنگ کا کیڑازیہ تن نہیں کروں گا۔

سپر ننندنٹ ندکور نے بذر بعی فون لا ہور میں آئی جی جیل خانہ جات سے رابطہ کیا اور ساری صورت حال گوش گزار کی۔ جیل انتظام یکوا تھی طرح معلوم تھا کہ اگر غازی صاحب کی خواہش کا احترام نہ کیا گیا تو جہلم مے مسلمان بلکہ مضافاتی قصبات اور اردگر و کے دیبات میں بسنے والے کلمہ گوم منتے پر تیار ہوجا کیں گے۔ جب بیہ بات گور نرکے نوٹس میں لائی گئی تو جواب ملا: قیدی کے لوافقین کو ہدایت کریں کہ وہ اپنے عزیز کی رائے معلوم کر کے ای طرز کا پہندیدہ لباس بنوا کیں۔ بیل شہید وفا کی خواہش کے پیش نظر تمام کیڑے سفید تیار کر وائے گئے۔ بیٹو پی کرتے اور پا چاہے پر شمل تھے۔

مجت کے باب میں ایک اور شہیر کا اضافہ ہونے والا تھا۔ وفاکی شاخ پہ حسین رنگ کا گلاب کھلنے میں بس تھوڑی دریہ باتی تھی۔ جب حکومت کی طرف سے خازی مرید حسین کے بلیک وارنٹ جارئ ہوئے تو گویا کالی گھٹاؤں کا موہم اللہ آیا۔ یہ خبراس فقد رمسرت بخش تھی کہ روز بروز عند لیب طیبہ کی رنگت تکھر تی چلی گئے۔ آپ کا چیرہ اتنا پر رونق اور بشاش بشاش نظر آتا جیسے کسی نے چاندنی ٹل وی ہو۔ آپ کی شمار آلود آنکھول میں ایک میخانہ تیرتار بتا۔

ڈسٹر کٹ جیل جہلم میں بادہ عرب کے مشاق کاعرصہ قیام استمبر کی مخفورشام سے شروع ہوا شااور ۲۳سے تمبر کی ایک سبانی صبح سمن گیا۔اس دوران کی ایمان پرور دافعات رونما ہوئے۔ کہتے بیں جو شخص بھی زیارت کے لئے آپ کے سامنے آتادم بخو دجو کریوں جھو منے لگتا جیسے بادی آتشیں چڑھار کھی ہو۔

حضرت غازی مرید حسین سے آخری ملاقات کا حال بھی عجیب ہے۔ ۲۲۔ متبر ۱۹۳۷ء کو تمام دن پیسلسلہ جاری رہا۔ ملاقاتیوں کو تین گروپوں میں بانٹ دیا گیا۔ پہلے دیتے میں اہل خاندو اقارب شامل تھے۔ دوسرادستہ آپ کے بے تکلف دوستوں اور قربی احباب سے مرتب ہوا، جبکہ تیسری ٹولی میں شکل آشنالوگ اور آپ کے بیننگڑوں اجنبی عقیدت مندشر یک تھے۔ اس روز پولیس کی کڑی ٹگرانی تھی۔ پورے شہر کے اہم چورا ہوں اور قابل ذکر سر کول پر

پیرے کا بخت انتظام ہو چکا تھا۔ جابجا اسلیج سے لیس فوجی بھی نظر آئے۔ ایک اعلی افسر نے انتظامات کا معائنہ کیا۔ جیل حکام کومزید ہدایات دیں۔ بنابریں دیگر کی گورے اپنی گاڑیوں پر مختلف جگہوں کا چکر لگاتے رہے۔ اہل شہر کومعلوم ہو چکا تھا کہ غازی صاحب کو پیانی دی جانے والی ہے۔ اس لئے مسلم معززین نے اپنے طور پر جنازے کے پروگرام کو تھی شکل دی۔ مساجد میں اعلان کروائے گئے کہ کل غازی صاحب شہید کئے جانے والے ہیں۔ تمام مسلمان جوق در جوق جنازے ہیں۔ تمام مسلمان جوق در جوق جنازے ہیں۔ تمام مسلمان جوق در جوق جنازے ہیں۔ تمام مسلمان جوق در جوق

ادھردل گرفگی کا بیرسامان مہیا ہور ہاتھا،ادھر شکیب وقرار کے باب کا ایک نیا ورق سامنے آیا۔ حضرت غازی مرید حسین ہے آخری ملاقات کرنے والول کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ پہلا وفد جب آپ کے سامنے بہنچا تو غازی صاحب اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔اان کا چبرہ تمتمار ہاتھا۔ قرطاس جبیں کی شکنیں عجب منظر پیش کررہی تھیں۔ان خراشوں کو ترتیب وے کر پڑھا گیا تو مڑ وہ جانفراکی جبیل کی شکنیں عجب منظر پیش کررہی تھیں۔ان خراشوں کو ترتیب وے کر پڑھا گیا تو مڑ وہ جانفراکی جسک نظر آئی۔ لوح ول پرم قوم نام مبارک کا تکس صفحہ رُخ پراتر آنا گویا تفسیر محبت کی تمہید ہے۔

جب بھی آتا ہے شب غم میں مجھے تیرا خیال دل کے آگن میں اجالا سا بھر جاتا ہے

" آپ کی والدہ محترمہ سے برداشت نہ ہوسکا۔ وہ جدائی کے جان کیوانصور ہے لرزگئیں۔ رضاروں پرآنسوز ھلک آئے۔اشکوں کا سیاب کھم نہ کا تو پیکیاں بندھ گئیں۔ متاکی دل دہا وینے والی صدائے باز گشت ہے کر بناک کیفیت پیدا ہوئی۔والدہ حضور کوزار وقطار روت دکھ کمت ہے کر بناک کیفیت پیدا ہوئی۔والدہ حضور کوزار وقطار روت دکھ مرآپ نے عرض کیا: "ماں! میں چاہتا تو عدالت سے نی سکتا تھا مگر سے میں تو بیاں تک بودی مشکل سے پنچا ہوں۔ خدا کے لئے مت رویئے۔ میں تو بیاں تک بودی مشکل سے پنچا ہوں۔ خدا کے لئے مت رویئے۔ میں کو جاتا ہوں کہ جب بارگاہ نبوی میں بینچوں تو جیوڑ جائیں۔ میں جاتا ہوں کہ جب بارگاہ نبوی میں بینچوں تو میرے لباس پر جاتا ہوں کہ ویک قائد جموم اسٹھ گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بینے کی قربانی کے سب خاتون جنت کے قدموں میں جگیل جاتے گی۔'

اس کے بعد آپ کی رفیقہ حیات سامنے آئیں۔ روتے روتے ان کا براحال ہواجا تاتھا۔
آپ نے فرمایا: مجھ سے کوئی خلطی یا زیادتی ہوئی ہے تو خدارا معاف کر دینا۔ اس ہے آگے کوئی
بات نہ ہوئی۔ بس ایک دوسرے کو دیکھا گیا۔ اب پلکوں پرشبنم کے قطر نے نہیں ہونٹوں پرتبہم کے
شرارے رقص کررہ ہے تھے۔ یہ خاموثی بھی ایک طرز گفتگو ہے۔ حاصل کلام یہ ٹھبرا کہ قوموں کے
بگاڑ اور بناؤ میں سب سے اہم کر دار ہمیشہ عورتیں اداکرتی ہیں۔ غازی صاحب کی شریکہ زندگی
محتر مدامیر بانو صاحبہ نے اپنے مجبوب شوہر کی آغوشِ محبت ، حرمت رسول ایکٹیٹے پر نارکر دی اور اس
جذبہ وفانے انہیں حوروں کی محبوبہ بنادیا۔

چودھری خیرمہدی صاحب کوآپ نے وصیت فر مائی:'' میں نے ایک قطعہ اراضی خانہ خدا کے لئے وقت کررکھا ہے۔اس کو جوں کا توں رہنے دینا۔ بقیدز مین اس لئے مصرف میں نہیں لا یا کہ آپ جھے رشیۃ قرابت توڑنے والا نہ کہیں۔ بھی لا کھی میں نہ پڑ جائیو۔ بیاشیاضرورت زندگی تو ہیں، زندگی نہیں ہیں اور بید کہ اسلامی اصولوں کو ہمیشہ حرز جاں بنائے رکھنا۔خدانخواسۃ آئندہ کوئی بیرطینت، مقام مصطفیٰ عظیمیہ کی طرف ترجیحی نگاہ اٹھائے تو اس راہ میں نفذ حیات لنادینا۔

میں ایک حقیر بندہ ہوں جو کوئی خوبی نہیں رکھتا۔ تا ہم کلمہ گو، عشق رسالت علیہ کے حوالے سے میری تربت پرا تے رہیں گے، ان کی ہر ممکن خدمت کرنا۔ میرے مقبرے کے زد یک تمبا کو نوشی نہ کی جائے۔ وضو کے لئے معقول انتظام ہونا چاہئے۔ زائرین کو کہد دیں کہ یمبال فاتحہ خوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ احاطہ قبر میں جتنی دیر تظہریں فقط درود وسلام کا ورد کرتے رہیں۔ میں موائے اس کے پھینیں چاہتا۔ زندگی کے ایام اسم مبارک علیقہ کے وظیفے میں گزرے ہیں، بعد ازموت بھی بھی رنگ چاہتا ہوں۔ میری والدہ صاحبہ کی خدمت میں کوئی کسر باتی نہ اٹھار کھنا اور بندہ کی خدمت میں کوئی کسر باتی نہ اٹھار کھنا اور بندہ کی المیہ کو بھی کھی کوئی تکلیف نہ ہونے دینا'۔

ملاقات کی غرض ہے آنے والے احباب کوآپ نے یادوں کی بہاریں اور الفاظ کے موتی
عطا کئے۔ اجنبی اشخاص کو بھی آپ بڑے تیاک ہے ملے اور پندونصائح فرماتے رہے۔ بہر حال
آخری ملاقات کا پیسلسلہ ۲۳۔ متبر ۱۹۳۷ء کو جسم آٹھ بجے شروع ہوا اور چار بجے شام ختم ہوگیا۔
اس موقع پر غازی مرید حسین شہید نے اپنے ہاتھ ہے جائیداد ہے متعلق ایک وصیت کھی ،اس پر
مجسٹریٹ درجہ اول عبد الرحیم نے تقد لیتی و شخط شبت کئے تھے:۔

"من كهم يد حسين ولدعبدالله خان قوم كهوث قريش ساكن موضع

معلى خصيل وتعانه چكوال ضلع جہلم كاموں ميرى وفات كے بعدميرى تمام حائدادمنقوله اورغيرمنقوله معه حصة شاملات وجفتكي درختال ومكانات عمني مع ملبه و جائے سفید ورقبہ آبادی الیہ موضع تھلہ ودیگر ہوتتم کی جائیداد جو کہ مظهری مملوکه ومقبوضه ہے کی وارث و مالک و قابض میری والدہ مسماۃ غلام عا نَشْهُ وميري زوجه مسماة ميرال (امير بانو) دختر شاه نواز خان بحصه برابر نصف ہوں گی۔ بحثیت میرے مالک وقابض تصور ہوں گی اور ان کو ہر قتم كا اختيار حاصل موگا \_ رئن ونيخ و تبادله و يله دار كاقطعى اختيار حاصل مو گا۔اگران دومیں ہے کوئی ایک بھی نکاح کر جائے یا فوت ہوجائے تو دوسری سالم حصہ جائیداد کی ہالک و قابض ہوگی لیکن نمبری خسرہ اس وصيت مندرجه بالاست متثني موگي ان ميس ميري خسره واقع رقبه بهله كي ما لك وقالض ميري زوجيمهما ة ميرال دختر شا ونواز خال واحد بعوض حق مبر ہوگی اوراراضی زرعی ، نمبری خسرہ کی ، لک و قابض مجد کلاں موضع بھلہ جوگا \_معجد ند کوره کور بمن و نی تبادله ویشدداری وغیره کا برقتم کا اختیار حاصل ہوگا۔ بحثیت میرے ان ہر دوکو اول مزارع زمین و دوسری سفید قطعهٔ ز مین آبادی الیه موضع بھلہ مذکورہ بالا کی ما لک وقابض تصور ہوں گئے''۔ بقلم خودم يدحسين ولدعبدالله خان قوم كهوث قريش ساكن يهله \_ ٣٦ مم ١٩٢٤ء -

(0)

بتاتے ہیں کہ گرفتاری کے بعد سیشن کورٹ ہیں آپ کی ابتدائی پیشیاں تھیں۔ایک روز کی کا وقت وقفہ ہونے پر عدالت ہیں ان کی طلبی ہوئی۔مقدے کی کارروائی جاری تھی کہاتنے ہیں ظہر کا وقت ہوگیا۔آپ نے سیشن نج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: '' جھے نماز پڑھنا ہے، میرے وضو کے لئے پانی اور مصلے کا بندو بست کرواد بیجئے'' 'ج چونکہ ہندوتھا، وہ غصے ہے لال بیلا ہوکر بولا: '' نو جوان! یہ کورٹ ہے مجر نہیں۔ و یہے بھی تہمیں اپنی ملزم کی حیثیت کو بھول نہیں جانا چاہے'' ۔ آپ بھی تاخ کورٹ ہے مجر نہیں جانا چاہے'' ۔ آپ بھی تاخ کا بی پراتر آئے۔فر مایا: '' میں سب ہے بوی عدالت کی بات کر رہا ہوں اور تم اس دنیاوی اور فائی کی بات کر رہا ہوں اور تم اس دنیاوی اور فائی کی بات کر دہا ہوں اور تم اس دنیاوی اور فائی کے جمری کی بات لے بیٹھے ہو۔ انتظام کراتے ہویا میں خود کوئی قدم اٹھاؤں؟'' اس پر وہ ہم گیا اور

ا پنے سینوکو اشارہ کیا۔ جو نہایت مخلص اور صاحب دردمسلمان تھا۔ پھر لوگوں نے آپ کو کمرہ عدالت میں خداک حضور سربسجو دموتے دیکھا۔

قبل ازیں بتایا جاچکا ہے کہ اس ثابین صفت نوجوان کو حکومت نے ازخود حصار ہے جہلم منتقل کر دیا تھا۔ یہ سرور کو نیین کے غلام صادق کی ایک انوکھی اور دلچیپ کرامت ہے۔ مگراس کا ظاہری سبب کیا تھا؟ کہتے ہیں حصار جیل کے سپر نٹنڈنٹ نے حکام بالاکواس امرکی رپورٹ کی تھی کہا گرقیدی نذکور کو چند دن اور یباں رہنے ویا گیا تو مجھے بجا طور پر ڈر ہے کہ زندان کے تمام غیر مسلم ان سے متاثر ہوکر نذہب اسلام قبول کرلیس گے۔

جنوز قصہ شوق ناتمام ہے۔ مختلف روا تول کے باہمی ربط ہے ایک بات پایئے ثبوت کو پہنے گئی ہے۔ حق بات بیائے ثبوت کو پہنے گئی ہے۔ حق بات یہ ہے کہ لوا تقین کی طرف ہے سینی فوج کے مرفروش سپاہی پرعدالت میں اقبالی بیان ندد ینے کی خاطر برطرح سے دباؤ ڈالا گیا۔ مقامی جامع متجد کے خطیب وامام نے بھی آپ سے ملا قات کی اور قائل کرنا چاہا۔ شمیری گیٹ دبلی کے ایک مولوی صاحب جن کا آبائی تعلق کو ہائ سے تھا اور شیر دل مجاہد کی وبلی میں چندروزہ ربائش کے دوران متعارف ہو چکے تھے، انہوں نے بھی آپ کو انکارفعل کی ترغیب دی، مگر آپ ندمانے۔

جب مولا ناؤل کا فلسفه اثر نه کرے کا تو غنم زدہ قرابت داروں کوایک اور تجویز سوجھی۔
درخقیقت غازی صاحب کی طرف ہے اشارہ ملا تھا کہ اگر حضرت قبلہ قلندر کریم فرمادیں تواس
بارے میں غور کیا جاسکتا ہے۔ پیرصاحب کو حصار کی جیل میں لے جایا گیا۔ مرید ماخوں کے اندر
تو اور حضرت شخ باہر۔ سامنے آتے ہی صبر وضیط کا بندھین ٹوٹ گیا۔ محبت کا آگیند بڑا نازک ہوتا
ہے۔ معروض شوق سننے کے لئے احساس کے کان در کار ہیں۔ جذبہ الفت کی تصویر د کیھنے کودل کی
آگھیں جا بیکیں۔ ہرکوئی اشکوں کے گو ہرکا شناسانہیں جوتا۔ بہر حال خواجہ جا چڑوی نے جذبات پر
قابویا تے اور آنسوؤل کو آسین میں جذب کرتے ہوئے فرمایا:

" مرید حسین! میں او کوئی چیز نہیں تھا۔ آئ تمبارے قدم چو منے کو جی چاہتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ کے جوتوں کوسر پرتائ کی طرح حجاؤں اور کو ہے کو ہے میں اطلان کرتا گھروں کہ ساس مرد معید کا جوڑا ہے جس نے جھے بدام خرید کرا پنادیوانہ بناڈ الا۔ سبب کچھ کر چھنے پر بھی حق ادانییں ہوگا۔ بیلوگ جھے آپ کے پاس ابطور سفارش لائ ہیں۔ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ جب آپ نے والی بطحا ﷺ کے قدموں پراپی جوانی نثار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے کیا کہا تھا؟'' غازی صاحب نے بصداحترام عرض کیا:

''غریب نواز! جھے اچھی طرح یاد ہادراس پرکار بند بھی ہوں۔ کی دنوں سے دل میں زیارت کی خواہش کچل ری تھی ،اور بلوانا گستاخی خیال کیا۔ بے چینی زیادہ بڑھی تو یہ بہانہ ڈھونڈ نکالا۔ ورنہ میں اورا نکار کا خیال! بھلاآغوش رحمت ہے اٹھنا کون گوارا کرے گا؟''

یس کر مرد قلندر خوش ہوئے اور فر مایا: میں ایک بات بتاتا ہوں کہ کمانا مشکل اور گنوانا آسان ہوتا ہے۔ جولوگ اس سر مائی حیات کوسنجا لےرکھتے ہیں،ان کی زندگی ایک مثال بن جاتی ہے اور موت ہے مثال۔

نازی مرید حسین شهید سے ضلعی قید خانہ جہلم میں کی خرق عادت واقعات رونما ہوئے۔ آپ کی کال کوئٹٹری سے ملحق منڈی بہاؤالدین کے موضع ڈنگا کا ایک سکھ قاتل بھی اسر تھا۔ عدالتوں سے اس کی تمام اپلیس خارج ہو چکی تھیں۔اب اس کی سزائے موت پڑمل درآ مدیش فقط چندروز باتی تھے۔ایک رات مجرم ندکورنے دیکھا کہ غازی صاحب کا کمر ویقعہ نور بنا ہوا ہے،اور بہت سے آدمی درود وسلام کاور دکررہے ہیں۔وہشش ویٹے میں پڑگیا۔

یہ مناظر مسلسل اس کے مشاہدے میں آتے رہے۔ جیرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے سنتری سے بوجھا: '' ساتھ والے کمرے میں ہرروز بیروشی کہاں ہے آتی ہے؟'' جواب ملا: بید عقدہ جمعے ہے جل نہیں ہوسکتا۔ ہم لوگوں نے ایسا قیدی زندگی جرنہیں و یکھا۔ میرے تمام ساتھی اس پر چیران ہیں۔ بیہ خلاف عقل واقعات تو خود میں بھی نہیں ہجھ پایا۔ جو نہی سورٹ کی مگیر مغرب کی زرین آغوش میں گرتی ہے تھیں اس موجاتا ہے۔عشاء کی نماز ہے آپ پاک صاف کی نے سے تو میہاں میلے کا ساں ہوجاتا ہے۔عشاء کی نماز ہے آپ پاک صاف کینے سے نور اور یوار پر مشک وعزر چیزک ویا جاتا ہے، پھر رات کے دروو یوار پر مشک وعزر چیزک ویا جاتا ہے، پھر رات کے یہ کوکار م ہوتے ہیں، یہ معلوم نہیں ہوگا۔

خازی صاحب کے حسن کردار ہے احقاق حق اور ابطال باطل کی ایک انوکھی مثال قائم موئی۔روح پرورمشاہدات نے اس غیر مسلم قیدی کو اسلام کی حقانیت کا قائل کردیا۔ وہ سکھآپ سے زبردست متاثر موچکا تھا۔اس نے قبول اسلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ کے دست حق پرست پردین حقد کی قبولیت کے بعداس کا نام غلام رسول رکھا گیا۔اس موقع پر مسلمان قیدیوں نے جیل میں اظہار خوشی کے طور پر مٹھائی تقسیم کی ،شکرانے کے نقل ادا ہوئے اور بعض جگہوں پر چراغاں بھی ہوا۔ یہ بات جیلر کے نوٹس میں لائی گئی، جو مذہباً ہندو تھا۔اس نے نومسلم قیدی کے ورٹا کو بلوا بھیجا، چونکہ اس کے حواس پر رسول عربی علیق کی غلامی کا نشر چھا گیا تھا۔لہذا وہ جیلر، لواحقین اور دیگر اشخاص کے کسی و باؤمیس نہ آیا بلکہ ملاقات سے قبل اپنے اقارب کو کہلوا دیا:

در ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تمہارا ند ہب چھوڑ چکا ہوں۔

''ملاقات کا لولی فائدہ جیں۔ میں مہارا ندہب مجھوڑ چکا ہوں۔ اب تعلق قائم رکھنے کی ایک ہی صورت ہے کہتم مسلمان ہوجاؤیا مجھے میرے حال پرچھوڑ دؤ'۔

غلام رسول کی سزائے موت پر عملدر آمد کے بعداس کی میت حسب وصیت جہلم کے مشہور احراری جناب عبداللطیف کے سپر دکی گئی اور اسلامی طریقے سے جنازہ پڑھ کرنہایت احترام کے ساتھ انہیں جہلم کے قبرستان میں دفن کردیا۔ جنازہ گاہ کے قریبی شہرخموشاں میں عاشق خیر الوراکے اس شاہکار کی قبر آج بھی اپنی خوش بختی پر نغمہ تج ہے۔

جہلم کے قیدخانے میں چنددن بھی انہیں بہت طویل معلوم ہوئے۔ یہاں عرصۂ اسیری کے دوران میں ان کا اپنے ایک ہم مشرب وہم ذوق ہے بھی تعلق خاطر پیدا ہوا۔ آپ کے اس دوست کا نام غازی غلام محمد شہید ہے۔

ان کے مقدر جاگئے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ شہنشاہ ہر عالم سیال کی ولادت باسعادت کا دن تھا۔ ہر طرف خوشیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کا نئات کی نعت کبریٰ کے ورود مسعود پر کون شکر ادانہ کرتا۔ اس روز تو خدا تعالیٰ کے اس احسان عظیم پر پوری ملت اسلامیہ سر بہجو دھی۔ اظہارِ مسرت کے طور پر عید میلا دکا ایک جلوس شکیل دیا گیا۔ فرزندان تو حید کا بیقا فلہ مذکورہ بالا شہر کے کسی چورا ہے سے گزر رہا تھا۔ قریب ہی سکھوں کی آبادی تھی۔ سکھمت کا ایک بدمت پیروکار آواز ہے کے کسی خورا ہے سے گزر رہا تھا۔ قریب ہی سکھوں کی آبادی تھی۔ سکھمت کا ایک بدمت پیروکار اواز ہے کئے لگا۔ بیخوش قسمت مسلمان ، اس کے زدریک کھڑ انہ صرف اس کی تمام اوچھی حرکات و کھے رہا تھا بلکہ اسے زہر میں بجھے ہوئے مردود کے بے باکا نہ الفاظ بھی سائی دے رہے تھے۔ اس اثنا میں جلوس کے پیچھے گدھے پر سوار کوئی آوارہ لڑکا دکھائی دیا۔ اب کے وہ انتہائی گراہ کن ولرزہ خز الفاظ بک رہا تھا۔ اس نے زور سے چلا کر کہا: ''دود کھو، (نعوذ باللہ ) مسلمانوں کا نبی ، براق پر چڑھ کر آرہا ہے''۔

غیور مجاہد ہے رہانہ گیا۔ بہ عجلت اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور ٹو کتے ہوئے فرمایا:

'' بے غیرت بلیجے!! پی زبان کو قابو میں رکھ! ور نہ میں تیری ناپاک زبان کھنچے کر کتوں کے آگے ڈال

دوں گا۔'' مگر وہ اپنی ذکیل حرکتوں ہے بازنہ آیا۔غازی غلام محمد شہید نے غصے کی حالت میں اپناچا تو

اس کے سینے میں اتار دیا۔ وہ تھوڑی دیر ٹر پا اور کتے کی موت مرکر خاموش ہوگیا۔ قاتل کی گرفتاری

مل میں آئی۔ عدالت میں مقدمہ چلا۔ بوقت فیصلہ انہیں سزائے موت کا مستحق کھیرایا گیا۔

ان کی رہائش جہلم شہر میں دریا کے کنارے شالی محلے میں تھی۔ اندرون جیل غازی مرید

مین شہید اور ان میں پیغامات کے تبادلے ہوتے رہے۔ بہر حال بیدونوں مجاہدا پنے اکروار

میں مختلف کیفیات رکھتے ہیں، لیکن دنیا کے عشق میں ان کا جذبہ مستحن ہے۔ قبلہ غازی صاحب کی

میں مختلف کیفیات رکھتے ہیں، لیکن دنیا کے عشق میں ان کا جذبہ مستحن ہے۔ قبلہ غازی صاحب کی

میں مختلف کیفیات رکھتے ہیں، لیکن دنیا کے عشق میں ان کا جذبہ مستحن ہے۔ قبلہ غازی صاحب کی

میں مختلف کیفیات رکھتے ہیں، لیکن دنیا کے عشق میں ان کا جذبہ مستحن ہے۔ قبلہ غازی صاحب کی

## سفرنصيب

غازی صاحب مرید حین شہیدگی آرزوؤں کا چمن جوہن پرتھا۔ چلتے جات وہ منزل کے باکل قریب بھٹے گئے۔ اپیلوں کے بھیر سے خدرہ ۔ قانونی چارہ جو یکوں سے جان چھوٹ چی۔ انظار کی کافتیں ختم ہوئیں۔ آپ کو واصل بحق کرنے کے لئے بروز جمعۃ المبارک ۸۔ رجب المرجب ۱۳۵۲ ہمطابق ۲۳۰ متم (۱۹۳۷ء کی تاریخ مقرر ہوگئی تختہ دار پرلاکانے کے تمام مراحل ممکل ہو چکے تھے۔ شب بھر چیل میں قرآن کیم کی تلاوت ، درود شریف کا وردادر کلمہ طیبہ کاذکر ہوتا رہا۔ مسلمان قید یوں نے فرط عقیدت سے تمام رات جاگ کر گزاری۔ سرکاری ڈاکٹر اور مجسٹریٹ درجہ اول عبد الرحیم جیل میں بینے چکے تھے۔ رات گئے ڈی می صاحب نے جیلر کی معیت میں درجہ اول عبد الرحیم جیل میں بینے چکے تھے۔ رات گئے ڈی می صاحب نے جیلر کی معیت میں درجہ اول عبد الرحیم جیل میں کنٹرول کئے ہوئے تھی۔ رات گئے ڈی می صاحب نے جیلر کی معیت میں دیواری پر بہرے لگے تھے۔ جیل کی چار دیاری پر با قاعدہ ایک فورس کنٹرول کئے ہوئے تھی۔ انظامیہ نے پورے شہر پر کڑی گرانی رکھی۔ دیواری پر باقاعدہ ایک فورس کنٹرول کئے ہوئے تھی۔ انظامیہ نے پورے شہر پر کڑی گرانی رکھی۔ جنازہ اداکر نے کی غرض سے تین مولوی صاحبان بھی پابند کر لئے گئے۔ کفن، شہید موصوف کے جنازہ اداکر نے کی غرض سے تین مولوی صاحبان بھی پابند کر لئے گئے۔ کفن، شہید موصوف کے دیوار تھیں نے حاصل کیا گیا۔

غازی صاحب نے رات کا ایک حصہ شکرانے کے نوافل میں گزار دیا۔ آدھی شب کے بعد درود وسلام کے ورد میں مشغول ہوگئے۔ فجرکی اذان کے وقت آپ کو پھانی دیا جانا تھا۔ اس سے تعوزی دریال ان سے خسل کرنے کو کہا گیا۔ آپ نے اس پر بخوشی عمل کیا۔ انہیں خلاف قاعدہ سفید وردی پہنائی گئی (ازاں بعد یہ وردی آپ کی والدہ مرحومہ کے کفن میں شامل ہوئی تھی۔) مؤذن

کے روح پرور نغیے میں ابھی ذراوقت باتی تھا۔ ڈاکٹر نے چیک آپ کے بعدر پورٹ دی کہ قیدی پر بھائی ہوش وحواس ہے۔ساقی بدست جام اور بادل گھرے ہوئے تھے۔غرور حسن اور سرور عشق میں ٹھن گئی۔ ماحول پرچشم دلبن کی طرح مستی چھائی تھی۔ایسے میں جھومتی گھٹاؤں نے داول کوعشق کی حلاوت سے آشنا کردیا۔

چاندنی رات کا غلاف چبرے ہے برستانور، پیشانی کی طلعت، نگا ہوں کا جلال، امیدوں کا جمن، فراق کی لذت، دیوانۂ عشق کا کیف، نظر کا خمار، سرمدی نغموں کا ترنم بھیگی پلکوں کی برسات، ایمان کی پیش، لب ہائے گہر ریز کی جنبش اور تصور جاناں کا اضطراب ..... پیتیا مت نبیس تو قیامت خیز منظر ضرور تھا۔ مئے تو بیشکن تھی اور تو بہ جام شکن آ نکھ اٹھا کے دیکھا تو بیانوں کا ڈھیر پڑا نظر آیا۔ امتی کے دل میں محبوب امت میں تھی کے عشق کا چراغ جل رہا تھا۔ رحمت ونور اور محبت و دہکشی کی دنیا ذبین میں گھوم رہی تھی۔ لالدرخ حسینہ کے جمال اور گل کد و فردوس کی حورکوسرور کو نیمین کے مبارک ومقدس یاؤں کی گرد کا خراج کہنا ہی تو روائے۔

ن کتنی سہانی گھڑی تھی ، جب مرید حسین کی قسمت بیدار نے آواز دی۔سرکار مدینہ عظیمی کا نورانی پیکر،دلر باچېرد،سرمگیس آتھیں،عطر برساتی ہوئی عنبرین رکفیس،موجہ نور میں لہرا تا ہوا عارض

تابان، جمال سرايا كاليك ايك نقش ونگارتصورات كي و نياپر چھايا ہوا تھا۔

غازی اسلام سربھف کفن بدوش اور دست بدعا، شوق شبادت میں سرشار نظر آتا ہے۔ طیبہ کی تجلیوں کو ایکھوں میں بسائے ان کے ہونوں پر نعت رسول مقبول عیائے مجل رہی تھی۔ آپ کی مناجات کیا تھیں؟ مشک اذفر گویائیم بطحا کے پہلو بہ پہلو سوئے طیبہ چلی ۔ لمحہ بلحہ مسلو قو مسلام کے تخفے روانہ ہور ہے تھے۔ اسے میں سپر نٹنڈ نٹ جیل اور چندوارڈ ن آپ کی کال کو تشری کے قریب آگر رکے۔ ایک جھکے ہے آبنی تا لاکھل گیا۔ درواز نے کوئی بھی ہوں بوی ریاضت سے کھلتے میں۔ تجاب یونہی نہیں اٹھ جانے ۔ زندگی بھی ایک قفل ہے، جس کے ٹوٹ جانے سے اسپر وفا۔ محبوب میں تھی جاتے ۔ زندگی بھی ایک قفل ہے، جس کے ٹوٹ جانے سے اسپر وفا۔ قریب ہوا جاتا ہے۔ الغرض آپ سے کہا گیا کہ پھائی کا وقت قریب ہوا جاتا ہے۔ مقصد حیات کی تفییر اور داستان محبت کی تھیل کے لئے ہمارے ساتھ سوئے دار چلیں آپ کے یا توتی ہونوں پر تبسم کی ایک بلکی می گیر نمودار ہوئی اور فر مایا: ''شکر الحمد اللہ چلئے دار چلیں آپ کے یا توتی ہونوں پر تبسم کی ایک بلکی می گیر نمودار ہوئی اور فر مایا: ''شکر الحمد اللہ چلئے میں حاضر ہوں''۔

جاں ٹار خیرالانام نے باہر قدم نکالتے ہی نعرؤ تکبیر بلند کیا۔ کہتے ہیں اللہ اکبر کی ہے آواز تین

تین میل دور تک نی گئی تھی۔ ہزاروں لوگ اس صدائے عظیم کی شیرینی ہے خود جیل کی طرف بھا گئے چلے آئے۔ ویکھتے ہی ویکھتے قید خانے کے آس پاس ایک جم غفیر ہو گیا۔

جب تمام قیدی ہم آواز ہو کرالقدا کبر کہتے تو فضا گونج اٹھتی۔ حضرت فازی مرید حسین مسلسل نعرہ مجتبر کائے ، سنورتے ، سنھلتے ، سیند مسلسل نعرہ مجبر لگاتے ، عالم شوق میں مجلتے ، تیز تیز ذگ بحرتے ،اکڑتے ،سنورتے ،سنھلتے ، سیند تانے اور نعت پڑھتے بھانی گھرکی طرف بڑھتے چلے جارہے تھے۔

اب آپ باتھوں میں گویا نذرانۂ جان لئے آگھوں میں عقیدت کے پھول سجائے مقتل میں پورے قد سے کھڑے بھی جہرے پر بشاشت تھی۔ پیشانی نورسعادت سے بول چیک رہی تھی جیسے بکا کیدا فتی پر کوئی روثن ستارہ نمودار بموجائے۔ یقینا تصورصا حب مزمل و مدثر پیش نگاہ تھا۔ بیسے بکا کیدا فتی پر کوئی روثن ستارہ نمودار بمحسر بیٹ گھڑیوں پر نظری کائے بوئے تھے۔ آپ نئے مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے تین بار باداز بلند کلمہ شریف کا ذکر کیااور پھر دروو شریف کے معرف نئے میں عرض سنوتی و ظینے ہیں جت گئے۔ تھوڑی دیر گزرنے پر سر جھادیا اور بارگاہ رسالت آب سنونی میں عرض کرنے گئے۔ ''میرے آ قاطیفی غلام حاضر ہے۔ بندہ اپنی حقیر جان کا تخذ آپ سنونی کے کور مول اللہ میں بھی اور کرنا چا بتا ہے۔ قبول فر ما لیجے ، یارسول اللہ میں بھی اور کرنا چا بتا ہے۔ قبول فر ما لیجے ، یارسول اللہ میں بھی اور کرنا چا بتا ہے۔ قبول فر ما لیجے ، یارسول اللہ میں بھی اور کرنا چا بتا ہے۔ قبول فر ما لیجے ، یارسول اللہ میں بھی اور کرنا چا بتا ہے۔ قبول فر ما لیجے ، یارسول اللہ میں بھی اور کرنا چا بتا ہے۔ قبول فر ما لیجے ، یارسول اللہ میں بھی جانے کے میں میں بھی اور کرنا چا بتا ہے۔ قبول فر ما لیجے ، یارسول اللہ میں بھی ہے۔ انہ کو کھڑے کے میں کھور کرنا چا بتا ہے۔ قبول فر ما لیجے ، یارسول اللہ میں بھی کیا ہوں کی کور کی کور کرنا چا بتا ہے۔ قبول فر ما لیجے ، یارسول اللہ میں بھی کے کا فرائی کی کھڑے کے کہ کرنے کے کھڑے کی کرنا چا بتا ہے۔ قبول فر مالی کی کھڑے کی کرنے کے کھڑے کی کرنے کے کھڑے کی کرنے کی کھڑے کے کھڑے کی کرنا چا بتا ہے۔ قبول فر مالیکھڑے ، یارسول اللہ میں کرنا کے کھڑے کی کرنے کی کھڑے کے کھڑے کی کے کھڑے کی کرنے کے کہر کرنے کیا کہ کرنا کی کرنا کے کہر کے کھڑے کی کرنے کے کھڑے کی کرنا کے کھڑے کی کرنے کے کھڑے کی کرنے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کی کرنے کے کھڑے کی کرنے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کی کرنے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کی کرنے کے کھڑے کے کھ

آپ کے خون جگر سے وفا کا زریں باب رقم ہونے میں صرف تعوڑی دیر باقی تھی۔ کا نئات کا حسن سمٹ کراس احاطے میں تھنج آیا۔ اتنے میں نور ونکہت کا ایک جھوٹکا آتا ہے۔ فضاؤں میں نورانی صدائیں بلند ہوتی گئیں۔ کنٹوپ پہنتے وقت شہید ناز کے ہونٹوں پرمسکرا ہے کھیل رہی تھی۔ آخری وقت آپ نے بھانی گھر میں موجودافراد کوئنا طب کرتے ہوئے فرمایا:

''لوگو! گواہ رہنا کہ میں نے دار پر بھی محبت کے سرمدی گیت گائے بیں اور رہے کو چوم کر اپنے ہاتھوں سے گلے میں ڈال رہا مول .....انظر حالنا یا رسول اللہ''

فیرکی اذان کے ساتھ ہی جااد نے اشارہ پاتے ہوئے تحقہ کھنے ویا۔ رسول کریم میکھیے اپنے خلام سادق کے استقبال کے لئے تشریف لائے تھے ۔ بہت بروح مشری ضری سے پرواز کر کے اپنے آتا و موال میکھی کے مبارک کنب پاسے لیٹ گئی ۔۔۔۔ ایک از لی بیاساساتی کور کے تلو سے جانب ربا تھا ۔ وریائے کرم میں طغیاتی تھی ۔ حورو ملائک شہید رسالت کا منہ تک رب جانب رفائی شاخ پر ایک اور گلاب کھل المحا۔۔۔ پریت کی مالا میں سے موتی کا اضافہ

موا..... كو كَي خوش قسمت مسافر ، قافلهُ شوق كا امام بن <sup>ع</sup>ليا \_

بیان کیا جاتا ہے کہ غازی مرید حسین شہیدٌ نے نہایت سکون کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ تختهُ دَاریر آپ کے جسم مبارک کوئڑ ہے ، پھڑ کنے کی بالکل زحمت نہیں اٹھانا پڑی ۔ بس ایک لحظے میں جسدرعنااورزلف دوتا کا بی۲۲ لیکھے سالہ دیوانہ واصل بحق ہوگیا۔

جنازه ومقبره

غازی مرید حسین شہیر کی نفش کو جیل کے اندر ہی عنسل دیا گیا اور نماز جناز ہ بھی اوا ہوئی ازاں بعدزیارت عام کے لئے آپ کی میت کونز دیک ہی ایک وسیع میدان میں رکھا گیا۔ یہاں مضافاتی دیبات اور جہلم شہرکے ہر شعبہ ہے زندگی جائے تعلق رکھنے والے کثیر تعداد کلمہ گوؤں نے نماز جناز ہادا کی۔

شہید کے لاشہ کو بھلہ شریف تک پہنچانے کے لئے انظامیہ نے ملک اللہ داد آف کھیال کی ایک بس پابند کرر کھی تھی۔ علاوہ ازیں دوگاڑیاں غازی موصوف کے آقارب کی طرف ہے موجود تھیں۔ وہ منظر بڑا دلنواز تھاجب آپ کی مسہری کوبس میں رکھا گیا۔ لوگ دھاڑیں مار مار کر رور ہے تھے۔ عقیدت مند پھولوں کی ٹو کر یاں اٹھائے ہوئے آتے اور فرط محبت سے نچھاور کرجاتے۔ اس قدر پھول برسائے گئے کہ ان سے نہ صرف آپ کی چار پائی ڈھک ٹی بلکہ بس کا اندرونی حصہ گلہا کے رنگاریگ ہے چن زار میں بدل گیا۔ گاڑی کے ہمراہ پولیس کے چند آ دی بھی موجود تھے۔ جہلم تا بھلہ کر یالہ قریبا پھھڑ میل کا فاصلہ ہے۔ اس طویل راستے میں سڑک کے کنار ہے متعدد جگہوں پر فرزندان تو حید اور غلا مان مصطفیٰ نے نا قابل فراموش جذبات کا مظاہرہ کیا۔ جہلم متعدد جگہوں پر فرزندان تو حید اور غلا مان مصطفیٰ نے نا قابل فراموش جذبات کا مظاہرہ کیا۔ جہلم کے علاوہ راستے میں ان گئت مقامات پر نماز جنازہ ادا کی گئی۔ سڑک کے دونوں کناروں پر بچوں، پوڑھوں، جوانوں اور عورتوں کا ایک عظیم اجھاع تھا۔ دو دو تین تین میل کے فاصلے پر لوگوں نے بوڑھوں، جوانوں اور عورتوں کا ایک عظیم اجھاع تھا۔ دو دو تین تین میل کے فاصلے پر لوگوں نے بخرض جنازہ صفیں درست کر رکھی تھیں۔ ان کے سامنے گاڑی روک دی جاتی اور وہ نماز ادا کر کے سامنے گاڑی روک دی جاتی اور وہ نماز ادا کر کے شاد کام ہوجاتے۔

الحاج چودھری حاجی خان صاحب نمبردار سکنہ سلطان آباد (کھوتیاں) جواس زمانے میں جہلم پجہری کے عرائض نولیں تھے، کابیان ہے کہ جہلم شہر میں مسلمانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا۔ شہر کے علاوہ دور دراز کے دیبات وقصبات ہے بھی مسلمان جوق در جوق آئے اور آپ کے جنازے میں شرکت کی۔ رائے میں لمحہ بہلمحہ اس انبوہ کشر میں اضافہ ہوتا گیا۔ بھلہ شریف میں

حاضرین کی تعدادتو گفتی ہے باہر تھی۔ چٹم فلک نے شاید ہی بھی ایسا بھوم دیکھا ہو۔ جدھر آ نکھ اٹھتی اور جہاں تک نظر کی رس کی ہوئکتی محلوق خدا کے سر ہی سر دکھائی دیتے تھے۔

نازی م پر حسین شہید کے مزار مبارک سے لے کر کریالہ کی بوہڑ گراؤنڈ تک اور شال جو با وسٹی رقبے پرزائرین کا میلہ لگا تھا۔ کہتے ہیں دس ایکڑ کی فصل تو بالکل پامال ہو کررہ ٹی۔ ایک مختاط انداز ہے کے مطابق تین لا کھ خوش قسمت افراہ جنازے کی نماز میں شریک ہوئے۔ یہاں قریبا چار بجے مولوی غلام محمد صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ملک بحر سے جید علیائے کرام اور مشاکخ عظام بھی تشریف فرما تھے۔ ترمنی شریف کے سجادہ فشین تو جسے دیوانے ہوگئے ہوں۔ بار بار آپ کے چیرہ انور کی زیارت کی اور اپناگریاں جاکہ کرلیا۔

روایت ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لئے حضرت قبلہ سیدپیر مبرعلی شاہ صاحب درگاہ عالیہ گولڑہ شریف سے عرض کیا گیا توان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور تڑپ کر کہا:

''شہید ناموں رسول تصورات کی دنیا ہے بھی آ گے نگل گئے ہیں۔ میں آپ کے جلوؤں کی تاب نہ لاسکوں گا۔ مجھ سے بھی حق کا بیر روپ برداشت نہیں ہوسکتا۔ بندہ عاجز کوخوف ہے کہ کہیں کوئی رازنہ کھل جائے۔''

نماز جنازہ کے بعدلوگوں کوآپ کے پرُ جلال چیرے کی زیارت کروائی گئی۔ غلام عاکشہ کا کنتہ کا کنتہ کا کنتہ کا کنتہ کا کنتہ جگر بعداز مرگ بھی مسکراتا ہوا دکھائی ویا۔ رخ تاباں سے اطمینان اور سرور جھلک رہا تھا۔ جانے آپ کی مسیری پر مشک وعیر کی کنتی ہولمیں چھڑ کی کئیں۔ پھولوں کا تو کچھ حساب نہیں ہے۔ لوگ کندھا دینے کے لئے ویوانہ وار لیک رہے تھے۔خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کے سفر آخرت کا نظارہ کیا۔ بظاہر آپ کا جسم بے جان دکھائی دیا گراس میں بھی ایک ندرت تھی۔ معلوم ہوتا تھا، جیسے آپ زبانِ حال سے کہدرہے ہوں: ''حضورا کرم علیات ہے کام پر فدا ہوجائے معلوم ہوتا تھا، جیسے آپ زبانِ حال سے کہدرہے ہوں: ''حضورا کرم علیاتی ہے جو وہم وگمان سے معلوم ہوتا تھا، جیسے آپ زبانِ حال سے کہدرہے ہوں: ''حضورا کرم علیاتی ہوتی ہے جو وہم وگمان سے معلوم اور اور اہل بھیرت ہوتو ویکھوکرفنا کا ہاتھ مجھے بھی نہیں چھو سکے گا۔

اس موقع پرخا کسارتح یک کی ایک جماعت نے چودھری شیر سالار چکوال کی قیادت میں آپ کوسلائی بھی پیش کی۔ جنازے کے تمام مناظر کیمرے کی آگئے میں محفوظ کئے گئے۔ جناب نثار قطب صاحب کے ایک فرزندار جمندم حلہ تدفین تک لجد لحد کی عکس بندی کرتے رہے۔ خازی صاحب کے لئے صندہ ق پہلے ہے ہی تیار تھا۔ چونکہ برخض عقید فاقر کھود نے میں شریک ہونا صاحب کے لئے صندہ ق

چاہتا تھااس کئے بیاضی کشادہ تیار ہوئی۔

البحب آپ کے جسد کو صندوق میں لٹادیا گیا تو تین اجنبی آگے بڑھے۔ از ال بعد معلوم ہوا کہ ان تینوں کا تعلق خواجہ چا چڑوی کے کہ ان تینوں کا تعلق خواجہ چا چڑوی کے قریبی حلقے سے تھا۔ کہل صاحب مریدِ خاص جبکہ نبی بخش صاحب وہاں کے رہائش اور درباری قوال سے ۔ ان اصحاب کو قلندر کریم نے شہید رسالت علیق کی آخری رسومات میں حاضری کی غرض سے بھیجا۔

آ خرکار بعد نماز جمع تقریبا چار بجآپ کو بھلہ شریف کے بزویک غازی کل میں سپر دخاک کر دیا گیا۔ لحد میں صندوق سے جواضا فی جگہ نے رہی اس میں عقیدت مندوں نے پھول چیکئے شروع کرویئے اور چند کھات کے اندر ہی آپ پتیوں کے ڈھیر میں دب گئے۔ آپ کے دوست مولا بخش نے پھر لگائے اور پھر مٹی ڈالنے کا کام عمل ہوگیا۔ بگتا کہ حورانِ خلد، کثور حسن کے مولا بخش نے پھر لگائے اور پھر مٹی ڈالنے کا کام عمل ہوگیا۔ بگتا کہ حورانِ خلد، کثور حسن کے احاطے میں اشارہ ابرو سے کہدر ہی ہیں، شہنشاہ عالم علیق کی رحمت کا تفاضا تھا کہ پینے کے چند قطر کے تھن کی چاور پر ٹیک پڑیں۔ اب ان کی خواب گاہ محشر تک مہلتی رہے گی۔

میں کھڑے ہوکرد کھا جائے تو زیبائی ورعنائی کا ایک نیا جہان نگا ہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔
میں کھڑے ہوکرد کھا جائے تو زیبائی ورعنائی کا ایک نیا جہان نگا ہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔
مقبرہ شہیدگویا آئینے کے سامنے آئینہ ہے۔ نہایت دکش اور حسین وجمیل نقشہ۔ ایک خوبصورت محد، مجرہ ، مجل خانے ، کنوال، برآ مدہ اور کنگر خانہ۔ مرقد غازی کے دائیں طرف آپ کی والدہ حضور کا مزار ہے جو ۱۹۲۲ء میں فوت ہوئیں۔ بائیں سمت شہید موصوف کی رفیقہ کھیات آرام فرما ہیں، جن کا سانحہ ارتحال ۱۹۴۳ء میں پیش آگیا تھا۔ غازی صاحب کی والدہ مرحومہ نے بقیہ زندگی کے زیادہ ایا مغازی کیل میں ہی بسر کئے۔ آپ کی اہلیہ نے بھی نکاح ٹانی کو پیند نہیں کیا تھا اور شیح و شام این عظیم خاوندگی تربت کے قریب رہیں۔

ابتدا حیجت کے لئے لکڑی استعال کی گئی تھی، اب اس کی جگہ کنز نے لے لی ہوئی ہے۔ مزار کا سنگِ بنیاد قلندر کریمؓ نے تدفین کے تین دن بعدا پنے دست مبارک سے رکھا۔ کام شروع ہوا تو شہید موصوف کے ایک تعلق دار امیر محمد خاں نامی نے جو ہا تگ کا تگ میں سروس کرتے تھے، کچھ رقم از راہ عقیدت پیش کی ۔ زیادہ تر مصارف اہل خانہ نے خود ہی برداشت کئے۔ پہلے مجاور کا نام مہر دین ہے جو ہندوستان کے کسی شہر سے بھرت کر کے پیمال آئے تھے۔ نازی محل میں بہت سے لوگ مدفون ہیں۔ باغ بہشت کے گئی در ہے اس سمت کھلتے ہیں اور شندی شندی ہوا، تر و تازگی بخشتی رہتی ہے۔

غازی مرید حسین شہید کی خواہ گاہ ادب واحترام کی دنیا میں شخشے کا نرم ونازک گھرہے۔ مے آتشیں کے نشخ میں چور عالم وارفتہ حال میں مسرور۔ یباں جو بھی آیا وہ بلک نوا تھا اور دیدہ بہ گریاں۔ حسیناؤں نے ان کی صبا خرامی اور کلہت رفتاری کے آگے اپنی گول مٹول اور چمکدار آتھیں بچھا کیں۔ ان کا تعارف سرخمیدہ اورا خلاق حمیدہ کے حوالے ہے ہے۔

آستان شہید کا ہرزائر اشکوں کے موتی لٹا گیا۔ یہاں درداورسوز کی دولت عام ہے۔ سوز سے سوز جگر مراد ہے اور درد دل۔ اس درگاہ سے شاید بی کوئی شئے آشام، تشندلب اٹھا ہو۔ بے طلب ملتا ہے گر بقدر ظرف۔ آپ کا مقبرہ آج بھی مرجع خلائق ہے۔ شوق زیارت میں ہزادوں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ ہرایک کے آنے کا رنگ علیحدہ ہے اور جانے کا ڈھنگ بھی جدا۔ کی کوجھو تی زندگی مل جاتی ہے، کی کوراہ کے بی خوخم ۔ اپنے اپنے مقدر اور تلاش کی بات ہے۔

0

سردلبرال

حضرت قبلہ قلندر کریمٌ، غازی مرید حسین شہیدٌ کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے تھے۔
امردا قعہ یہ ہے کہ آپ نے پیانی سے ایک دن پہلے جہلم میں ملاقات کی اور لالہ موئی چلے گئے۔ دو
تین روز بعد بھلہ شریف میں قدم رنج فر مایا۔ بعض لوگوں نے پوچھا کہ خضور! آپ بخبیز و تکفین کے
وقت کیوں تشریف نہ لائے ؟ جواب ملا بحبوب الہی حضرت نظام الدینؓ نے آخری وقت میں
حضرت کرائے دہلوی کو فسیحت فر مادی تھی کہ امیر خسر دکومیری قبر پر نہ آنے دینا۔ اس کا سب پوچھا
گیا تو آپ نے فر مایا: ان کے آنے سے باطن کا راز فاش ہوسکتا ہے۔ پردہ کھدان سے برداشت
ہوسکے گانہ دائے جرکا کرب میں جھیل سکتا ہوں۔

خواجہ چاچر وی قلندرانہ صفات کے حامل تھے۔ جذب وستی ان کے ہر گوشئرزندگی پرمحیط ربی۔ بعداز شہادت تو گویا آپ اپنے مرید کے دیوانے ہو گئے تھے۔ ہروقت روتے رہتے۔البتہ ان کے ذکر سے خوش ہوتے۔آپ اکثر فرمایا کرتے تھے: بات تب بنتی ہے، جب پہچان کروانے والا موجود ہواور کرنے والا بھی۔اصل میں درد والے ہی فرزانے ہوتے ہیں گر بظاہر پیلوگ و بوانے دکھائی دیتے ہیں۔

ایک بارآپ سے پو چھا گیا کہ بھی غازی صاحبؓ کی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے۔فر مایا: ''میرے جیسے گنبگارکوزیارت ……'' یفر ماتے ہوئے آ تکھیں ڈیڈ با گئیں اور بے ساختہ پکارا تھے: ''مجھ میں وہ متی کہاں، جومیرے ویوانے میں ہے!''

پیرصاحب نے غازی مرید حسین شہید کا مقبرہ اپنی زیر نگر انی تغیر کروایا۔ روزشہادت کے احداب سکر میں احداب سکر میں احداب نیادہ مدت بھلہ شریف میں ہی تھی رے رہے۔ آخری دنوں میں جب آب حالت سکر میں تھے اور عام ملنا جلنا بند کررکھا تھا، بذر بعید مکتوب شہید محبت کے اقارب کو چاچڑ شریف باوایا۔ ان لوگوں کود کھتے ہی آپ وجد میں آگئے اور فرمانے گئے: ''خدا کی قتم! میراجم تو یہاں پڑا ہے، لیکن روح ہروقت بھلہ میں رہتی ہے۔ اگر مرشد کا حکم نہ ہوتا تو میں اپنی قبر بھی مرید کے قدموں میں بنواتا "۔

0

رب نواز (ڈینٹر) آف ڈوہمن کا بیان ہے: جھے غازی صاحب سے ہر گر کوئی عقیدت نہیں تھی اور بھی مقبرے پر حاضر بھی نہیں ہوا تھا۔ گر آئ سے چند سال پہلے کا ذکر ہے ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ اچا تک غازی مرید حسین شہید کے مزار پر حاضر ہوں۔ مجد کے محن میں ایک خوبرونو رانی صورت نو جوان تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ میں نے ان سے غازی کی کے متعلق دریافت کیا۔ ارشاد ہوا تشریف رکھیے! میں ہی صاحب مزار ہوں۔ اس پر میں وست بست عرض کرنے لگا کہ میرے حق میں وعائے خیر فر ما کیں۔ انہوں نے کہا: ذرا تھہر ہے! میں میٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نور کا ایک جانفرا جھونکا آیاز مین سے آسان تک اجالا ہوگیا۔ اس اثناء میں رسول اکرم تھی جلوہ فر ما ہوئے۔ اس پر غازی صاحب استقبال کے لئے کھڑے ہوگئے۔ میر اتعارف کروایا گیا۔ اس کے بعد آ کھکل گئی۔ آئ تک بے نشریرے حواس پر چھایا ہوا ہے۔ میرے مقدر کا سارہ چک ان اور مقبرے کی زیارت کی۔ یہاں ہو بہووہ سے منظر تھا جورات میں نے خواب میں دیکھا'۔

اس طرح ایک دونمیں بلکہ مینکڑوں خارق عادت واقعات رونما ہوئے ہیں۔ جب غازی مرید حسین شہیدگا مقبرہ تھیل کے مرحلے سے گزر چکا تو تعویذ مبارک سے شہدر سنا شروع ہوگیا۔ اس سے ہردوز بیسیوں زائزین فیفن یاب ہوتے رہے۔خواجہ غلام فسیرالدین صاحب نے ''مرقع قدر'' میں اس کی توجید یہ بیان کی ہے کہ محبت کے عالم میں حضور قلندر کریٹم سے رہا نہ گیا تو غازی صاحب کے مزار پر بوسر دیا۔ جس جگہ آ پ نے بوسہ کے لئے دہمن رکھا وہاں سے شہد نگلے لگا۔ اس وقت آپ کے پاس چند غلا مان باصفا بھی موجود تھے۔ ضلع جہلم کے بین کو وں باشندے اس شہدے مستفیض ہوئے۔ جب اس بات کا راز افشا ہوا تو شہد نگلنا بند ہوگیا۔ انہوں نے فر مایا: کاش! تم مستفیض ہوئے۔ جب اس بات کا راز افشا ہوا تو شہد نگلنا بند ہوگیا۔ انہوں نے فر مایا: کاش! تم اس راز کو سر بستہ رکھتے تو واللہ! پیشہدروز حشر تک اس مزاراقدس سے نگلتار ہتا۔

رقم الحروف کواس بارے میں چند مزید معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ شہد کا پیفیض تین چار ماہ تک جاری رہا۔ جب خواجہ قلندر کریم کواس بارے میں بتایا گیا تو آپ نے تعویذ کواز سرنو تقمیر کروانے کا تھم دیا۔اس پڑمل کیا گیااور پول شہد لگٹنا ہند ہوگیا۔

> الحاج خیرمبدی صاحب کےخوش قسمت فرزند دلبند غلام اکبر بیان کرتے ہیں: '' میں خانہ کعبے کے طواف میں محوقھا کہ یکا یک میرے ول میں ہی خوائش بچک اٹھی کہ کاش مقدور ہواور میں حرم شریف کے اندر داخل ہو کر نفل گز ارسکول حسن اتفاق ہے ای دن بیت اللہ کا درواز ہجی کھولا جانا تھا،اس لئے کہ مسل کے پروگرام کوآخری شکل دی جائے۔میرے دل میں امید کی ایک بھی ی کرن پیدا ہوئی۔ جھے کی طرح پیتہ چل گیا کہ جن صاحب کی زیر محرانی بیتمام کام جونا ہے، وہ میرے یاس بی سے گزررہے ہیں۔ میں غیرارادی طور پران کے پیچیے چل پڑا۔ میری حال سے انہیں گان گزرا كرتعا قب كياجار با ب\_ وه اچا مك رك كن اور يجي آنى كى وجہ دریافت کی۔ بندے کی زبان سے باہ جھک آرزو کا اظہار ہوگیا۔ انبول نے کباید کام آسان نبیں ہے۔ بہرحال آپ کل التی مجم الحرام کے صدر در دازے برملیں۔ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جانے کیا وجہ ہے میں آپ کے سامنے الکارند کر کے۔ رات فر مج اغظراب ربال يتو بتائي كرآب كون ين اوركهان ت آسك إن اوراس الشركاب كيام؟

ين في فاري صحب ك تعارف اوران سا في نبت كالممل

حال بیان کیا۔ وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ گر رضا کارنے مجھے آگے بڑھتے ہے روک دیا کہ تمہارے پاس اجازت نامہ نہیں ہے۔ میرے اجنبی کرم فرمانے بہت کوشش کی لیکن کوئی محافظ بھی اپنے طور پر اجازت دینے کے حق میں نہیں تھا۔ بالآخریہ بات حاکم اعلیٰ کے علم میں لائی گئی اور اس نے تمام صور تحال نے آگاہ ہو کر ججھے اس شرف ہے بہرہ ور ہونے کا حکم جاری کر دیا۔ کہاں میں اور کہا یہ سعادت! اب میں سوچنا ہوں تو مقدر پرغرور آجا تا ہے۔ انہی کی نسبت کا اثر ہے کہ میرے ایمان کا جمن مہک یو انسا۔ آپ ہروفت میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں تنہا کب ہوں!'

ایک شاعرایک ادیب

غازی مرید سین شہید کے تعارف کی خاطریہ حوالہ ہی کافی ہے کہ وہ ورسول پاک علیقہ کے عاشق صادق تھے۔ پچھ عرصہ قیدرہ اور جام شہادت نوش فرما کردائمی عزت ولاز وال شہرت کے مستحق قرار پائے۔ بنابریں ان کی زندگی کاایک پہلوذ وق ادب اور شاعری سے عبارت ہے۔ ان کے خطوطات ، ملفوظات اور نگارشات یہ کہنے پر مجبور کردیتی ہیں کہ بحثیت شاعرواویہ بھی ان کا قد کاٹھ نہایت بلنداور پر شش ہے۔ جہد مسلسل کے بعدان کا جو کلام بھی پہنچاوہ اس امرکی غمازی کررہا ہے کہ اگر سرمایہ خن کا تمام ذخیرہ اور خطوط دستیاب ہوجاتے تو شہید موصوف اس کی ظ ہے کہ اگر سرمایہ خن کا تمام ذخیرہ اور خطوط دستیاب ہوجاتے تو شہید موصوف اس کی طبت بردا بھی بردا نام پائے۔ گراہے گردش دوراں کہتے یا ناقدری عالم کاصلہ کہ اس متاع ہے بہا کا بہت بردا حصہ بھی سے چھن گیا۔ شائد تدرت کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ ناموس رسالت علیقہ کا غیور محافظ جصہ بھی ہے جھن گیا۔ شائد تدرت کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ ناموس رسالت علیقہ کا غیور محافظ باعتیارادیب وشاع پیجانا جائے۔

قبلہ غازی صاحب کے مطبوعہ کلام کے مرتب محد منیر نوابی صاحب نے تلاش وجتو کا حال پھھ یوں بیان کیا ہے: "جنوری ۱۹۶۵ء کی بات ہے محترم پروفیسر ملک انور بیک اعوان (گورنمنٹ کالج چکوال) سر بویں صدی کے نامورصوفی شاعر حضرت شاہ مراد خانپور گ پر تحقیق کررہ ہے تھے۔ آپ کے کی مضامین اخبارات میں اشاعت پذیر ہوئے جوعلمی اوراد بی حلقوں میں پیند یرگ کی نگاہ ہے دیکھے گئے۔ اس پر میں نے پروفیسر صاحب کی توجہ عاشق رسول غازی مرید سین شہید اوران کی شاعری کی طرف مبذول کرائی۔ اس گزارش کے جواب میں اعوان صاحب حسین شہید اوران کی شاعری کی طرف مبذول کرائی۔ اس گزارش کے جواب میں اعوان صاحب

نے ۳۱ ۔ جنوری ۱۹۲۵ء کوایک خط کے ذریعے جمجے مطلع فر مایا کہ غازی مرید حسین کا کلام آئندہ عرس (بوم شہادت) تک چھاپ دیا جائے گا میں مطمئن ہوگیا کیونکہ اُردو مجلس چکوال کی کارکرد گی پر جمجے بحروسہ تھا۔ ای سال کے دوران دارالا شاعت اُردو مجلس چکوال کی اولین پیشکش نیزہ بیگانہ منہ شہود پر آئی پرد فیسر ملک اللہ بیگ صاحب میزہ بیگانہ کی مجلس ادارات کے ممتاز رکن تھے۔ انہوں نے با کمال مہر بانی اپنے دستخط ہے سے سمبر ۱۹۲۵ء کودہ کتاب جمجھے عنایت فر مائی۔ اس میں بیگ صاحب کا بیمضمون بھی شامل تھا۔ ' غازی مرید حسین شعر سالت علیہ کے کا ایک بروانہ'۔

یہ مضمون میرے لئے بڑی روحانی کشش رکھتا تھا۔ کتابی سائز کے سولہ صفحات پر تھیلے ہوئے اس مضمون کود کیھتے ہی دیکھتے پڑھ ڈالا۔ پروفیسر صاحب کی کاوش اپنی جگہ پر قابل دادھی کیکن کچی بات توبیہ ہے کدمیری تشکی باقی رہی۔اس لئے غازی صاحب کے حالاتِ زندگی، کارنامے اور شاعری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانے کی آرزو لئے تگری تگری پھرا۔ بہت سے بزرگوں ے ماتا رہا ۔ کئی بار بھلہ شریف گیا لیکن میں کردلی صدمہ ہوا کہ غازی صاحب کا کلام ،خطوط اور دوسری تمام نگارشات مولوی ممتاز علی صاحب ایم اے (سابق ٹیچر گورنمنٹ بائی سکول چکوال) كے بال سے ضائع ہو يكل ہيں۔ ميرے لئے اس ضياع پر يقين كر لينے كے سواكوئي حيارہ نہ تھا۔ ميں اں قوی ،ملی اور ادبی سرمایہ کی گشدگی پر چیکے چیند آنسو بہا کرسکوت میں غرق ہوگیا۔لیکن آرزوئے ناتمام اور عاشق رسول کی روح نے بل جرچین نہیں لینے دیا۔ ایک بار پھر قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔اب کے عزیزی اخلاق احمد ( گورنمنٹ ڈگری کالج چکوال) اور برادرم چودهری محمد الاب صاحب ( گورنمنٹ بائی سکول چکوال ) نے دست تعاون دراز کیا۔انہوں نے مقدور بجر کوشش کی کہ غازی صاحب کی نگارشات میں سے چھے بھی کہیں سے دستیاب ہوجائے۔ آخر مصداق جوئندہ یا بندہ ... علاق بسیار اور جبد مسلسل کے بعد اخلاق احد کے ذریعے اللہ نے میری تلبی آرزو پوری کردی، بوایوں کہ ملک اخلاق احمد کے ایک عزیز اور غازی صاحب کے ہم نام رشتہ دارم پر حسین کے بال جب اچھی طرح علاقی لی گئی تو خوش قتمتی ہے ایک انتہائی بوسیدہ کا بی ال تن، جس میں غازی صاحب کے وست مبارک سے پنسل کا لکھا ہوا کچھ پنجانی اور أردو كا كلام محنوظ تھا۔اس تاریخی کا لی کے بارے میں چند ضروری گز ارشات پیش کی جاتی ہیں۔

کائی میں تمام اشعار کالی پنیل ہے لکھے ہوئے ہیں لیکن صفحات کے نمبر سرخ پنیل ہے
 اگائے گئے۔ بعض صفحات بری وقت ہے برجے جاتے ہیں۔

o ۔۔۔۔کا پی کے کل صفحات چوہتر تھے لیکن ان میں ہے تمیں صفحات خالی ، چوٹیس غائب اور صرف بیس صفحات براُرد داور پنجا تی تحریریں ہیں۔

نائب اور موجودہ لکھے ہوئے صفحات کی ترتیب دیکھ کر قیاس ہے کہ غائب شدہ صفحات پر بھی
 کلام ہوگا،لیکن بدشتمی کہ ان سے ملک وملت اب محروم ہو کچے ہیں۔

o ..... پنجابی کلام میں زیادہ تر ایم ،انچ (مرید حسین )اور اُردو میں اُسیر کیکن بعض اشعار میں وونو ں تخص انتخص استعمال کئے گئے ہیں۔

0..... اُرد و کلام میں دوشعرا یے بھی ہیں جن میں اُرد واور پنجا بی ملی جلی ہے۔ نیز اُردو کلام کے شروع میں خازی صاحب نے خود سے عنوان دینا پہند فر مایا ہے .... '' خیالات اسیر۔' 'لیکن پنجا بی کلام کے آخاز میں کوئی بھی عنوان نہیں۔''

نوالی صاحب کی بیان کردہ روداداور بیاض کی آپ بیتی اس خیال کوتقویت بخش کریفین کے درجہ تک پہنچادیت ہے کہ پھٹے ہوئے اوراق پر بھی شہید موصوف کا اُردوو پنجابی کلام درج تھا۔

غازی صاحب کاانداز بیان،الفاظ کی بندش،رفعت خیالی اور کلام مین پیختگی اس امر کا ثبوت بیل کدانموں نے سن شعور میں قدم رکھتے ہی خن آرائی شروع کر دی تھی۔ نیز آپ ابتدا ہے ہی خوش فکر تھے۔ مزید برآل یہ کہ مذکورہ بیاض کے علاوہ بھی کی جگہوں پر شہیدرسالت کا منظوم کلام موجود ہوگا۔

0

بنابرین خودراقم الحروف نے چاچ شریف (سرگودها) کے بجادہ تغین جناب صاجبزادہ محمد ایستان کی ان کی سے معاومات اللہ جا کیں۔ ان کی ایستان کی ساحب سے رابطہ کیا کہ شایر شہید موصوف کا کوئی خطیاد دلیجی خرمایا۔ جب طرف سے آپ کے صاحبزادے جناب ریاض اللہ ین خددم نے اظہار دلیجی فرمایا۔ جب میر سالفاظ میں شدت جذبات کی تی آئی تو جناب صاحبزادہ صاحب نے مکتوب تانی میں اپنی کا دھوں سے مطلق فرمات ہوئے کے 19۸۲ کو تر فرمایا:

 چودھری خیرمبدی صاحب کے بھول: غازی صاحب نے سفرنصیب کے آغازے لے کر جام شہادت نوش فرمانے تک ایک سو کے قریب خطوط تحریر فرمائے تھے۔ حصار جیل میں قید کے دوران جب پہلی دفعہ آپ کومزائے موت سائی گئی تو آپ نے تیلی کی غرض سے میرے نام ایک طویل خطاکھا۔ حرف بحرف از بر تو ہے نہیں گرمضمون کا مزاج تحریراور خلاصہ بچھ یوں ہے:

۰ " .....دعا، یکھ کہنے نا، کیا حال ہے؟ کس قدرخوش ہوں، الفاظ کی قبانہیں پہنا سکتا اور لکھ بھی چکا تو آپ بھی نہیں کئیں گئیں گے۔ میرے مالک نے لطف وکرم کی بارش کرر کھی ہے۔ بادل رحمت ہروقت مائل بہ کرم بیں۔ بید بوچھنے کہ خدائے کم بزل نے کیا کیا احسان فرمائے البت بوجھنے کی بات بہ ہے کہ بھھ پر کیا گیا آسائش نہیں اتری۔ اچھا، بچ کیج دیتا ہوں۔ بھھ پر کیا گیا آسائش نہیں اتری۔ اچھا، بچ کیج دیتا ہوں۔ بھھ پر کریم کے احسانات بیان سے باہر ہیں۔ بھلا مالک تقیق کی عنایات کا شار ممکن ہے؟ رہے کوایک مکان بل گیا، جس میں تمام جہان کی رعنا کیاں اور وسعتیں سمٹ آئی ہیں اور اپنا وجود پوری کا کئات میں پھیلتا دکھائی دے رہا ہے۔ ہوا کے ہر جھو کے میں خوشبو کیں رپی جبرے اسے منگ نافیکا فسانہ مت جانے ، بیتو میرے آتا ومولا عیک گئیسوؤں کی مہک

آب كايك اور خط مين اس طرح كالمضمون تعا:

'' لوگ بھے موت نے ذرائے آتے ہیں۔ان کی عقل کو پیٹوں یا انداز لگر پرروؤں۔موت تو ایک اچھار فیق ہے! انسان اے زندگی مجر بھلائے رکھتا ہے اور بیالیک گھڑی بھی فراموش منییں کر پاتی۔اُے وفا کہتے ہیں۔ جو بھول جائے دودوست ہے اور ندیا دکرنے والا قابل دو تی۔ یادوہ کرتے ہیں جو بھول جائیں اور جو بھی بھولے ہی ند ہوں وہ یاو کیونکر کریں۔ معران محب تو بیہ کہ اگر کوئی طالب کو دیکھے تو اسے مطلوب کا دیدار ہوجائے اور محبوب کے طلبہ رچنم جیرت سے محب کودیکھا کریں زندگی موت سے بہتر اور موت زندگی سے مسین ہوئی جا ہے۔ میں زندگی کو اپنے رسول ہے گئی خاک قدم پر نچھا در کرکے اس وادی سے بہتر اور کرکے اس وادی سے بھولے ہائیں جہاں میر سے بحدوں کوئیکا نامل جائے'۔

ابتدائی خطوط میں سے ایک کا انداز تحریر یوں تھا۔ یہ چودھری موصوف کے خط کے جواب میں نکھا گیا، جس میں والد و کی بیاری اور مکان گرنے کی اطلاع دے کرآپ کو واپس آنے کے لئے کہا گیا تھا۔ O''.....اییا مکان جوایک باروالد بنائے ، پھر میٹے کومشقت اٹھانی پڑے ۔ وہ مکان اچھا ہے نہ مكيں اچھا۔ مكان ہمارے لئے ہيں، ہم مكانوں كے لئے نہيں۔معلوم ہوا مكانات گر گئے۔ چلوگرے رہیں۔ میں وہ بنیادا ٹھار ہا ہوں، جن پرایک الی محارت کھڑی کی جائے گی جوتا قیامت نو جوانان ملت کے ایمان گرمائے رکھے اور زندگی کاراز بخشے گی۔ والد ہ حضور کے بیار ہونے کی اطلاع میرے لئے ایک امتحان ہے گر میں اس ذات کی عزت كے تحفظ كى نيت لے كر گھر سے نكل ہوں، جس نے جمیں ماں كا احترام سحھایا۔ مجھے اطمینان اس بات ہے ہے کہ میری ماں متا کے ہاتھوں مجبور یہ کوتا ہی معاف فرمادیں گی۔ کیا والدہ صاحبه اس کو برداشت کر علق ہیں کہ میں اپنامقدیں مثن ادھورا جھوڑ کر چلاآ وک؟''

محد منیر نوابی صاحب کی ریورٹ سے بیانکشاف ہوچکا ہے کہ غازی مرید حسین شہید اُروو كلام ميں اپنا كلم اسركرتے تھے، جكيد پنجالي اشعار ميں ايم ، ان كلمتے \_آ يك نشر نگاري كا مختصر سا تجزية ہو چکا،ابان كےمنظوم كلام كى طرف نا قدانه نظر ڈالتے ہيں جس ميں سوز وساز اور جوش و جلال کارنگ جا بجاملتا ہے۔ان کے شعروں میں مرزاغالب کی شوخی وجدت،میر کا حزن وملال، خواجه در د کا تصور در دمندی اور اقبال کے جذب وفقر کا تاثر موجود ہے۔ صوفی اسے عار فانہ شاعری کا کنج معانی اور سر مایئہ لا ٹانی کیے گا۔ سالک کے جھے میں ہر لحظ نیا ولولہ اور وجد آفریں سرور آئے گا۔ مجذوب کے لئے آرزوئے دید، جروفراق ، عشق ومستی اور معرفت ومعانی کے دریا موجزن میں - ایک ایک حرف میں تمام شاعرانہ شوخیاں ، بلندیروازیاں ،ادیانہ لطافتیں ،حسن اوررعنائیاں موجود ہیں۔الغرض ان کا انداز بیان نیا تلا،الفاظ کی بندش موز وں اور ترنم دلنواز ہے۔آپ کے کلام میں پیغام ہے اورغنایت بھی ۔ سفر کا ذوق اورمنزل پر چنجنے کی تڑے بھی ہے۔سب سے بوی خصوصیت سے ہے کدان کے قلم ہے مکنے والا ہر لفظ نوائے ول کی تغییر ہوتا تھا۔ غازی مریر حسین شہریکا ایک شعرے

> باالبي! اس اسير خت جال كو دار ير خواہش دیدار احم کے دگر کی بھی نہیں

## غازى ميال محرشهيد

انگ کا علاقہ پاکستان کا مردم خیز خطہ ہے۔ جانباز وں اور سرفروشوں کی میہ سرز مین عہد آفریں جدد جہداور جرائت و محیت کے لاز وال کارناموں کی امین ہے۔اس دھرتی کے ٹی سیوت ایٹار و خلوص اور عشق و مستی کی روثن تاریخ کا عنوان ہے۔ ان گنت مجاہد تو می تاریخ کے اوراق پر جلی حروف بن کر انجرے تح کیک آزاد کی میں یہاں کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ آزاد کی کشمیر کی خاطر سینکٹر وں نوجوانان قوم سردں پرکشن باندھ کرمیدان عمل میں آئے۔

اگر پنجاب کے نقتے کوغور ہے دیکھا جائے تو چندلکیروں میں گھرے ہوئے اس علاقے کی نشاندی میں کافی مشکل کا سامنا کرناپڑتا ہے۔ حکومت پاکتان نے انتظامی امور کے باعث چند برس تبان منا کل میٹی مشکل کا سامنا کرناپڑتا ہے۔ حکومت پاکتان نے انتظامی امور کے باعث چند برس تبان مائے انگے وہ دومتام امتیازی خصوصیات کے حال ہیں۔ بھلہ کریالدان میں سے ایک اس شہر کے قرب و جوار میں دومتام امتیازی خصوصیات کے حال ہیں۔ بھلہ کریالدان میں سے ایک ہے جے شہید مجبت، پروانتی عرسالت عظیمی نازی مرید حسین کے مسکن ومولد ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ دومرا قصبہ ، تلہ گنگ کے نام سے ملقب ہے، جہال محبوب خدا کے عاشق صادق، فدائے محبت، غازی میال محمد شہید گیدا ہوئے جنہوں نے دیار غیر میں اپنے پاک ابوے وفاکیشی کی کتاب رقم کی اور فائل خون، چرو ملت کومر خی بخش گیا۔

یہ ہندی مسافر، قافلہ سالارعشق مولا نا جائی کے فقش پا کا کھون لگاتے جب در بار رسالت مآب میں پہنچا تو ساقی کوژ کے حضور میں اپنے منفر دمقام پر فائز ہوا۔ مقام عشق!مقد در ہوتو جی چاہتا ہے کہ تعنش شہیر گوسر کا تاج بناؤں اور دیوانہ صطفیٰ عظیفہ کے یووں ہے آئھیں ماتار ہوں۔

تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پے چڑھے دیکھ کے تکوا تیرا

نازی میاں محمد کا تعارف اس سے بڑھ کراور کیا ہوگا کہ ایک متانہ خواجہ کیڑ ہی حرمت و تو قیم پر شار ہو کرعشق وعبت کی زندہ علامت بن گیا۔ بالیقین بارگا دحق میں ان کی مخلصانہ قربانی منظور ہوئی۔ جذبہ مجت ابھارنے کی خواہش دل میں مخلق ہے۔ عشق رسول منطق اور عاشق رسول سے متعلق ،مقدس دستاویزات کواوراق میں محفوظ کرنے کا تقاضا پیش نگاہ ہے۔ قوم مے محسنوں کی زندگ کے مخلی کیبلوؤں کو منظر عام پر لا ناایک اہم فریشہ ہے۔ نادرروزگار شخصیتوں سے متعلق جملہ

موضوعات اگر صفحات کی زینت نہ بنائے گئے تو خدشہ ہے کہ آئندہ نسلیں مشاہیر سے لاعلمی کے سب کہیں ان کی عظمت کر دار ہے ہی منحرف نہ ہوجائیں۔

شہید موصوف اعوان برادری کے لاؤ لے چشم و چراغ تھے۔ اعوان توم کے جدامجد حضرت قطب شاہ جن کا سلسلۂ نسب حضرت علی ہے جاملتا ہے، تحد بن قاسم کی فوج کے ایک سردار تھے۔ اعوانوں کی غالب اکثریت کیمبل پور۔ میانوالی۔ چکوال اور سرگودھا کے اضلاع میں آباد ہے۔ اس لئے علاقہ مذکورکو اعوان کاری کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان ضلعوں کے علاوہ اس قبیلے کی بہت زیادہ تعداد حافظ آباد، ہزارہ اور جالندھر میں ہے۔ بنابریں دیگر مختلف مقامات پر بھی اکا دکا خاندان پائے جاتے ہیں۔ سید الفقراء زندہ الاولیاء حضرت قبلہ سلطان با ہوصاحب کی ذات باصفات ہے۔ متعلق ایک مشہور کتاب ' سلطان العارفین' میں بھی اعوان قوم کی مختصر تاریخ در بی باصفات ہے۔ اس کے مطابق دیبل اور سندھ کے علاقوں میں تھر بن قاسم کی مثالی فتو حات عمل میں آ کیں تو حضرت قطب شاہ صاحب آپ چند لوا حقین کے عمراہ جلیخ دین قاسم کی مثالی فتو حات عمل میں آ کیں تو حضرت قطب شاہ صاحب آپ چند لوا حقین کے غیرہ میں آباد ہوئی۔

لفظ اعوان کی مورخین اور علم نسب سے واقفیت رکھنے والے افراد نے مختلف تو جیہات پیش کی ہیں، جومعقول بھی ہیں اور وزنی بھی لیکن عرب نزاد قبیلے کو جم میں 'ملک' کب اور کیوں کہا جانے لگا، نیز اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تاریخ اس بارے میں کوئی خاص رہنمائی نہیں کرتی۔ اس بارے میں کئی قیاس آرائیاں کی گئی ہیں، لیکن وثوق سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ بہر حال ابغوی اعتبار سے ملک' کامعنی بادشاہ کا ہے۔ دلچسپ بات سے ہے کہ یہ لفظ بھی خالفتا عربی زبان کی ملکیت و سرمایہ تھم را شاید علوی ہونے کی بنا پر ملک عرب میں بھی انہیں احترا اما ملک (سردار) ہی کہا جاتا ہو اور یہ تعارفی کلمہ بھی ان کے ساتھ ہی ساحل سمندر پر اتر ااور آگے چل کرنام کے ساتھ ابطور ساابقہ جسیاں ہوکررہ گیا۔ گرناواقفیت کی بنا پر میاں بحث و تعیق سے تک پیلونگل آگ۔

رے جبکہ موخرالذ کربطور تحصیلدار ملازمت کرتے تھے۔

دونوں بھائی نہ صرف اپنے گاؤں بلکہ علاقے کی جانی پیچائی شخصیتیں تھیں۔لوگ اب بھی ان کی شرافت اور سادگی و ہمدردی کے مداح ہیں۔ کار خیر میں بڑھ پڑھ کر حصہ لیتے۔ ان کی خدمت وین کا زندہ خبوت مجدعیدگاہ ہے۔انہوں نے سات کنال کا بیاز حداور قیتی قطعہ اراضی میں 1984ء میں خانہ خدا کے لئے وقف کر دیا تھا۔ یہاں ایک خوبصورت مجد بنوائی گئی اور زندگی بخراس کے حسن وخوبصور تی کے لئے کوشاں رہے۔

تحصیلدار مرحوم کے دوصا جزادے ملک احد حسین اور ملک عبدالرشید ہیں۔آگے چل کر صوبیدار خلام محدصا حب دائمی شہرت کے مستحق تھہرے، کیونکہ فرزندا کبر کی قربانی انہیں بھی لازوال کرگئی۔ جب بھی غیرت وحمیت کی بیا میان پرورداستان چھڑتی ہے قو بیٹے کے ساتھ باپ کا تذکرہ بھی ناگز مرہوجا تاہے۔

صوبیدارغلام محمد صاحب ۲ \_ فروری ۱۹۰۲ء کو کوئید میں فوج میں سپاہی مجرتی ہوئے تھے۔ ملازمت کے دوران ہی ان کی شادی خانہ آبادی کی رسم ۱۹۰۸ء کے قریب ادا ہوئی ۔ ایک عرصے تک وہ اولا دھیسے میٹھے پھل ہے محروم رہے۔ برئی دعاؤں اور منتوں کے بعد اللہ تعالی نے انہیں ۱۹۱۵ء میں ایک چاند سامیٹا عطاکیا جس کا نام میاں محمد رکھا گیا۔ آپ کی والدہ محرّ مدکانام فتح میگم تھا جونبایت نیک دل اور دیندارخاتون تھیں ۔ کون چانتا تھا کہ سے بچے خازی اور شہید کے دو بلند مرتبوں سے سرفراز ہوگا! شہادت بھی وہ کہ بڑے بروں کے دل مچل جائیں۔

آپ کے بھین کے حالات و واقعات پر قریب آریب آلعلمی کا پر دہ پڑا ہوا ہے۔ یہاں تک کسان کا یوم پیدائش بھی معلوم نہیں ہوسکا۔ البتہ مرقومہ بالاین ولا دت کے ساتھ یہ یعین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جب ننازی موصوف تولد ہوئے مارچ یا اپریل کی کوئی تاریخ تھی۔ نتھے مہمان کی آمدیر بے حد خوشیاں منائی گئیں۔

پر کا جنم ، پدر کی شب تبجد کی دعاؤں کا تمر تھا، کین امر واقعہ یہ۔ کدووا بنی آنکھوں کا تارا ایک مدت تک پچشم خود ندو کھے پائے۔ ۱۲۳۔ بلوچ رجنٹ کی خدمات، جس میں صوبیدار موصوف ایک مدت تک پچشم خود ندو کھے پائے کہ دراری کے لئے مستعار کی جا چکی تھیں۔ لہذا اس پلٹن کو تین ہوئے بین الاقوا می فوج کی ذمہ داری کے لئے مستعار کی جا چی تھیں۔ لہذا اس پلٹن کو تین سمال کے لئے چین بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ ۱۹۱۱ء سے ۱۹۱۳ء تک آپ جین نیس رہے۔مقررہ مدت تین سال کے لئے جین بلٹن واپس پنجی تو تھوڑے ہوڑے جو بعد پہلی جنگ عظیم چیڑگی اور پلٹن ندکور کو گرز رجانے پر جب یہ پلٹن واپس پنجی تو تھوڑے جو بعد پہلی جنگ عظیم جیڑگی اور پلٹن ندکور کو

مُل اليث ك علاقه مين سمندر يار بهيخ كافيصله موا\_

اس وقت تک ملک غلام محمر صاحب اپنی بہتر کارکردگی کی بناپر جمعد ارکے عبدہ پر فائز ہو پیکے سے، جنگ کی نازک صور تحال کے تحت دور در از خلاقوں کی طرف روائل سے قبل وہ عزیز واقارب سے ملاقات کی خاطر گھر تشریف لائے اور چند دن تھی کر طویل مسافت پر روانہ ہوئے۔ ان کی پلٹن عراق وشام اور فلسطین میں کافی عرصہ تک ٹھی کی رہی شام سے ایک ماہ کے لئے وہ استبول (ترکی) بھی گئے۔ اس سفر نامہ کی اہم بات سے کہ دوران جنگ ، مجد اقصالی کی حفاظت کے سلسلے میں جن خوش نصیبوں کی ڈیوٹی گئی ان میں ملک غلام محمد صاحب بھی شامل تھے۔ تین ماہ تک آپ میں جن خوش نصیبوں کی ڈیوٹی گئی ان میں ملک غلام محمد صاحب بھی شامل تھے۔ تین ماہ تک آپ میاں مقرر رہے۔ ایک بار انتظامیہ کی اجازت سے مجد اقصالی کو صاف بھی کیا۔ فرش دھونے میں ملک صاحب پیش پیش شیش سند تھو لیک رامان کی شریک حیات کی گود ہری ہوئی۔ مناجا تیں سند قبولیت کے کرلوٹیس کہ ان کی شریک حیات کی گود ہری ہوئی۔

روش کے ہیں دل میں تمناؤں کے چراغ وریان بنتیوں میں مسافر بیائے ہیں

تات برطانیہ جس کی سلطنت پر بھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، بالاً خراس کا دامن اقتدار ایک خطے میں سٹ کررہ گیا۔ آزادی کی دلہن جس کے دخیاروں پر شہیدوں کے جمال افزالبوکا عازہ سجا تھا، مسلمانان برصغیر کے حلقہ آغوش کی زینت بنی۔ مگر دوسری جانب سجدوں کی مقدس بارگاہ پراک انوکھانا ٹک رچا کرڈ کٹیٹر آخری وصیت میں ناجائز اولادکواپنی وراثت کاحق دار تھمرا گئے۔

یہودی ان کے خانہ زاد جانتین تھے۔ اسرائیل کا معرض وجود میں آنا، قبلہ اول کے چھن جانے کا نوشتہ تھا۔ خدانخواستہ مندوستان میں بہی عمل دہرایا جاتا تو بلاشبہ مندوہی اگریز باپ کی نمائندہ حکومت قائم کرتے۔ برطانوی عملداری میں صوفیاء کے دلیں کے ایک فردکو یادگار اسلام کے وقع صحن میں سر بمجدہ ہونے کا موقع تو مل گیا تھا، مگر آج ہماری جبینیں مجدوں کاحق مانگیس تو سنسانی گولیاں بیپٹانیوں کو چرمنے آجاتی ہیں۔ صوبیدار مرحوم نبایت ہی خوش نصیب تھے، جن کی سنسانی گولیاں بیپٹانیوں کو چرمنے آجاتی ہیں۔ صوبیدار مرحوم نبایت ہی خوش نصیب تھے، جن کی جبین نیاز سے اس پاک سرز مین پر سجدے نہلتے رہے اور غازی میاں محمد شہید کی صورت میں دعاؤں کا صلہ ملا۔ یہ خوشخری جلد ہی انہیں بذریعہ خط پہٹپا دی گئی۔ لیکن وہ جنگ کے اختیام لیخی دعاؤں کا صلہ ملا۔ یہ خوش نے لئے کے اختیام لیخی

جب ہلاکت وہربادی کے بعد آسان دنیا ہے جنگ کے بادل چھٹے تو بچے کی عمر پانچ سال
کے لگ بھگ تھی۔ایک برس بعدا ہے تلہ گنگ کے شرق محلے میں موجودہ گورنمنٹ ہائی سکول کے
بالقابل واقع پرانا پرائمری سکول جباں اب گراز ہائی سکول قائم ہے، واخل کروادیا گیا۔ ساتویں
جماعت تک با قاعدگی ہے پڑھے رہے گراب کے ان کی طبیعت پڑھائی ہے اچائے ہوگئی۔ متب
جانا یوں ترک کیا کہ کوشٹوں کے باوجوداس جانب مائل نہ ہوسکے۔ وادی شاب میں قدم رکھا تو
جرائیوری کا شوق پیدا ہوگیا۔

ان دنوں وہاں کے دوٹرانبپورٹروں شیخ فضل کریم اور شیخ محمد دین صاحبان کی ایک بس تلہ گئے اور انجرہ ومیانوالی کی طرف چلتی تھی۔ اس پر بیٹھ گئے لیکن مطابقت پیدا نہ ہوئکی ۔ ذراسنجعلے تو ۱۹۳۱ء میں کوئٹہ چلے گئے ۔ وہاں چند ماہ ایک ٹھیکیدار کے ساتھ بطور منٹی کام کیا۔ مگر طبیعت کو سیم ماحول بھی راس نہ آیا۔ ۱۹۳۳ء کے اواخر یا ۱۹۳۳ء کے آغاز میں واپس گاؤں چلے آئے۔ چند مہینے گزرنے پر ۱۹۳۳ء میں انڈین نیوی میں بھرتی ہوگئے۔

ملازمت کے دوران بی عازی موصوف کا جشن عردی منایا گیا۔ آپ کا نکاح ایک خوبصورت وخوب سیرت دوشیزہ نیک بخت سے قرار پیا۔ جو آپ کی بجو پھی انارہ بیلم کی صاحبزادی تھیں۔ ان کے والد محتر م کا اسم گرا می سردار خان ہے۔ ان کی رہائش بھی تلہ گنگ میں سخی۔ من وصال کے لحاظ ہے آپ کی شادی شہادت ہے قریباً پانچ برس قبل ہوئی۔ اگر ان کے بیانہ روز وشب کوشار کیا جائے تو چھسال کی عمر میں وہ مدرسہ میں واخل ہوئے۔ جب تیرہ برس کے قریب پہنچ تو تعلیمی امور سے اپنارشتہ منعظع کر لیا۔ تین چار ماہ کنڈ میکٹری وڈرائیوری کے پیشے سے وابستہ رہے۔ پھر چندایا م بطور منتی کا م کیا۔ سولہ سال کے بوئے تو ملازمت اختیار کرلی۔ زندگی کی سرہ وہ بہاریں و کھے چئے کے بعد رشتہ از دواج میں منسلک ہوئے ۔ فوج میں نوکری کرتے ہوئے بیش منسلک ہوئے ۔ فوج میں نوکری کرتے ہوئے بیش منسلک ہوئے ۔ فوج میں نوکری کرتے ہوئے کی ساتھی کی بدکلائی پر بگڑ گئے اور اسے ہاکی سے پیٹ و اللا۔ نیوی ا یکٹ کے تحت مقدمہ چلا۔ تین ماہ کی سرزادی گئی اور ملازمت سے برطرف ہوئے۔

ازاں بعداین والدمحترم کے مشورے ہے۔ جنوری ۱۹۳۵ء کو بلوچ رجنٹ میں سپاہی ایجرتی ہوگئے۔ ابتدائی ٹریننگ کراچی میں کمل کرنے کے بعدائی سال اکتوبر میں مدراس بھیج دیئے گئے اور وہاں کی چھاؤنی جو بینٹ تھامس ماؤنٹ کے نام سے مشہورتھی کے مقام پر بلوچ رجنٹ

نمبره السرجس كايرانانمبر ١٢٤ ٢ ميں جاشانل بوئے۔

بظاہر یوں دکھائی دیتا ہے کہ غازی صاحب قلبِ معاش کی الجمنوں میں مختلف مقامات کے بلامقصد فاصلے ناپتے رہے۔ لیکن گہرائی میں جانے سے قدرت کے سی اور فیصلے کی نمازی ہوتی ہے۔ طبیعت میں لاا بالی بین اور کسی مشغلے میں جی کہ نہ گانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی ذات صرف گردش روزگار سے نیننے کو پیدائیس ہوئی تھی۔ ان کے افکار باند تھے جن کی تحمیل ایسے مشاغل سے ممکن نہیں ہو کتی۔ تیام کرا چی کے دوران بھی انہیں ایک روح پرورمشاہدہ کرانا مقصود تھا۔ جو تاریخ اسلام کا ایک اچھوتا حصہ ہے۔ لیکن اس خواب کی تجیر تلہ گنگ میں نہیں مدراس میں پوری ہوناتھی۔ سواس جگہ تدبیر نے تقدیر کو مسکرا کرخوش آمدید کہا۔

وتوق ہے کہاجاتا ہے کہ غازی موصوف نے ٹرینگ مکمل کر چکنے کے بعدوطن کی سرزمین پر قدم نہیں رکھالیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بیٹنی ہے کہ وہ کراچی ہے ایک دو بارضرور گھر تشریف لائے ہوں گے۔ ۱۲۔ مارچ ۱۹۳۵ء کو جب کراچی کی زمین لالہ زار بنی اور پورے شہر کی فضا شہیدوں کے لہو ہے مہک اٹھی تو غازی صاحب بھی و بیں تھے۔ یباں کی سرکوں پر شہید رسالت کے متوالوں کے خون کے جابجا بھرے ہوئے چھینٹوں کا جانکاہ منظروہ اپنی آتھوں سے و کھے بی تھے۔ یہی نہیں بلکہ حرمت رسول پر قربان ہونے والوں کی عزت افزائی کا نظارہ بھی کیا۔

غازی عبدالقیوم شہید نے ۲۰ ستمبر ۱۹۳۳ء کواپی وفاؤں کا پہلا باب رقم کیا اور آئندہ سال لصف مارچ گزر جانے پر موصوف کو رسالت مآب ہے وفاؤں کا صلہ ملا۔ اس لحاظ ہے جب غازی عبدالقیوم کراچی میں مسلمانانِ مبند کے دلوں کی دھڑ کنیں ہے ہوئے تھے۔ ملک میاں محمد شہید جھی قریبا چھی ماہ اس دھرتی پر فروکش رہے۔ تاہم اس بات کا کوئی شوت نہیں ملا ہے کہ انہوں نے غازی عبدالقیوم شہید ہے بھی ملاقات کی یانہیں۔ البند زہنی ہم آ ہنگی اور ایک ہی منزل کے مافر ہونے کے ناطے ہے اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام باتوں سے قطع نظریہ واضح ہے کہ اس کیفیت نے ان پر فلسفہ زندگی آ شکارا کیا اور وہ اس دن سے چشمہ میوان کی جیتو میں مضطرب میں مضطرب کے۔

مدراس میں بی صوبیداراللہ دیہ (۱۳۔ جنوری۱۹۸۴ء کواپنے خالق حقیقی ہے جالے) نے جو آپ کے قریبی دوست لیازمت کے ساتھی اور منہ بولے بھائی تھے، مرید حسین کی سرفرازئ شہادت کا تذکرہ سایا، جو۲۲ ستمبر ۱۹۲۷ء کو داصل بحق بونے والے تھے۔صوبیدار مذکورموضع '' جنگا'' کے رہنے والے تھے۔ یہ گاؤں شہید مرید سین ؒ کے مسکن سے صرف ڈیڑھ میل دور جانب مغرب واقع ہے۔ یادر ہے کہ دونوں دیبات تلہ گنگ سے چندکوں کے فاصلے پر ہیں۔ چن چن چن اسے پھولوں کی جنبو کیوں ہے وہ ایک شخص جو خود دامن بہار میں تھا

ملک میاں مخدصا حب محبت کی راہوں پر رواں دواں مدرائی بینج چکے تھے۔اب مرحلہ شوق
طے کرنا باقی تھا۔ و نیائے عشق میں آفاب بن کر چیکنے سے پہلے ان کے شب وروز کس طرح بسر
ہوئے ، فکر و تخیال ت کے سمندر میں مدو جزر کی کیفیات معلوم نہیں ہیں، کیونکہ عرصۂ ملازمت میں
انہوں نے اہل خانہ کو جینے خطوط ارسال کئے تھے وہ محفوظ نہیں رہ سکے۔احباب اس لئے پچھنیں
کہہ پاتے کہ نگاو سب رنگ میں کون بچیا تھا کہ ان کے معمولات پر توجہ کی جاتی ۔ آپ کا بچپن عام
بچوں سے مختلف تھا نہ لڑکین میں کوئی نمایاں خصوصیت! جوانی کے ایام بھی عام جوانوں سے مشابہ
بچوں سے مختلف تھا نہ لڑکین میں کوئی نمایاں خصوصیت! جوانی کے ایام بھی عام جوانوں سے مشابہ
بچوں میں تو جرائیں تو احترام سے گرونیں ہوئی جاتی ہیں۔
اگر روداد میں تو جرائیں تو احترام سے گرونیں جھک جاتی ہیں۔

وہ کیا معاملہ تھا جو بندہ احتر کو باوقار کر گیا؟ کیا وجہ تھی کہ پاک و ہند کے ایک نوجوان نے قافلہ جاز میں عزت پائی؟ حوریں جس کی را ہوں میں پلیس بچھائے ہوئے جست لے جانے کو بیتا ہتھیں۔ مگر وہ مدینے کے کو چہ سے انھے کر فر دوس بریں کی سمت روائلی پر رضا مند نہ ہوسکا، شائد اس لئے کہوہ'' محمہ ہی لکھا ہوگا اگر مسلم کا دل چیری'' کا نمونہ بن گئے تھے اوران کے خون کا برایک قطرہ انمول جذبوں کی کتاب لکھ گیا۔ ان منزلوں میں ٹوٹے ہوئے تاریح بھی مہکائل بن جاتے ہیں۔ چھڑی کی گلب میں پورے گستان کی بہارسمٹ آتی ہے۔ شراب خانہ صراحی میں بند، دریا قطرے میں محیطا ورصح اوروں میں گم ہوجاتے ہیں۔ گویا برکا ندھے پرایک میکدہ جا رہتا ہے۔ تقلیت بعض کم فکرے اب بھی کہہ جاتے ہیں کہ ناداں تھے جو زندگی ہے کھیل گئے۔ عقلیت پرستوں نے تم خوار کی میں شعور ذات کی چک نہیں آگئے۔ تماشائیوں کے منہ پر بھی بھی نور کی جمل گئے۔ عقلیت بھلکا نے ہے آتھوں میں شعور ذات کی چک نہیں آگئے۔ تماشائیوں کے منہ پر بھی بھی نور کی جمل گئے۔ عقلیت کے منہ پر بھی بھی نور کی بھی تور کی میں موت ڈھونڈ نے نظے تو خود مرگ ورق حیات سے جھلک آئی ہے کون بتا ہے کہ زندگی آگئے۔ میں موت ڈھونڈ نے نظے تو خود مرگ ورق حیات ہے دائم نے کون بتا ہے کہ زندگی آگئے۔ جھٹے میں جو لذت پہاں ہے، وہ مجلہ عردی کی میں کہاں!

الغرض محافظ ناموس رسالت كوقربان كاه ميس ينييسات ماه كزر يح تصدقر باني پيش كرنے والے کی خلوص نیت اور پیش کی جانے والی شے کا خوبصورت، بے داغ اور دلکش ہونا ایک ضروری جزو ہے محبوب خدانے جے کروڑوں ملمانوں میں سے اپنی حمت وتقریس کے تحفظ کے لئے چنا ،فی الواقع حسن و رعنائی کا مرقع تھا۔ آپ کی رفیقہ حیات اور احباب ولواحقین نے اپنی یادداشتوں کے دریجے واکرتے ہوئے جو کھی بیان کیا۔اس معلوم ہوتا ہے کہ میاں محمر صاحب ا بتراہے ہی پیغیبر یاک کے شیدائی تھے۔ وہ تنبائی میں بعض اوقات نعت رسول مقبول گنگنانے لگتے ۔طبیعت میں قدرے شوخی تھی۔ بالعموم ان کے ہونؤں پرمسکراہٹ کھیلتی رہتی۔نہایت پختہ عزم اور حوصلے کے مالک تھے۔ ہمہ وقت بے ٹھنے رہتے ۔ نفاست طبع انتہائی متاثر کن تھی۔عمدہ غذا کھانا، قیمتی لباس زیب تن کئے رکھنا ان کا طرؤ امتیاز تھا۔ گفتگو ہے متر شخ ہوتا جیسے کو کی عظیم کام کرنے کے لئے مضطرب ہوں۔ مگر کیا؟اس وقت معلوم تھانہ بظاہراس کا کوئی امکان وکھائی ویتا۔ تجهی بھی اسلامی کت کا مطالعہ بھی فرمالیتے ، بالخصوص غازیوں اور شہیدوں کے تذکرے پڑھتے۔ زم گفتار تھاورخوش رفتار بھی ۔ گوحیا کے یتلے تھ گران کے روز وشب میں کوئی ایسی منفر د یا نمایاں بات نہ یا کی جاتی ،جس سے ندرت فکر جھلکتی ہو۔ان کے خدو خال اور قد کا ٹھ کا مرقع بھی بردا دکش تھا۔ آپ کا رنگ کی حد تک گندی مگر سرخی وسپیدی کے منکے میں ڈوبا جوا۔ و کھنے سے ول کو تسكين ملتي تقي اور زگا ہوں كو بصارت \_ ہونٹ باريك اورحسن گل ہے مشابہ تھے \_ چېرہ دست مصور کا شاہ کار بھنویں تھنی تھیں اور ناک معیار حسن کے عین مطابق گردن تر اشے ہوئے بقر کی مانند گول اور گوشت سے بھری ہوئی۔ بیشانی چوڑی گر لمبائی میں خاصی کم \_ آتھوں میں چیک رہتی جن پر جام بلوری کا گمان ہوتا۔جسم تنومند، ہاتھوں میں مضبوطی، جو بھر پور جوانی کا اظہار کرتی۔ پتلیاں سیاہ دراز اور زاویہ چشم رنگ تغول کا عکس لئے ہوئے۔ ریش مبارک بتلی، بال جھوٹے چھوٹے ، خط ہمہودت بنار ہتا۔مونچھوں میں ایک خاص ادائقی جس ہے مردانہ و جاہت نیکتی۔البتہ ان کی لمبائی کسی حدتک زیادہ معلوم ہوتی اور بالوں کے سرے بھی او پرمڑے ہوئے تھے۔ ماتھے پر چندا بھری لکیری جیے کتاب کا کوئی دیباچہ رقم ہو۔

> مجھے تثبیہ کا دوں آسرا کیا تو خود اک چاند ہے پھر چاند سا کیا

ميجر (رينائزة) غلام يليين صاحب جوان دنول مراس مين متعين تقيداور انبيس عازي

موصوف کے قریب رہے کا طویل موقع ملا، فرماتے ہیں کہ عازی موصوف کا جمم دبلا، سفید کمربند،
ای رنگ کی جاذب نظر چا در، ایک سلقے ہے سر پر بگڑی سجائے یا صافہ لیسٹے رکھتے۔ چہرے پرنور
اور اطمینان کی کہانی ۔ آنکھوں میں خمار بحری چنک، دھیمی آ واز میں بات کرتے تو ہونؤں پر ہلکی می مسکر اہٹ معمود ارہوتی ۔ بھی کمی قسم کا گلہ و شکایت زبان پر نہ لاتے تھے۔ بیہ بے غازی موصوف کے بیر حسن کا مختصر خاکہ ۔ ان کی بود و باش کے تھاکتی اختیام پذیر ہوئے ۔ اب زندگی کا یادگار دور برروع ہونے والا تھا۔ یہی وہ موسم ہے جس میں خونِ جگری آ میزش اور میک دکھائی دیتی ہے۔
اس نے جب بیکوں کو جنبش دی عدم اس نے جب بیکوں کو جنبش دی عدم اس نے جب بیکوں کو جنبش دی عدم دائیگاں سب گفتگو کے فن گے

مندود وكرونل موتاب

۱۶۔ منگی ۱۹۳۷ء کا سورج بھی عام دنوں کی طرح طلوع ہوا۔ کے خبرتھی کہ امر وزکسی کی محبت کا امتحال ہوگا۔ جسے جسٹام تک کا سفر معمول کے مطابق رہا۔ لیکن رات کے پہلو میں ایک ایسے واقعے کی بنیاد پڑی جوملک میاں محمد نامی ایک نوجوان کوملتِ اسلامی کا محبوب بنا گیا۔ اچا تک اس کی اُمیدوں کے چراغ جل اٹھے کیونکہ ناموس رسالت پر قربان ہونے کی سعادت بخشنے والا ممارک لمحدان پہنچا تھا۔

اس خوش پوش نو جوان کی قسمت یول جاگی که بیشت تھا می ماؤنٹ چھاؤنی کی کوارٹرگارد، پر
کھڑے سنتری کی ڈیوٹی نبھار ہے تھے۔ قلع بیل بیٹھے ہوئے مختلف مذا ہب اورا قوام برادر یول
سے تعلق رکھنے والے فوجی عبد بدار خوش گیول میں محو تھے۔ ان میں دو ہندو ڈوگرے اور چند
مسلمان سپاجی بالحضوص قابلی ذکر ہیں۔ ہوا یول کہ ایک ہندو ڈوگرہ نے کوئی نعتیہ غزل بآواز بلند
ترنم سے پڑھنی شروع کی ۔ وہ خوش الحان تو تھا ہی ، لیچے میں مشماس اور عقیدت کارنگ بھی دلچے یہی مشماس اور عقیدت کارنگ بھی دلچے یہی مان کر گیا۔ مسلمان فوجی اپنی اپنی بھیوں سے کھیک کر اس کے اردگرہ میٹھ گئے۔ اس نعت کا
سامان کر گیا۔ مسلمان فوجی اپنی اپنی بھیوں سے کھیک کر اس کے اردگرہ میٹھ گئے۔ اس نعت کا
آخری مصرع تھا: واہ! واہ! بیارے محمد مندونعت گو، بارگاہ رسالت مآب میں نذران وعقیدت کیجھیاں اس ادا سے پیش کرر ہا تھا کہ جوش صرت سے مسلمانوں کی آنکھیں بھرآئیں۔ اورھرجم کر بی کا اسم
مبارک ہندو ندکور کے منہ سے نکلاتو اُدھرا کے دوسراڈوگرہ سپاہی جل بھی کررہ گیا۔ اس نے غلیظ
مبارک ہندو ندکور کے منہ سے نکلاتو اُدھرا کے دوسراڈوگرہ سپاہی جل بھی کررہ گیا۔ اس نے غلیظ
الفاظ میں اپنے ساتھی کو تغیبہ کرتے ہوئے کہا: '' سسمجھ کو سسسکرو۔ کی اورکانا م لو۔ تو ہندودھرم کا
الفاظ میں اپنے ساتھی کو تغیبہ کرتے ہوئے کہا: '' سسمجھ کو سسسکرو۔ کی اورکانا م لو۔ تو ہندودھرم کا

یہ تمام کارروائی سیدالرسل کے غلاموں کی آنگھوں کے سامنے ہوئی۔میاں ٹر بھی یہ سب پچھدد کھے اور سن رہے تھے۔ آپ نے گشاخ ڈوگرہ سے فرمایا: اسے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ حضرت ٹھڑکے نام مبارک سے اطمینان قلب حاصل کرے۔ جس کو بیا چھا لگتا ہے وہ گا کر پڑھ رہا ہے۔ تھے خبث باطن کے باعث پندنہیں تو خاموش رہ یا باہر نکل جا۔ خبر دار! آئندہ ایسی بکواس مت کرنا۔''

اس مردود نے کہا: میں جو چاہوں کہتا پھروں تھے کیا۔؟ یہ بیہودہ جواب س کر غازی صاحب کا خون غصے سے کھول اٹھا۔ غیرت دینی جوش مارری تھی۔ آج ہندو ڈوگرے نے پیغیبر اسلام کی شان میں گنتا خی کر کے ان کی حمیت ایمانی کولاکارا تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ غالبًا نہیں حضرت علی کی سیرت کا بیہ پہلویاد آگیا، جب میدان جنگ میں شیر خدا علی تعلوار لئے ایک کا فر پر چھیٹے اور بر ول حریف نے بدحوای کے عالم میں آپ کے چہرہ انور پر لعاب دہن گرادیا تو بجائے اس کے کہ آپ طیش میں آپ اور ملعون کی گرون کا ہے کر رکھ دیتے انہوں نے کہ اخبیل میں گا جا در میں کیا اور دشمن اسلام کو بھاگنے کی اجازت وے دی۔ اس لئے کہ جباد رضائے الیمی کا مظہرے، مگر آج کیوار جا جاتی تو ذاتی رنجش اور عزت نفس کی تسکین کا پہلو بھی در میان میں آسکا تھا اور مخالفین کہ سکتے کہ حضرت ابوتر آپ کی کیوار اسلام کے لئے نہیں بلکہ اپنی دات کے لئے اٹھا کرتی ہے۔

الحاصل غازی موصوف نے چند گانے تو قفا کمیا، چپ رہے، پچھ سوچا، ایک فیصلہ کیا اور سوال وجواب کی تکرار ہے ہٹ کراہے دوبارہ تنبیہ کی :

''اپنی ناپاک زبان سے ہمارے نبی کی شان میں گستاخانہ جملے کہنے کی جرائت ہرگز نہ کرنا، ورنہ یہ برتمیزی تجھے بہت جلد ذلت ناک انجام سے دوچارکردے گئ'۔

برقسمت ڈوگرے سپاہی نے دوبارہ بھی جواب دیا کہ اس سے رو کئے کائتہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت میاں محمد صاحب کی آئھوں میں خون اتر آیا۔ آپ نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا: ''اچھامیں تمہیں جلد ہی بتاؤں گا کہ مجھے اس بارے میں حق ہے یانہیں''۔

الغرض غازی میاں محمد کی ڈیوٹی چھ بجے شام شروع ہوکرآ ٹھے بجے ختم ہوئی۔اس دوران وہ ایک اہم فیصلہ کر چکے تھے۔لیکن اتمام حجت کی خاطران کوایک مرحلہ ابھی طے کر ٹا تھا۔ وہ ڈیوٹی سے فارغ ہوتے ہی سیدھے اپنے حوالدار کے پاس پہنچے اور تمام حالات بالنفصیل گوش گزار کے۔ نیز اپنے جذبات کا ظہار بھی کر دیا:''وہ ..... برسرعام تدول ہے معافی کا خوات گارنہ ہوااور اگرتح بری طور پرتوبه نامه لکھ کرند دیا تواپنی زندگی سے کھیلنا مجھ پرفرض ہوجا تا ہے''۔حوالدارصاحب نے اس انتہائی نازک مسئلے پر کوئی خاص توجہ نہ دی بلکہ پر کہتے ہوئے ٹرخادیا کہ میں اے سمجھاؤں گا آئنده احتياط برتے مگرمعانی نامه کی مشر و طصورت پراہے مجبور نہیں کیا جاسکتا''۔

اس کی سردمبری اور عدم دلچیپی کا بیرحال دیکھ کر قبلہ غازی صاحب تڑپ کررہ گئے۔ دراصل حوالدار مذکور بھی ہندوقضااور گتاخی ُرسول کی اس بیبا کانہ جراُت پراندر ہی اندرخوش ہور ہاتھا۔ آپ فوجی قواعد کے مطابق اس واقعہ کی شکایت کر چکے مگر شنوائی نہ ہوئی۔اب اس امر کا کون نوٹس لیتا، میاں موصوف انہی سوچوں میں گم اپنی بیرک میں پہنچ۔وردی تبدیل کی اور اس پہلو پر بنجیدگی ہے غور وفکر کرنے لگے کہ اب مجھے کیا کرنا جا ہے۔ انہوں نے نماز عشاء ادا کی، کچھ مزید نوافل بھی ير هے۔اب وہ ايك حتى فيصلے پر بينج كي تھے۔ گو ياعقل مات كھا گئي اورعشق بازى جيت گيا۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رے یاسبان عقل

لیکن مجھی مجھی انے تنہا بھی چھوڑ دے

غازی صاحب بارگاہ رب العزت میں دُعاما تگ رہے تھے: ''اے میرے خالق و مالک! میں نے یہ تبر کرلیا ہے کہ تیر محبوب کی شان میں ہرز وسرائی کے مرتکب کا کام تمام کردوں لعین ے انتقام لینے کے لئے میں بیچ وتاب کھار ہا ہوں۔ تومسبب الاسباب ہے۔اپے حقیر بندے کو حوصلهاورا ستقامت عطافر ما۔خدایا!اینے نبی کی حرمت وتقدیس پر جان لڑانے کی تو فیق بخش اور میری قربانی بھی منظور فرمائے'۔

نماز و دعا ہے فارغ موکر حضرت قبله میاں محمد صاحب چیکے ہے کوارٹر گارد جا پہنچے جہاں رسول یاک کی شان میں گتا فی کرنے والا کمینه فطرت ڈوگرہ سابی ڈیوٹی وے رہا تھا۔ غازی میاں محمد شہیداند هرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گار در وم میں جاداخل ہوئے۔ اپنی رائفل نکالی، میگزین کولوڈ کیا اور باہر نکلتے ہی لاکارا: ارے کم بخت! اب بتا کہ میرے نبی کی شان میں تو بین کا مرتکب ہونے پر میں تم سے باز پرس کرنے کا حق رکھتا ہوں یانہیں؟ یہن کر ڈیوٹی پر متعین شاتم ر سول نے بھی پوزیشن سنجال لی اور را نفل کارخ آپ کی طرف موڑ انگراس کے ساتھ ہی ناموس رسالت کے شیدائی کی گولی ہندوڈ وگرے کوڈ چیر کر چی تھی۔ رائفل کی دس گولیاں اس کے جسم سے پارکرنے کے بعد چبرے پر علین سے ضربیں لگاتے رہے۔ نی اکرم کی ذات پرحرف گیری کرنے والی گستاخ زبان ہمیشہ کے لئے خاموش ہو چکی تھی، لیکن ابھی مومن مجاہد کی تسکین نہیں ہوئی۔ آپ علین کی نوک، اس ذلیل کے منہ پر مارتے اور بارباریہ کہتے جاتے تھے:

'' ہے غیرت! اس ناپاک اور گندی زبان سے تونے میرے پیارے رسول کی شان میں گتاخی کی ہے۔ جی چاہتا ہے، تیرا پلیدجم کوں اورکوؤں سے ٹچواڈ الوں''۔

جب فائر شروع ہوا تو ڈیوٹی پرتمام سنتری گاردروم کی کوٹھڑیوں میں جا گھے اور ورواز ہے بند کر لئے۔ فائر شروع ہوا تو ڈیوٹی پرتمام سنتری گاردروم کی کوٹھڑیوں میں جا گھے اور مرواز ہے بند کر لئے۔ فائر نگ ختم ہوتے ہی ایک بنگل دوڑتا ہوا آپ کے نزدیک آیا۔ جب غازی اسے تختی ہے منع کیا کہ تھوڑی دیرانظار کرو۔ وہ خوف و ہراس سے کانپ رہا تھا۔ جب غازی صاحب اپنا غصد نکال چکے اور مردود کے جہنم واصل ہونے کا پختہ یقین کرلیا تو خطرے کی گھنٹی اپنے ہاتھوں سے بجائی اور بنگر کومسلسل بگل بجاتے رہنے کے لئے کہا۔ پہلے فائر نگ کی آواز پردہ ساعت سے فکرائی تھی چرخطرے کے آلارم اور بنگل بجنے پرساری پلٹن جمع ہوگئی۔ایک آدی نے ساعت میں بیٹر میں یو چھا:

" قلعمين فائركس في اوركيون كيا هج؟" غازى صاحب في جواب ديا:

"میں ہوں سیابی میاں محد نمبر ۱۵۳۰۵

اس آدمی نے پھر کہا: کمانڈنگ آفیسر صاحب کا تھم ہے کہ رائفل اندر ہی رکھ کر ہا ہر آجاؤ۔ آپ نے فر مایا: اگر کوئی مسلمان افسر میرے پاس آئے تو میں رائفل پھینک کرخودکواس کے حوالے کردوں گا۔ مذکور شخص نے تیسری مرتبہ ہم کلام ہوتے ہوئے کہا: کمانڈنگ آفیسر تھم دے رہے ہیں کہ باہر آجاؤ۔ تمہاری گرفتاری کے لئے ایک مسلمان افسر منتظر کھڑا ہے۔

چنانچہ غازی صاحب رائفل اندر ہی رکھ کر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے باہر آگئے۔ پلٹن کے جمعدارایڈ جوشٹ عباس خال جوڈھوک ٹاہلیاں تخصیل تلہ گنگ کے رہنے والے تھے۔ آگے بڑھے اور غازی صاحب نے خودکوان کے حوالے کردیا۔ جب آپ کو پلٹن کے سامنے لایا گیا تو اگریز کمانڈنگ افسرنے غازی موصوف ہے بوچھا:

"آپ نے ایا کوں کیا؟"

انہوں نے جواب دیا:

''چرن داس (منتقل ڈوگرہ) نے ہمارے رسول اکرم کی شان میں گتاخی اور بدکا می کی گئا ہے۔ کی اس کے اور بدکا می کی تقل میں نے اس کوروکالیکن وہ بازنہ آیا۔ پس میں نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اب جیبا آپ کا جی چاہے قانونی تقاضے پورے کریں'۔

اس پرخود کمانڈنگ افسر نے تاکید کی: میان محمد ذراسوج کر بات کرو، ہوش میں آؤ۔ آپ
کا بہتدائی بیان قلمبند ہور ہے ہیں۔ ان میں ردو بدل ممکن نہ ہو سکے گا۔ اس لئے سوچ ہجھ کر بیان دو۔ غازی صاحب نے جواب دیا: میں بالکل ہوش میں ہوں۔ جو پچھ میں نے کیا، خوب سوچ ہجھ کر کیا ہے۔ میراایک ایک حرف صدافت پر بنی ہے۔ میں نے حوالدار ہے بھی اس کے گتا خانہ رویئے کی شکایت کی تھی کی کوئی مثبت جواب نہ ملا۔ اس کے بعد میرے سامنے صرف دو ہی رائے رہ گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی گئی گئی اس کے گھا وائے مگل اور برد ولی کی زندگی قبول کر لیتا یا کوئی عملی رائے رہ کھے اپنے سے دولتِ ایمان سے محروم ہوکر بے غیرتی اور برد ولی کی زندگی قبول کر لیتا یا کوئی عملی اقدام ایضا تا۔ میں نے بالاً خردومری صورت قبول کی۔ میری خوشی کی کوئی انتہائیس۔ رسول پاک اگر راضی ہوجا کیں اور تمام دنیا بگڑ بیٹھے تو مجھے کیا غم۔ مجھے اپنے کئے پر مطلقا کوئی بچھتا وائیس۔ اگر راضی ہوجا کیں اور تمام دنیا بگڑ بیٹھے تو مجھے کیا غم۔ مجھے اپنے کئے پر مطلقا کوئی بچھتا وائیس۔ البتدا سے مقدر برنازاں ضرور ہوں۔

کمانڈنگ افسراس بیان سے مطمئن نہیں ہوا۔ اس کوشک گزرا کہ میاں محمد نے بیسب کچھ نشے کی حالت میں کیا ہے۔ چونکہ آپ کی آنکھوں میں خمار اور غنودگی کی کیفیت پیدا ہو پھی تھی ، انہذا اس نے فی الفورآپ کوڈاکٹری معائنے کے لئے بھجوادیا۔

ان دنوں ڈاکٹر (کرمل) نوراحمرصاحب وہاں متعین تھے۔ انہوں نے آپ کاطبی معائنہ کیا اور غازی صاحب کواسلامی اخوت کے جذبے سے سرشار ہوکر کہا: '' آپ اپنا بیان سوج سمجھ کر دیں۔ آپ جوسٹیٹ منٹ کمانڈنگ افسر کے سامنے دے چکے ہیں، شایداس سے صرف نظر ہوسکتا ہے، لیکن جو بیان آپ اب دیں گے۔ تمام معاسلے کا انتھارای پر ہوگا۔ اس لئے پہلے بیان میں شہری ہے'۔

غازى مروح نے جواب دیا:۔

'' ڈاکٹر صاحب! آپ کا خیال ہوگا کہ اگر میں بیان تبدیل کرلوں تو میری جان چکا جائے گی لیکن میں ایسانہیں کرنا چا ہتا۔ ایک جان تو کیا، اگر میری ہزار جانیں ہوتیں تو میں اپنے بیارے رسول کے غلاموں کی

## عزت يرجى قربان كرديتا"\_

پھر جو بیان غازی صاحب نے کمانڈنگ افسر کے پاس دیا تھاو بی بیان ڈاکٹر صاحب کو لکھوا دیا۔اس کے علاوہ ڈاکٹر مذکور نے اپنی پہلی ریورٹ میں لکھا کہ میاں مجمد نے کی قتم کا کوئی نشہ وغیرہ نہیں کیا۔البتہ اس کی گفتگو سے جذباتیت ضرور ٹپک رہی ہے۔

**O** 

مقتول ڈوگرہ کون اور کہاں کار ہنے والا تھا؟ اس نے گتا خی رسول کا بھیا تک گناہ کیوں کیا؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات حاصل نہیں ہو سکیں۔ تاہم اس بدزبان کا نام چرن داس تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ تشمیر کے کسی گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان سوامی دیا نند سرسوتی کا انتہا پیندوم تعصب عقیدت مند تھا۔ ذات کے لحاظ سے وہ ڈوگرہ تھا۔ جو ہندوؤں کے نزدیک قابل احرّ ام اور معزز خیال کی جاتی ہے۔

چرن داس ذاتی طور پر دو ہند و سور ماؤں سوا می شردھا ننداور مہاشدرا جیال ہے متاثر تھااور ان کی خباشتیں اے بھی ذات ناک موت کے سائے میں دھکیل لائیں۔ یہ بدزبان بھی فوج میں بھرتی ہوااورٹریننگ کے بعدا پے دم تو ڑنے کی جگہ مدراس پہنچا۔ مرگ نا گہانی کا شکار ہونے کے بعد قواعد کے مطابق اس کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ از اں بعد چندشرا کط پرمیت ہندوور ٹاء کے حوالے کی گئے۔ جنہوں نے اس نا پاک و جودکوآگ کے لیکتے شعلوں میں جھونگ دیا۔

وہ .....شان رسول میں یاوہ گوئی کی ایک علامت تھی، جے شردل مجاہد ..... نے نوک علین سے کھر چ ڈالا۔اب باطل کی فصل اجڑ چکی تھی اور حق کی کھیتیاں لہلہانے لگیں۔مردود کی پامال را کھا پنے ہم قدموں کے لئے عبرت کا ایک نشان چھوڑ گئی لیکن حضرت غازیؒ کی زندگی شجاعت و جوانم دی کی حقیقت بنی۔ بلاشبہ ایسے لوگ اس وقت تک زندور میں گے جب تک اسلام زندہ ہے اور اسلام کوئی مٹنے والی چیز نہیں۔

رقص کرنے کا ملا عکم جو دریاؤں میں ا جم نے خوش ہو کے بھٹور باندھ لئے پاؤں میں

وقو عہ کی شب مٹازی اپنے فوجی افسروں کی کڑی گھرائی اور حفاظت میں رہے۔ دوسرے روز کا مئی ۱۹۳۷ء کو انہیں مقدے کی تفتیش کے لئے حوالہ کولیس کر دیا گیا۔ دس دن مدراس پولیس کی حفاظت میں رہ چکے تو کمانڈرانچیف (جی ایچ کیو دبلی ) کے تھم سے ۲۷ مئی کو واپس پلٹن میں لائے گئے تا کہ فوجی قانون کے تحت مقدمہ چلایا جائے۔ قتل کی واردات کے فورا بعد فوج کے اعلیٰ افسروں نے بلٹن کے عہدیداروں کے ذریعے بعض مسلحتوں کے پیش نظر ختی کے ماتھ یہ ہدایت کردی تھی کہ غازی میاں گھرصا حب کے والدین کوکوئی آ دمی اطلاع نہیں کرے گا۔ لیکن دندہ شاہ بلال کے ایک جرائت مندمسلمان سید صدرالدین صاحب جوکوارٹر ماسٹر حوالدار تھے، انہوں نے بذریعے تارضو بیدار (ریٹائرڈ) ملک غلام شمد صاحب کواس واقعہ کی اطلاع کردی۔

میجر غلام کلیمن صاحب کے بقول سید صدرالدین صاحب کو حکم کی خلاف ورزی پر گرفتار کر لیا گیااور میر کی جرم کی سزانہیں بلکہ خلوص عمل کی جزاتھی کہ وہ جیل میں زیادہ سے زیادہ ورثت غازی موصوف کی قربت میں گزار عمیں اور اس نسبت رفاقت سے ان کا میر تاریخی کر دار اجمیت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ غازی موصوف کی وجد آفرین تنہائیوں کا راز دار بھی بن جائے۔

الغرض ۲۰ مئی ۱۹۳۷ء کو ٹیلی گرام کے ذریعے تلہ گنگ میں اس امر کی اطلاع پینی اور جناب نازی صاحب کے والد ہزرگوار۲۲ مئی کورخت سفر باندھ کررواتہ ہوئے۔ چاردن راستے کی صعوبتوں اور سفر کی کوفتوں سے دوجار ہوئے۔ ۲۲ مئی کو مدراس پینی گئے۔

اگر چہاں وقت مذکورہ پلٹن کے صوبیدار میجرفشل خان سکنہ چکوال تھے اور معاملے کی نوعیت بھی اس کی متقاضی تھی مگر ہندوؤں اور انگریزوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر حضرت غازی میاں محمد صاحب کے والد محتر م کو پلٹن میں رہائش کی سہولت نددگی گئی، حالانکہ وہ خود بلوچ رجمنت کے پنشز صوبیدار تھے۔ یہی نہیں بلکہ اس علاقے ہے متعلق کئی جو نیر عبد بدار بھی پلٹن میں موجود سے ۔ جن کے ملک غلام محمد صاحب کے ساتھ خاندانی تعلقات استوار تھے اور ان میں بعض تو سے۔ جن کے ملک غلام محمد صاحب کے ساتھ خاندانی تعلقات استوار میجرفضل خان کے ڈر سے وہ غازی صاحب کے قریب دوستوں میں شار ہوتے تھے۔ مگر صوبیدار میجرفضل خان کے ڈر سے وہ مختاط مرتبے رہے۔

حیرانی کی بات سے کہ مذکورہ صوبیدار میجرنے کی قتم کی رکاوٹیں اور مشکلات پیدا کیں۔ لبذا ملک صاحب کو مجبور آمدراس صدر میں ایک مسلمان پوسٹ ماسٹر سید سیق علی شاہ صاحب کے بال مقیم ہونا پڑا۔ شاہ صاحب بڑے نیک دل اور صاحب درد مسلمان تھے۔ انہوں نے جس فراخد لی اور محبت کے ساتھ غازی صاحب کے لواحقین کی رہائش کا بندوبست کیا، وہ مثال ہے۔ ان کے ماتھے پر بھی بل نہ پڑا۔ رویے میں اس قدرا پنائیت تھی کہ اپنا ہی گھر معلوم ہوتا۔ مدراس کے مقامی مسلمانوں نے بھی عملی بمدردی کا ثبوت دیا۔ ان کی گہری دیجی اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے مقد ہے کی پیروی کی پیشکش کی اور جملہ مصارف اپنے ذر سے لینے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ گواس کی زیادہ ذر مہداریاں غازی صاحب کے والد ہزر گوار نے خودہی سنجا لے رکھیں؛ لیکن ان کی ہمدردیوں کا اعتراف کے بغیر چارہ نہیں ۔عدالتی چارہ جو ئی اور مقد ہے کے پیچیدہ مسائل ہے نیٹنے کے لئے ایک مقامی مسلمان ایڈ دو کیٹ سیدنور صین شاہ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ وکیل فدکور نے قانون کا امتحان لندن سے پاس کیا تھا اور ایک مت تک وہیں وکا لت بھی کرتے رہے۔ ان کا آبائی تعلق مدراس کے کسی قریبی گاؤں سے تھا۔ ہم حال ایڈ دو کیٹ موصوف بڑی دیا نتراری اور فرض شنای سے میظیم ذمہ داری نبھاتے رہے۔ ابتدائی ساعت کے لئے ان کی تیار کردہ فائل بتاتی ہے کہ انہوں نے بڑے وزنی اور قانونی نکات کی ساعت کے لئے ان کی تیار کردہ فائل بتاتی ہے کہ انہوں نے بڑے وزنی اور قانونی نکات کی بنا پر کی شکدل نے محافظ کی موجودگی میں ان کوچھرا گھونے دیا۔ زخم کاری اور مہلک تھے، جس سے بنا پر کی شکدل نے محافظ کی موجودگی میں ان کوچھرا گھونے دیا۔ زخم کاری اور مہلک تھے، جس سے دور صلت کر گئے۔

ان کے بعد بیمقدمہ معروف قانون دان اصغر علی صاحب ایڈووکیٹ کے سپر دکیا گیا۔ یہ بھی ولایت کے تعلیم یافتہ تھے۔ قانون دان طبقہ کے برخلاف مذکورہ دونوں وکیل نہایت مخلص ثابت موئے۔ انہوں نے پیشیوں کے عوضانہ میں ایک پائی کا مطالبہ بھی نہ کیا، بلکہ آمدور فت اور کیس کی تیاری میں الحضے والے بیشتر اخراجات خودا پی گرہ ہے بی اداکرتے رہے۔

0

#### ساعت مقدمه

مقدے کی با قاعدہ کارردائی سے پہلے فوخ کے قانون کے مطابق ابتدا اسمئی سے ۲۔ جون ۱۹۳۷ء تک انگوائری ہوتی رہی جو عوائل، جزئیات اور تفصیلات پر محیط تھی۔ چھ جون کو دماغی امراض کے ماہر نے غازی صاحب کا ڈاکٹر معائنہ کیااور رپورٹ میں لکھا:
''میری رائے میں ان کو ۔۔۔۔ ایساعار ضدا حق ہے جس کے باعث
میرعارضی طور پر جذبات ہے مغلوب ہوجاتے ہیں۔ اس دوران پی غلط اور

صیح میں تمیز نہیں کر سکتے۔ میفعل بھی ایسی ہی کیفیت میں سرز دہواہے''۔ ۱۹۔ جون کو گورنمنٹ مینٹل ہپتال مدراس کے سرنٹنڈ نٹ نے غازی صاحب کا چیک آپ کیا۔ جن کی سفارش پر انہیں ۲۵۔ جون سے ۲۳۔ جولائی تک ایک ماہ کے لئے مینٹل ہپتال میں رکھا گیا۔ جب آپ میتال میں داخل ہوئے تو اس روز، ان کا وزن سس۔ پونڈ تھا۔ ایک ماہ بعد
جب وہاں سے فارغ ہوئے تو بجائے کم ہونے کے ایک پونڈ وزن بڑھ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب
نے اپنی تفصیلی ر پورٹ میں ورج کیا: میں نے پورامہینہ میاں محمد کوٹمیٹ کیا۔ نفسیاتی جائزہ لیا۔
چیب کرد یکھا اور ظاہرا بھی لیکن اس ع صے میں ہے بھی بھی بھی فکر مند یا سوج بچار کرتے ہوئے نہیں
پائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ماہ میں ان کا وزن ایک پونڈ بڑھ گیا ہے۔ اگر ان کو پی فکر لاحق ہوتی
کہ وہ قتل کے مقدمے میں ملوث ہیں اور خدا جانے کیا حشر ہوگا تو کی نہ کی وقت تو ضرور فکر مند
ہوتے۔ اس الجھن میں ان کا وزن کم ہوتا نہ کہ زیادہ۔ بیاس بات کا جوت ہے کہ انہیں ہرگز کوئی
فرنہیں کہ انہوں نے کیا کیا یا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ حز بدیہ کہ جب جین داس ایک ہی گوئی
لینے سے مرگیا تھا تو ساری گولیاں چائے اور پھر تھین سے زخم لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور
الی حالت میں جب کہ کوئی و کیجنے والا بھی نہیں تھا بیا پئی جان بچانے کی کوئن ضرورت نہیں تھی اور
نہیں کیا گیا۔ میرا تجربہ یا میڈ یکل کا تجزیہ یہی بتا تا ہے کہ ارتکاب فعل جذبا تیت کا اثر ہے اور تمام
معاملہ جذباتی نوعیت کا ہے، اس میں جیدگی اور پر دگرام کا قطعا کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا ہے۔

اپنے جذبات پر قابونہیں تھا۔ گرغازی صاحب اپنے سابقہ بیان پرؤٹے رہے اور کہا: ''میں نے جو پچھ کیا، خوب سوچ مجھے کر اور جان بو جھے کر کیا ہے، کریک جو ساتھ نے بھی کیا ، خوب سوچ مجھے کر اور جان بو جھے کر کیا ہے،

کیونکہ چرن داس نے میرے رسول پاک کی شان میں گتا خی کی تھی۔'' کورٹ مارشل کے دوران ان کوایک قانونی رائے دی گئی کہ آپ ہیے کہیں کہ گولی جلانا اپنی جان بچانے کو جوابی حملہ تھا، کیکن غازی صاحب کسی قتم کی تاویل وقر لیف پر رضا مند نہ تھے انہوں نے دوٹوک جواب دیا:

''میں اپنی جان بچانے کے لئے اس دافتے کوکوئی دوسرارنگ نہیں دیناچاہتا، بلاعذر ومعذرت جان حاضر ہے''۔ حسب ضابطہ کورٹ مارشل کے فیصلے کی توثیق کے لئے کاغذات انڈین آرمی کے کمانڈر انچیف کے پاس بھے دیے گئے جوان دنوں موسم گر ما کے سبب شملہ میں تھے۔ ملک غلام شمر صاحب تقریباً تین ماہ تک مدراس میں قیام کرنے کے بعد۲۲۔اگت ۱۹۳۷ء کو واپس تلہ گنگ آگئے پھر گھر سے شملہ کا چکر بھی لگایا تھا کہ اگر بہتری کی کوئی صورت نگل سکتی ہوتو کوشش کر دیکھیں۔ چونکہ اگر بیزوں کی حکومت تھی اور تمام دفاتر میں غیر مسلموں کی اکثریت، نیز برطانوی سامراج کو یہ بھی خدشہ تھا کہ فوج میں ایسے واقعات راہ نہ پکڑ لیس، اس لئے بریت کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ آئندہ ماہ تمبرکی کا۔تاریخ کو کمانڈرا شجیف نے حسب تو قع سزا کی منظوری دے کرکا غذات مدراس بھیج دیے۔ ۲۳۔ ستمبرک 19۳۷ء کوفوجی رواج کے مطابق پلٹن میں غازی صاحب کوسزائے موت کا فیصلہ دیا۔ ساویا گیا۔

میرے ماتھ پہ خون سے کھا ہے میں نے دیوار کو بھی در جانا

پر بوی کونسل

غازی موصوف کے والد ملک غلام محد صاحب نے ۱۵ اکتوبر ۱۹۳۷ء کو واکسرائے ہند کے پاس دبلی میں اپیل کی جومستر دہوگئی۔ از ال بعدرتم کی اپیل بھی نامنظور ہوئی۔ آخر کارای وقت لا ہور ہائی کورٹ کے مشہور مسلمان وکیل ڈاکٹر شخ محمد عالم کی وساطت سے ٹی ایل ولس اینڈ کمپنی کو متعلقہ کا غذات بذریعہ ہوائی ڈاک ارسال کئے گئے کہ وہ پر یوی کونسل لندن میں اپیل وائر کریں۔ ان ونوں ہوائی ڈاک پر بھی پھتر روپے خی اٹھا۔ یا در ہے کہ غازی علم الدین شہیدگی اپیل میں بھی ایک میں اپیل میں اپیل میں اپیل میں کھنی نے معاونت کی تھی۔

الغرض ۳۰ د تمبر ۱۹۳۷ء کو پر یوی کونسل میں اپیل دائر کی گئی۔مسٹر پرنگل جو برطانیہ کے مشہوراور کامیاب ترین وکیل تھے نے اس کی پیروی کی ۔ پر یوی کونسل نے بھی اس کیس کی فائل پر ''نامنظور'' کے الفاظ لکھ دیئے اور ۲۱ فروری ۱۹۳۸ء کواپیل رو کئے جانے کی باضابطہ طور پراطلاع دے دی گئی۔

مرقومہ بالا رودادعدالتی کارروائیوں کی ایک مختصر جھلکتھی تفصیلی تذکرے کے لئے پریوی کونسل میں اپیل کی نقل اور کمپنی مذکور کے خطوط کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ ٹی۔ایل ولس اینڈ کمپنی جس کا مرکز ی دفتر ۵۔وکٹوریہ سٹریٹ لندن ایس ڈبلیوآئی میں تھا، نے ۲۷۔جنوری ۱۹۳۸ء کوڈ اکٹر شخ محمد عالم بیرسٹرایٹ لاء لئن روڈ لا ہور کے نام اپنے ایک مراسلے میں لکھا۔ "بهم ح ايم يرفكل وكيل كايما يرورخواست بنام شبنشاه معظم كي ایک نقل آپ کی اطلاع کے لئے بھوارے ہیں۔آپ محسوس کریں گے کہ ا پیل کے حقانی کا مواد اورنفس مضمون جس کی وضاحت آخری پیرے میں مکمل طور پر کی جا چکی ہے، کی رو ہے جمیں کا میابی کی ہلکی می کرن نظر آتی ے۔ ہم نے انڈین آری ایک نمبر ۱۲۹ یی کی ترامیم جو کہ جولائی ١٩٣٥ء ميں كى جا چكى ہيں، كے مختلف ببلوؤں يركنسل كے ساتھ تبادلة خیال کیا ہے۔ ہم خائف ہیں کہ ارباب حکومت عدالتی معاملات میں مخل نہیں ہوں گے، جبکہ عدالت ملزم کے گواہان صفائی کو بھی طلب کرتی ہے۔ آپ کو یقین ہونا جائے کہ ہم، مازم کے حق میں جتنا بھی ممکن بوسكا، كوشال رہيں گے اور مقدم كى ساعت كى تمام كارروائى سے آپكو مطلع کرتے رہیں گے۔ ہم نے ملزم کے والدصاحب صوبیدارغلام محرجو كرآج كل انك ميں ہيں كواپيل كى ايك نقل ججوادي ہے اور اميدر كھتے ہیں کہ آپ بھی انہیں ایک نقل بھجوا دیں گے۔جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سیٹے کے ایے معاملات میں حقیقی باپ کا مضطرب ہونا یقینی چیز ہے اور انہیں یقین وہانی کرانا جا ہتے ہیں کہ جمیں آپ کے معاملے میں گیری دلچیں ہےاور جملہ اقدامات جو یہاں اٹھائے جائیں گےان سےان کو ہر وقت آگاہ کرتے رہیں گے۔

۲۲\_فروری ۱۹۳۸ء کو مینی ندکورہ نے صوبیدارغلام محمد صاحب کوایک خط کے جواب میں

الريكا:

" بمیں آپ کا مراسلہ ۱۵ فروری ۱۹۳۸ء کے درمیان موصول ہوا۔ پر یوی کونسل میں آپ کے بیٹے کی درخواست رقم دائر ہو چگی ہے۔ ہم آپ کو گیارہ فروری کے اس خط کی نقل مجھوا چکے ہیں، جو ہم نے ڈاکٹر شخ محمد عالم بیرسٹر ایٹ لاء کے نام کلھا تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ تا حال آپ کو مل چکا ہوگا۔ دراصل مارشل لاء عدالت کا طریق کار عام تعزیراتی مقد مات سے مختلف ہے۔ اس میں اپیل کنندہ کے حق کا کوئی تعین نہیں اور

اگر کوئی سیابی کورٹ مارشل کی سراپائے تواس کا کیس صرف کما نڈرانچیف کے پاس برائے تقدیق بھیجا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چا ہئے کہ آپ کے بیٹے کے بیس میں بھی یہی سلوک روار کھا گیا اور کمانڈرانچیف نے اس کی بھی توثیق کی۔ اب ہمارے لئے یہی ایک راہ تھی کہ خصوص حالات کے پیش نظر پریوی کونسل میں درخواست گزارتے جیسا کہ ہم نے کیا اور ارباب بست و کشاد نے اس میں مداخلت نہ کی۔ ایے مقد مات میں رقم کی ارباب بست و کشاد نے اس میں مداخلت نہ کی۔ ایے مقد مات میں رقم کی عبد اگری کا انحصار صرف وائسرائے کی ذات تک محدود ہوتا ہے، جس کا بتیجہ عبد التی کی خاص بیش قدمی فروری جس روز آپ کو کمتو بارسال کیا گیا کے بعد کوئی خاص بیش قدمی نبیس کر سکے ''۔

اپیل کا وہ مسود ہو جو شہنشاہ معظم (برطانیہ) کی عدالت میں بوساطت پر یوی کونسل زیر بحث لایا گیا بارہ نکات پر ششمل ہے۔ اس سے حالات و واقعات کو سجھنے میں خاصی مدد ملتی ہے۔ یہ فائل ہے ایم پرنگل کی زیرنگر انی تیار کی گئی تھی۔اس کے مندر جات حسب ذیل ہیں:

ن اپیل کننده سی بالین ۱۰ بلوچ رجنٹ انڈین آرمی میں سپاہی ہے۔ وہ ۱۹۳۵ء میں فوج میں O میں اپنی کننده سی بالین ۱۹۳۵ء میں فوج میں کم حرق ہوا تھا ،اس کے فوجی کا غذات خلا ہر کرتے ہیں کدودران سروس اس کا کردارمثالی رہا۔

٠ .... بلزم (میاں محمد ) اپنے ساتھی سپاہی ''جرن داس''جو کہ اس رجنٹ کارکن تھا کے مقد مذّل میں ۲۰ اگست کا سبح کا مقد مذّل میں دوراس (ایس فی) جزل کی فوجی عدالت سے مزائے موت کا مستحق تھہرایا گیا۔ ملزم کو بوساطت کمانڈر انچیف انڈین آ رمی کا ستجر کے محت کا عدالہ من آ رمی ایکٹ نمبر ۱۹۳۷ء کے تحت مستوجب مزائھہرایا گیا۔

۰ ....عائدشدہ الزامات وواقعات کی تفصیل درج ذیل ہے ۱۱۔ می ۱۹۳۷ء کی ایک شام جب کہ نوسیا ہوں پر مشتمل ایک دستہ جن میں ایک بنگر، ایک النس نائیک اور ایک حوالدار میجر بھی تھا، تھا میں ماؤنٹ مدراس کے قلعہ مزوج کس پر حفاظتی دستہ کی حقیت ہے مقرر کئے جانے والے تھے۔ حفاظتی دستہ با پنج بجے شام معین ہوا تھا۔ تین سیا ہیوں کو قلعے کے ختلف مقامات پر متعین کیا گیا جبکہ ان کی ڈیوٹی ساڑھے چھ بجے سے لے کرآ ٹھ بجے شام تک تھی اور سیا بی

میاں محد بھی اس پہلی شفٹ میں شامل تھا۔ وہ آٹھ بجے وہاں سے فارغ مواجبد متنول

چرن داس کو دوسری شفٹ میں آٹھ ہے وہاں پہنچنا تھا۔ قاتل مذکور ڈیوٹی سے فارغ ہوا،
بندوق رکھی اور لیٹ گیا۔ وہ ایک گھنے کا تین چوتھائی حصہ (۵٪ منٹ) وہاں لیٹار ہا۔ تب
وہ اچا تک اٹھا۔ گار دروم سے ہمردوڑا۔ اپنی بندوق سے چرن داس جو کہ متعین ڈیوٹی تھا،
ریپ در پے فائر کھول دیا، جس سے وہ موت کے گھاٹ اثر گیا۔ قاتل نے حوالدار میجر اور
بگر کے جائے موقع پر پہنچنے کی بھی کوئی پروانہ کی۔ تب اس نے اپنی راکفل رکھی اورصو بیدار
میجر کے پیش ہوگیا۔ میجر ہارو سے جو کہ اس بٹالین کے آفیسر کمانڈ تگ تھے، ان کو بلالیا گیا۔
مجمد ار ہیڈ کلرک جو کہ میجر کی معیت میں تھا، نے بیان کیا ہے کہ جب اپلی کندہ سے اس
بارے میں پوچھا گیا تو اس نے وضاحت کی کہ ساڑھے پانچ ہیج جب دستہ متعین ہوا تو
بارے میں نازیبا الفاظ کے اور منع کرنے کے باوجود متواتر اس کی رٹ لگا کے رکھی۔ بعد
ایک ایسا آدمی جس کا میں نام نہیں جانتا لیکن شکل سے پہچانا ہوں، نے نبی اگر م میں ہواتو
بارے میں نازیبا الفاظ کے اور منع کرنے کے باوجود متواتر اس کی رٹ لگا کے رکھی۔ بعد
از اس سب اسٹمنٹ سرجن جو کہ انڈین میڈ پکل بہتال سے متعلق ہیں، کیٹین، 'اش' 'کے
ساتھ جو بہتال کے کمانڈ رہیں (موقع پر) پہنچے۔ انہوں نے اس امر کی تصد ایق کی کہ مقول
ساتھ جو بہتال کے کمانڈ رہیں (موقع پر) پہنچے۔ انہوں نے اس امر کی تصد ایق کی کہ مقول
ساتھ جو بہتال کے کمانڈ رہیں (موقع پر) پہنچے۔ انہوں نے اس امر کی تصد ایق کی کہ مقول

O ....اس کے بعد ملزم کو گرفتار کرلیا گیااور کیس کی ساعت ۳۱ مئی، کیم جون، ۴ جون اور ۲ جون ۱۹۳۷ء کی تاریخوں کو ہوتی رہی۔

است المعرض کو پیشی کے بعد ملزم کا میجرمیلڈوگل جو کہ ذہنی امراض کے مغربی کمانڈ کے سیشلٹ میں معائند کروایا گیا۔ انہوں نے اس بارے میں جو خفیدر پورٹ کی اس نے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم ندکورا نتہا کی جذباتی حالت میں تھا اور اس کی تمیز کھوچکا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔

۱۹۳۵ جون ۱۹۳۷ء کو طزم دوبارہ ذہنی وطبی محائند کی خاطر گورنمنٹ ذبنی امراض کے مبیتال
 کے انبچارج سپر نٹنڈنٹ کے پاس ۴۵ جون سے ۲۴ جولائی تک رکھا گیا ہے متعلقہ ڈاکٹر کی
 سفارش پر ہوا۔

O .....قاتل مذکور کا معائنه ۸\_اگست اور۱۳ ا\_اگست کوایک مرتبه پھر ماہر ڈاکٹر وں سے کروایا گیا۔

0 ....جیسا کہ پیراگراف نمبر میں عدالت ماتحت کے تاثرات میں کہ میجر کمانڈر بٹالین کی چارج شیٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ۱۱۔ مئی ۱۹۳۷ء کو تھائس ماؤنٹ مدراس کے قلع پر سیاہی نمبر ۱۳۲۵ میں موت واقع ہوئی۔ اس وقت چارج سیکشن ۱۳۵۳ میں ملزم نے آپ سے باہر ہوکر فوجی اسے اس کی عدالت میں ملزم نے آپ سے باہر ہوکر فوجی احکامات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اقدام قبل کیا ہے۔

۲۔ اگست ۱۹۲۷ء کوضلع مدراس کے بریگیڈیٹر کمانڈر نے کیس بنرا، ۹۔ اگست کو جزل کورٹ مارشل میں مع گواہان بھجوا دیا اور مقدمہ ۱۳۔ اگست سے ۲۰۔ اگست تک فیصلے کی خاطر عدالت مذکور میں مزید ساعت رہا۔

○ .....کیشن نمبر ک (۲۲) قانون جو که لا گوکیا گیا اورائڈین بینل کوڈ (مخصوص جیوری) اور قانون گوائی نمبر ۸۸ جو که ایک دوسر ہے کے مشابہ ہیں کے تحت گواہیاں قلمبند کی گئیں۔ قانون کی دفعہ ۱۱۱ محکومت برطانیہ کی طرف ہے کیس کی ساعت ہوئی اوراس قانون کے جزوم جو کہ دوسر نے مارشل کا حصہ ہے اور ہندوستان میں عدالت میں عام مقد مات سننے کا مجاز بھی ہے، میں سرکاری طور پر گواہیاں مکمل کی گئیں اور ملزم کوصفائی کا موقع دیا گیا اوراسے کہا کہ اگر تمہارا کوئی گواہ ہوتو عدالت میں پیش کیا جائے۔ معذوری کے بعد عدالت نے رکی چھان بین کے بعد فیصلہ سنا دیا۔ ۱۹۲۹ بی قانون تعزیرات جس میں حکومت برطانیہ نے جولائی ۱۹۳۵ء میں نظریئہ ضرورت کے تحت ترمیم کی تھی لا گوکیا گیا اوراس میں وضاحت کی حوالی کہ اب قاتل کی طرف ہے کی قتم کی کوئی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔

O ..... پس مقدمہ سرکار وکیل کے دلائل اور اٹھارہ گواہان پر مشتمل بیانات جن کی وضاحت پیرا گرف نمبر ۱۳ میں ہو پچل ہے اور قاتل کے قریب کھڑ ہے ہوئے ساتھی کی، اس کے قل میں گواہی سے معذوری پر جبکہ مقتول گولی کھا کر گرا، ملزم کی زبانی پیتہ چلتا ہے کہ واقعے کی رات مقتول کے تو جین آمیز کلمات ہے وہ شتعل تھا۔ اس کی بنا پر اے مختلف ڈبٹی معائنوں سے گزارا گیا جن کی وضاحت پیرا گراف نمبر ۵ میں درج ہے اور دو مختلف ڈاکٹر ول کی آراء پیرا گراف نمبر ۵ میں درج ہے اور دو مختلف ڈاکٹر ول کی آراء پیرا گرف نمبر کے میں نقل ہیں۔

مندرجہ بالا رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم اس قدر جذباتی تھا کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کھو بیٹھا تھا اور ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر غفیناک روپ دھار چکا تھا جیسا کہ ایک نمبر ۱۲۹ بی حقی نظر اس کے کہ سرکاری ماہر دماغ کی رپورٹ اور گواہوں کے بیانات کے پیش نظر ملزم کو قبل عمد کے ارتکاب کے شمن میں اور سرکاری وکیل کی جرح نمبر ۱۹ کے تحت پیرا گراف نمبر ۲ کی روسے سزائے موت کا مستق قرار دیا گیا۔

نعد ۱۳۲۲ انی میں ماضی قریب ہی میں ترمیم کی گئی تھی۔ اس پر عدالت کی توجہ مبذول کرائی گئی اسکان سیکت اس بوجہ سے قابل احتنا نہ سمجھا گیا کہ مقد ہے کی بحث آخری مراحل میں ہے۔ سرکاری وکیل نے پر زور دلیل دیتے ہوئے کہا کہ معاملہ سراسر جذباتی نوعیت کا ہے۔ اس

نے علاوہ مقد سے کی صفائی میں کسی کی گواہی موجود نہیں ہے اور ایکٹ نمبر ۱۲۹ بی ارتکاب جرم کے مطابق ملزم کوسز ا کامشتق تھ ہرایا گیا۔ (پس مندرجہ بالاحقائق کوسا منے رکھتے ہوئے عدالت نے سزائے موت سائی تھی)

•

# منتشراوراق

یر یوی کونسل ہے اپیل خارج ہو چکی تھی اور اب صرف شہادت کے دن کا تعین باقی تھا۔ غازی صاحب کی امیدیں برآنے کا وقت قریب پہنچ گیا اور انظار کے جاں لیوالمحات گزر چکے تھے۔ فوجی حکام نے ۱۲۔ اپریل ۱۹۳۸ء کے روز سزا پڑمل درآ مد کا فیصلہ کیا۔ یہی وہ دن ہے جو غازی موصوف کے نزدیک روزِعیدے کم نہیں تھا۔ یوم شہادت کا دن مقرر ہوناان کے لئے ایک خوشخری تھی جے سننے کے لئے وہ مہینوں سے بے قرار تھے۔ جب بینوید مرت حضرت قبلہ غازی میاں مُحرصا حبٌ نے کی توان کا چرہ یوں کھل اٹھا جیے کی نے ہولے سے صبح عید کا پیغام دیا ہو۔ ا پیل مستر د ہونے کی اطلاع ملتے ہی قبلہ غازی صاحب کے والد بزرگوار، والدہ صاحبہ اور چیونا بھائی عطامحمہ مارچ ۱۹۳۸ء کے آغاز میں مدراس پہنچ گئے۔ جب پیخضرسا قافلہ اپنی منزل پر پنچا تو وہاں کی مسلمان آبادی نے اپنی آئکھیں فرشِ راہ کیں۔ پیلوگ اُردوروانی سے بول سکتے تھے۔انہوں نے حتی المقدور غازی صاحب کی خدمت کی اوران کے اواحقین کے ساتھ بھی ہوشم کا تعاون کیا۔اب حالات یکسر بدل چکے تھے۔ جب پہلی بارغلام محمدصاحب یہاں آئے تو انہیں گونا گول مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بیگانوں کی توبات ہی کیا۔ اینوں کی چنی ہوئی دیواریں ہٹانا بھی مشکل ہوگیا تھا۔صوبیدارمیجرفضل خان جن کا تذکرہ پہلے بھی ہوچکا ہے نے ہندونوازی کے جذبے معلوب موکر برای پریشانیاں پیدا کیں۔اس نے پابندی لگار کھی تھی کہ حضرت غازی میاں مگرے ہفتے میں صرف دوبارہ ملاقات کی جاعتی ہے اور وہ بھی صرف آ دھ گھنٹے کے لئے۔ اس كسب ملك غلام محمر صاحب كو بالعموم لما قات كے لئے خصوصى اجازت لينايز تى ۔اس كى پالیسی یبال تک معاندانہ تھی کہ غازی صاحب ہمہ دفت کڑی نگرانی میں رکھے جاتے۔ان کے کھانے پینے کا بھی کوئی معقول بندوبست نہیں تھا۔خط و کتابت کی اجازت تھی اور نہ بی ہوا خوری کا موقع دیاجا تا۔ پیختیاں اور پابندیاں ایک معمول بن چکی تھیں۔ کچھدت بعدیدالجھن اس طرح دور ہوئی کہ مقدمہ شروع ہونے کے ایک عرصہ بعدان کی اپنی بلوچ پلٹس تبدیل ہو کر کراچی چلی گئی اوراس کی جگہ آپ۳۱۔۲ فرنٹیئر فورس کی پلٹن اس چھاؤنی میں آگئی۔اگر چہ غازی صاحب کوایک گورا پلٹن کی زیر تراست رکھا گیا تھالیکن بلوچ پلٹن کے چلے جانے پران کوعملاً ۲/۱ فرنٹیئر فورس کی سپر دگی میں دے دیا گیا۔

اس کے رسی حقیقت حال ہے ہے کہ گورے سنتری غازی ممدوح کا بردااحترام کرتے تھے۔
اگریز افسر اور سپاہیوں کو ان پر اس قدرا عتاد تھا کہ اگر انہیں آزاد بھی رکھا جائے تو یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ اس کا اندازہ یوں بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جس کوئٹری میں قبلہ غازی صاحب زیر حراست تھاس کے تالے کی چابی بھی آپ کے پاس بی رہتی۔ ایک دن ایم۔ ای۔ ایس کے چند مستری بغرض مرمت بیرک میں آئے تو انہوں نے آپ کے کمرے میں بجلی کا ایک جھت والا پکھا مستری بغرض مرمت بیرک میں انتظام کر گئے۔ اس کے باوجود بھی کمی اگریز افسر نے اعتراض نہیں کیا کہ قبل کے مقدے میں ملوث قیدی کی کوئٹری میں سے پکھا کس نے اور کیوں لگایا ہے۔
بیوں کے خلک ڈھیر پر جب چاندنی کھلی اپنے دکھوں کے ساتھ تیری بات بھی چلی

میجرغلام کیبین صاحب نے ان دنوں کی یادیں تازہ کرتے ہوئے اپنی ایک یاد داشت میں کھاہے:

''جب ہماری پلٹن ۱۲/۱۳ فرنٹیئر فورس رانفلز ،جس کا پرانا نام ۵۲ ہمائی بند ہے اور اب اے ۸۔ ایف ایف آر کہتے ہیں، ۱۹۳۷ء بیل مدراس، تھامس ماؤنٹ پہنی تو ہمیں ایک ایک اضافی ڈیوٹی ملی جس کو مسلمان نفری نے بخوشی قبول کیا، بلکہ جس کی نے بھی اس کام میں کی صورت بھی حصہ لیا وہ اس پر فخر محسوں کرتا ہے۔ بیخدمت کیا تھی؟ ایمان تازہ رکھنے کا ایک بہانہ تھا۔ دراصل ہمارے پڑوں میں ایک گورا پلٹن کی کوارٹرگار دمیں ایک قیدی تھا۔ بلوچ رہنٹ سے اس مسلمان مجاہد کوارد لی مہیا کرنا اور ان کے کھانے پینے کا انظام کرنا ہمارے بیرد ہوا۔ یہ ملک میال محمد صاحب تھے، جو گتائی رسول کو واصل فی النار کر کے'' شہید'' کے بلند میال میں ایک قرابے تھے۔ بین والے تھے۔

میاں مرحوم دھیے مزاج کے نوجوان تھے۔جلدی غصے میں ہرگزنہ آیا کرتے۔اپے متعلق یا قرب و جوار میں جو کچھ بھی ہواس کے خلاف من سکتے تھے۔لیکن شانِ رسول عظیمی میں گرتا خی ان کے لئے کسی طرح بھی قابل برداشت نہ تھی۔آپ کی ذات ،آپ کی ناموس ،آپ کی مجبت اور آپ کی خاک قدم غازی میاں فحمہ شہیدگی عزیز ترین متاع تھی۔اس کے خلاف سننے کا یارانہ تھا۔ جب چرن داس مردود نے بادبی کی تو آئیس سوچنے کا موقع تھانہ بحث میں الجھنے کی مہلت۔ اپ انجام کی فکر تھی نہ جان کی کوئی پرداہ! دل میں شوق و مجبت کے ولولے ، بونٹوں پردرود و سلام کے تراف اور ایک ہی وار میں عاشق رسول نے کے ترانے اور ہا تھوں میں آگ اگھی بندوق لئے آگے بڑھے اور ایک ہی وار میں عاشق رسول نے گھائے اتارہ یا۔

سیسب پکھ ہمارے مدراس جانے سے پہلے ہو چکا تھا۔ میں اس وقت بلحاظ عبدہ سپائی کلرک تھا۔ جب غازی صاحب کی خدمت ہمارے پر د ہوئی تو اس وقت وہ ساتھ والی گورا پلٹن کی کوارٹر گارد میں فیصلے پر عملار آمد کا ہے تابی سے انظار کررہے تھے۔ ہم اکثر میاں محمصاحب کی ملاقات کوجاتے عموماً عصر کے وقت جانا ہوتا یا چھٹی کے روز قبل از دو پہر حاضر ہوتے۔ جب بھی گئے ان کو تلاوت کلام پاک کرتے پایا۔ ہم خاضر ہوتے۔ جب بھی گئے ان کو تلاوت کلام پاک کرتے پایا۔ ہم زیارت کے لئے جاتے تو قر آن پاک عارضی طور پر بندفر مالیتے۔ ہاتھ وہیں رکھار ہتا جہاں سے پڑھ رہ ہوتے، جھے منتظر ہوں کہ جونبی ہم جائیں چرسے بلاتا خیرتلاوت شروع کردیں۔

غازی صاحب کی والدہ محر مداور والدصاحب ملاقات کے لئے تشریف لا سے توان کی میز بانی کا شرف بھی ہمیں حاصل ہوا۔ اور غازی و شہید کی تجمیز و تکفین کا انظام بھی ہمارے ذمہ تھا۔ کیپٹن نظام خال صاحب جواس وقت جمعدارا ٹیر جوئٹ تھے، مجاہدانہ صفات کے مالک اور ہمارے ''ٹیپوسلطان' تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے کس کی مجال تھی کہ شہیدر سالت کو ذرا می رجمش کا موقع بھی دے! عیدالفطر آئی تو حضرت قبلہ غازی صاحب کو ہماری پلٹن میں نماز عید کے لئے شامل ہونے کی اجازت مل گئی۔ میں ان صفوں پر بیٹھا تھا جہاں میاں صاحب کے لئے جگہ مخصوص

تھی اور نماز کے فوراً بعدان کو چلے جانا تھا۔ وہ اپنے ارد کی اور سنتری کے ہمراہ آئے۔ دائیں بائیں چند نمازیوں سے مصافحہ کیا۔ آپ کے چبرے پر وہ وقار اور نور ومسرت کی ایسی بہارتھی کہ آج بھی وہ منظریا د آئے تو آئے تھیں پرنم ہوجاتی ہیں۔

ایک ملاقات کے دوران میں نے منصور حلائے کا قصہ سایا کہ حضرت منصور گو جب قاضی القصنا ق نے سزائے موت سنائی تواس فیصلے پر عملدرآ مد کے انتظار کی مدت میں ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب ایک خوبصورت خیمے کے پنچے آرام فرما رہ ہیں۔ خیمہ کے بالائی پردے میں ایک سوداخ ہے جہاں سے دھوپ کی کرنیں چھن چھن گرآپ کے دخ انور پر پڑرہی ہیں۔ شخ منصور "بار بار کوشش کرتے ہیں کہ یہ سوراخ بند ہوجائے لیکن بند نہیں ہوتا۔ اچا تک حضرت منصور بن حلائے کو اشارہ ہوتا ہے کہ موت کے کنارے پہنچ کر حضرت منصور بن حلائے کو اشارہ ہوتا ہے کہ موت کے کنارے پہنچ کر انتظار کیما! جان کی قربانی پوری ہوئی تو یہ سوراخ بھی بند ہوجائے گا۔

سے حکایت می کرغازی میاں گرصاحب کا چمرہ دیک اٹھا۔ آگھوں میں ایک شعلہ لیکنا دکھائی دیا۔ کا پنچ ہونٹوں سے کہنے گئے' تا خیر مجھ سے تو نہیں ہوئی۔ میں تو کب سے جان حاضر کئے بیٹھا ہوں۔ غازی میاں محمر صاحب، عشق مصطفی عظامتے کے پیکر اور فنافی الرسول تھے۔ چنددن بعد یہ قافلہ عشق مزرل پہ بھٹے گیا''۔

کیمٹن نظام خان صاحب جونو بی حلقوں میں''ٹیپوسلطان''کے نام سے متعارف ہیں، نے ایک اخباری نمائندے کی مخلصانہ خواہش پراس روح افزا واقعہ کے حالات و واقعات اور اپنے جذبات واحساسات کونہایت شرح وبسط کے ساتھ جامہ الفاظ پہنایا تھا۔ ان کے تاثرات سے حضرت شہیدٌ کی امیر کی کے شب وروز اور مدراس کی آب وہوا کو بیجھنے میں کافی مدملتی ہے۔اس لحاظ سے ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے یہ چند صفحات تاریخ کا ایک سنہری باب ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے:

"میں ۱۹۳۸ء میں ۲۱۳\_فرنٹیئر فورس رائفلز میں جمعدارایلہ جوشٹ

تھا۔ مجھے اپنے کرنل فری لین نے عازی میاں محمد صاحب کے بارے میں بتایا کہ فلاں تاریخ ہے ان کے متعلق تمام ذمہ داریاں ہماری ہوں گی۔ ان کے کھانے پینے اور کیٹروں کی صفائی وغیرہ کا بندو بست بھی ہمارے حصے میں آنے والا ہے؛ کیونکہ ۱۔۳ بلوچ ر جمنٹ کی افسر پارٹی کراچی جا رہی ہے۔

غازی صاحب کو گورا پلٹن کے کوارٹر گاردیس ایک کمرہ ملاتھا جو کہ ۱۳×۱۳ تھا، جس میں ایک پلٹک، ایک پکھااور بکلی کا بلب لگا ہوا تھا۔ ان کے پاس قرآن مجید کا نسخہ بھی موجودر ہاجس کی آپ تلاوت کیا کرتے۔ وضو کے لئے ایک لوٹا بھی وہیں پڑار ہتا۔ دوسیابی، ایک حوالد ارا در ایک لائس نائیک اکبرشاہ نامی حضرت غازی صاحب کو ہر روز صبح اور شام کے وقت گھنٹہ بھر کے لئے سروتفریح کی خاطر لے جایا کرتے۔ لائس نائیک اکبرشاہ بطور ترجمان غازی صاحب کے ساتھ مقررتھا، کیونکہ غازی صاحب انگریزی نہیں بول سکتے تھے۔

تشمع رسالت کے پروانے کی تفریح کا مقام مینے تھامی ماؤنٹین تھا۔ یہ ایک چھوٹی می پہاڑی ہے۔ جس کی چوٹی پر مینٹ تھامی نائی ایک پاوری صاحب کی قبر ہے۔ مدراس یبال سے دس میل دور ہے۔ اس پہاڑی پر میٹے کرتمام مدراس کی سرئوں اور بارونق بازاروں کا بخو بی نظارہ کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ سمندر کی مجلق موجیں بھی دلچیں کا سامان بیدا کردیتی ہیں۔ اس خوبصورت پہاڑی کی چوٹی پر بیٹے کرناموس رسالت کا محافظ اپنی خوش قسمتی پر بجد و شکر بجالا یا کرتا تھا۔ عام حالات میں اس مقام پر جانے کی اجازت کی افسر کو بھی نہیں ہوتی تھی ۔ لیکن کسی کی کیا مجال جو آپ کومنع کرتا!

میرے مقدر کا ستارہ چیک اٹھا تھا۔ میں نے یہ فرائض سنجالتے ہوئے بہتی (پانی پلانے والا) گلاب خال کو غازی صاحب کی خدمت پر مامور کرتے ،وے کہا: اگر حضرت میاں محمد صاحب کے معاطع میں تم

نے ذرائجی کوتای کی تو مجھے بھی اپنادوست خیال نہ کرنا۔ حالانکہ وہ بذات خود بہت ہی فرض شناس اوراچھا آ دمی تھا۔ اللہ اللہ چر جنٹ کی پارٹی کے چلے جانے کے بعد حالات میں کانی تبدیلی رونما ہوگئی تھی۔ غازی صاحب نے اس کاسب دریافت کیا تو آئیس بتایا گیا کہ یہ تبدیلی ہمارے جعدارایڈ جوشٹ کی آپ کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس پر انہوں نے ہمارے تی میں دعائے خیر فرمائی۔

آپ فرنٹیئر رائفلز کے ارکان پر بہت مہربان تھے، حالانکہ بہتبدیلی کی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ قدرت کی طرف ہے ایک انعام تھا۔ جب پہلے لوگ عاشق نبی کی قدر نہ کر سکے تو یہ عظیم سعادت ان سے چھن گئی۔ ہم اسے کرشمہ خداوندی جھتے ہیں۔ چونکہ میں خدمت انچارج تھااس لئے میری طرف سے تمام خدمت گاروں کو ہدایت تھی کہ اگر کوتا ہی ہے کام لیا گیا تو تہاری خیز نہیں ہوگ ۔ جھسے جومکن ہوسکتا تھا میں نے کیا اور جھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ جھے قدرت نے ایک شہید مسالت کی خدمت پر ماموررکھا۔

میں نے آپ کی خدمت کے سلسلے میں جو کچھ کیا ہے اس کے بدلے اگر کوئی جمھے دنیا کی بادشاہ ی بھی دیتو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔
میرے مالک حقیق نے جھے پر بیاحسان عظیم کیا تھا۔ اس پر بند ہُ احقر اپنے مالک و خالق اور رسول پاک عظیمہ کا اتنا شکر گزار ہے کہ میں تمام زندگی اگر سربیجو در ہوں تو ادا کے شکر پھر بھی ممکن نہیں۔ ببر حال میں پوری کوشش اگر سربیجو در ہوں تو ادا کے شکر پھر بھی ممکن نہیں۔ ببر حال میں پوری کوشش کیا کرتا تھا کہ غازی صاحب کوگرم گرم روثی ، صاف ستھرے کیڑے اور عنسل کے لئے ان کی پیند کا پانی مہیا ہو۔ میری بمیشہ خواہش رہتی کہ آپ کا کمرہ خوشبوؤں سے معطر ہے۔

ائمی دنوں اپیل پر یوی کونسل سے نامنظور ہوئی تو غازی صاحب کے والدین اورا کیک چھوٹا بھائی مدراس آئے میں نے ان کی میز بانی کو ایک سعادت خیال کرتے ہوئے جے سی ۔اوکوارٹر انہیں دے دیا اور دیگر خدمات کے لئے ایک ارولی کی ڈیوٹی بھی لگادی۔

مریختے غازی صاحب کا ڈاکٹری معائنہ بھی ہوا کرتا تھا۔ ڈاکٹر مختار احمد (خوشاب) نے بیے خدمات بطریق احسن سرانجام دیں۔ جب بھی غازی موصوف معائنے کے لئے تشریف لاتے تو ڈاکٹر ندکور ان کا پرتیا ک استقبال کرتے۔ان کا روبیاس قدر ہمدردانہ و مخلصانہ ہوتا کہ اس کی تعریف الفاظ میں بیان نہیں کی جائے تھے۔

مدراس کے ملمان شہید مصطفیٰ کے بڑے عقیدت مند تھے۔ان کی اکثر وییشتر بیخواہش ہوتی کہ آپ سے ملاقات کی جائے۔ وہ لوگ جب بھی ملغے آتے نہایت خلوص واردات سے تحاکف پیش کرتے۔ ہمارے ان مسلمان بھائیوں نے اسلامی اخوت، انسانی بمدردی اور رواداری کی الی مثالیں قائم کیس کہ آج بھی دل پرنقش ہیں۔ چونکہ وہ میر ے حال اور قبلہ موصوف کے ساتھ عقیدت سے واقف تھے،اس لئے جھے رات کی تاریکیوں میں ملتے تھے اور بھی دن کی روشنیوں میں آ موجود ہوتے۔ وہ بھی کہیں اس بات پر جران بھی ہوتے تھے کہ یہ کیسا آدی ہے، جو اگر یزوں کی حکمرانی اور ہندووی کے اثر ورسوخ میں نہایت دلیری کے ساتھ میکام سرانجام دے رہاہے، حالانکہ میں صرف اپنافرض نبھار ہاتھا۔ نام مجمع اللہ تا ہو کہ اور کیا فرض نبھار ہاتھا۔

ایک بار مجھے مدراس کے بعض جرات مند ملمانوں نے یہ پیشکش بھی کہ ہم ملک میاں محمد صاحب کو فرار کرانے کی تمام ذمہ داریاں بسنجالنے کو تیار ہیں بشر طیکہ غازی موصوف رضا مند ہوں لیکن اس تجویز کی حوصلہ افزائی نہ ہوگئی کے ونکہ جا نباز پر وانہ قبل ازیں بھی اے مستر دکر چکا تھا۔ آپ نے تاثرات تحریر کرنے کو کہا ہے۔ میرے پاس اس کے لئے مناسب الفاظ نہیں ہیں۔ شاید ایسے مقامات پر زبان کا دامن ہمیشہ تھگ دکھائی دیتا ہے۔ صرف اتنا کہتا ہوں کہ جب بھی بید واقعہ بیان کرتا ہوں تو

خوثی کے مارے اب بھی کئی بارزار وقطار رو پڑتا ہوں۔ مجھے اس بات پر خوشی ہوئی کہ غازی صاحب کی قربانی رائیگاں نہیں گئی۔ اتنی مدت گزرنے کے باوجود ان کونہایت عزت کے ساتھ یاد کیا جارہا ہے۔ میرے خیال میں انہیں بھلا دینا ممکن ہی نہیں۔ ویسے بھی زندہ قومیں اپنے محسنوں کو ہمیشہ یا درکھتی ہیں'۔

ندکورہ بالا روایات کی تصدیق کے لئے میجر غلام کیسین صاحب اور ڈاکٹر مختار احمد صاحب کی تخریری شہادتیں بھی موجود ہیں۔ بلاشہ کیپٹن نظام خان صاحب کا کر دار قابلی رشک ہے اور ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ڈاکٹر میجر مختار احمد قاضی کے بقول: غازی صاحب کورٹ مارشل کے دوران ہر ساتویں روز ہیتال میں معائنے کے لئے لائے جاتے تھے۔ ان کے منہ ہے مارشل کے دوران ہر ساتویں روز ہیتال میں معائنے کے لئے لائے جاتے تھے۔ ان کے منہ کے بھی گلدوشکانیت کی بات نہیں نگلی۔ آپ کے چہرے سے ایک دن بھی گلمبر اہٹ ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ حضورا کرم علیف کے کے خلص فدائی اور سے شیدائی تھے۔

جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ تھہرا ہے نظارہ تیرا

سارا افرشیر فورس کا صوبیدار میجر، گوایک به ندو تھالیکن اس کے دل میں تعصب کارفر مائیس تھا۔ اس نے مقتول ڈوگر ہے کی ڈگر ہے بھٹے کراپنے لئے جداگا ندراہ اپنائی۔ وہ گاردا نچاری اور ان کے ساتھوں پر کمل اعتبار کرتا رہا۔ اس معاملہ کے جملہ امور نظام خان صاحب کی صوابدید سے طے پاتے تھے۔ اس دوران گورا پلٹن جوری طور پر آپ کی حفاظت کی ذمہ دارتھی کوقیدی پر پڑا اعتباد تھا۔ فرشیر فورس کے مسلم ارکان نے دین فرض مجھ کر آپ کی خدمت کو شعار بنالیا تھا۔ اسے غازی مدول کی سادگی وشرافت سیجھے کہ انتظامیہ کے لیقین کا اثریا خدائی نعمتوں کا منہ بول جوت کہ جب دوسری مرتبہ صوبیدار ملک غلام محمد اپنی ہیوی اور چھوٹے بیٹے عطامحد کو لے کرمدراس گئے توایک دن کورٹ مارشل کیس کا مزر مان میان کو ہوئے جھوٹے بھائی کو مورٹ مارشل کیس کا مزر م غازی میاں محمد ایا م اسیری میں عام اجازت سے اپنے چھوٹے بھائی کو سائنگل پر بھا کر ایئر پورٹ پر ہوائی جہاز دکھانے لے گیا۔ آپ نضے بھائی کو چو متے تھے اور بھی می ماراتے مانے لگا نے اور سیر و تفری کے بعد براور حقیق کے ساتھ پیار و محبت کی با تیں کرتے ہنتے مسکراتے مولے لوٹ ہے۔

آپ پرکڑی گگرانی تھی نہ کوئی خاص پابندی۔ غازی صاحب ایک دومحافظوں کی موجودگ

میں آزادانہ گھومتے پھرتے تھے۔اکٹر اوقات مناظر قدرت و یکھنے کی غرض سے پہاڑی مقام پر تشریف لے جاتے۔خان بہادرعبدالرحمٰن صاحب جونہایت ذکی مرتبہ ورعب دار شخصیت کے مالک اور مدراس چھاوئی سے بالکل قریب رہائش پذیر تھے، بالعموم شخ رسالت کے اس پر وانے کی زیارت کے شوق میں کھنچ چلتے آتے۔ان کو معلوم تھا کہ گورےان کی و کھے بھال میں بہت بہرواہ ہیں۔خان بہادر نے ایک موقع پر غازی صاحب سے کہا: میں تفاظت کا ناتھ انتظام اچھی طرح و کھے بھال چکا ہوں۔آپ بڑی آسانی سے میر سے بگلہ تک آسے ہیں۔اگر آپ وہاں پہنچ جا کی میں قرمہ لیتا ہوں کہ مندوستان کے اندریا باہم جس جگہ بھی آپ کہیں گے، نیاز مند وبال بجھوانے کا معقول بندوبست کرد ہے گا۔ غازی صاحب نے ان کوجواب و یا: آپ کا مقصد سے ہیں کہموت کا فرشتہ پھر میر سے بدن کونبیں چودر حقیقت موت نہیں ہے۔ کیا آپ جھے یقین ولا کتے ہیں کہموت کا فرشتہ پھر میر سے بدن کونبیں چیو ہے گا۔ جب اس کا ایک وقت مقر رہی ہو آپ ہو کہ وہوت سے بھے اس سعادت سے محروم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ زندگی اچھی چیز ہے لیکن الیم موت کو ہر وقت سینے سے لگائے کا سوچ بھی نہیں سکا''۔

(

گوروں کے بچے خازی صاحب ہے اس قدر مانوس تھے کہ وہ کھیلتے کھیلتے آپ کے پاس پہنچے جاتے اور پہروں کو تیمٹری کے سامنے کھڑے رہے ہے۔ انگریز افسروں کی بگیات کے نزویک میں بچوبہ تھا کہ کوئی شخص موت کو اس قدر قریب پا کر بھی خوش وخرم رہے۔ اس لئے وہ آبنی سلاخوں میں سزائے موت کے ایک قیدی کی تصویریں بنانے آجا تیں تا کہ البم کی زینت بنا سکیس اور اپنے اندر خوشیوں کو سمیٹے ہوئے یہ'' یوز''ہم وطنوں کو دکھا کر چرت سے غرق کردیں۔

عازی صاحب نمازیابندی سے اداکرتے تھے۔ واقع آل ہے بارے میں کچھنیں کہا جا سکتا۔ البتداس کے بعد انہوں نے فرض نماز کھی ترکنبیں کی۔ ہمدوقت تلاوت کلام پاک میں مشغول رہتے تھے۔ رمضان المبارک کا پورام بینے تو انہوں نے جاگ کر گزار دیا۔ آپ نوافل ادا کرتے تھے اور درود شریف کے ورد میں مگن رہتے۔ شہادت سے چند ماہ پہلے اسیری کے ایام میں عید الفطر آئی تو غازی صاحب نے آزاد انہ طور پر نماز عید کی ادا گیگی کی خواہش ظاہر کی۔ چونکہ الیے مواقع پر انظامیہ کوئی خدشات ہوتے ہیں، بعض اوقات ہنگام آرائی کی نوبت بھی آجاتی ہے، اس

لئے کیپٹن نظام خان، جمعدار حلیم گل اور صوبیدار امیر خان کو صانت دین پڑی اور حکومت نے مطمئن ہونے کے بعد کہ کوئی گڑ بونہیں ہوگی۔اس کی اجازت دے دی۔

میجر (ریٹائرڈ) غلام کیمین صاحب مزید بتاتے ہیں کہ عیدا آئی تو بعض سرفروش ملمانوں کی حفانت پرغازی میاں محکد گوہاری پلٹن ہیں نماز پڑھنے کی اجازت بل گئے۔ان کے چبرے پروہ نور اور وقارتھا کہ آج بھی بیروحانی منظر آ تکھوں کے سامنے آتا ہے تو ایمان تازہ بوجاتا ہے۔ نمازعید کے بعد غازی صاحب پلٹن اور زو کی جلقے کے افراد سے فردا فردا فردا گلے ملے اور اس سے بہلے جم عفیر کے سامنے مختصراً خطاب بھی فرمایا۔ دوسری عیدا آئی تو اجازت نہل کی کیونکہ ہندوؤں نے اس میز بردست احتیاج کیا تھا۔

کیپٹن نظام صاحب کے بقول: جب ہم غازی صاحب کے ساتھ عیدگاہ بہنچ گئے تو پیش امام مولوی میر عالم صاحب کے دائیں ہاتھ کے ساتھ ان کے لئے جگہ خاص بنائی گئی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا:

> " بیارے بھائیو! این صفوں میں اتحاد پیدا کرو۔ آپس میں بھائیوں کی طرح اور پُرامن رہو۔ میں، پیارے رسول علیہ کا کیا۔ ادنیٰ غلام ہوں۔ جھے میں سوائے اس کے کوئی خو بی نہیں کہ میرے ہاتھوں سے شان رسول علیہ یر ناروا حملے کرنے والا ایک مردود جہنم رسید ہوا ہے۔ تاجدار مدینه کی ذرا می تومین بھی ہرگز برداشت نہیں کی جاسکتی۔ خدانخواستہ آئندہ کی ایک گستاخ نے آپ علیہ کی ذات کی طرف دیکھا تو ناموں رسالت ﷺ کے ہزاروں محافظ سر بکف مقتل کی طرف برهیں گے۔ یہ بات ہر کس وناکس کے علم میں آجانی جائے کے ہندواور مسلمان وو الگ الگ تویس ہیں۔ مجھے یقین کامل ہے کہ میری قربانی سے دور رس نتائج مرتب بول گے۔ بمرا کردار کی تنبافر دکانبیں بلکہ یوری قوم کا کردار ہے۔ گتاخوں اور محبوں کا باہم مل کر رہنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ تمام بھائی دعا کریں کہ خدا وند کریم راضی ہواور بارگاہ رسالت ﷺ میں مجھ ناچیز کی جان جیسی حقیر قربانی قبول ہوجائے بیمیری آپ لوگوں سے شائد آخری ملاقات ہو۔ میں ہرایک سے مانا چاہتا ہوں''۔

اس کے بعد غازی صاحب تمام بھائیوں سے ملے اور احوال دریافت فرمائے۔ جب میرے نزدیک آئے تو ہاتھ ملاتے وقت ایسی رفت انگیز کیفیت طاری ہوئی کہ ہم دونوں کوئی بات نہیں کریائے تھے۔

0

## ایکخط

عازی میاں محمد شہید گی ہے قراری کے دن ختم ہو بچکے تھے۔ بھر وفراق کا موہم بیت گیا۔
جب پر یوی کونسل سے اپیل مستر و ہو بچی تو آخر کار شہادت کا دن مقرر ہوگیا۔ اس کی اطلاع
انفر وری ۱۹۳۸ء کودی گئی۔لطف کی بات یہ ہے کہ اس مقدے میں جتنی باراور جہاں بھی اپیل کی
گئی یے عازی صاحب کی مرضی کے بالکل خلاف تھی۔ ہر باران کا بجی اصرار ہوتا تھا کہ اللہ تعالی نے
بچھے یہ سعادت نصیب کی ہے، آپ جھھے اس سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے والدین
جھے یہ سعادت نصیب کی ہے، آپ جھھے اس سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی ناموس سے یہی عرض کرتے کہ یہ بات آپ کے لئے خوثی کا باعث بونی چاہئے کہ آپ کا بیٹیا ناموس مصطفیٰ حقیقہ پر فدا ہور ہاہے۔ عالبًا آپ کے ای جذب کا اثر تھا کہ ہر جگہ سے اپلیس خارج ہوتی موتی گئیں۔ آخری اپیل کے مستر د ہوئے کی خراطے پر آپ کے والدین اور چھوٹا بھائی مدراس بہنچ پچکے

پہلے دن غازی صاحب کی والدہ محتر مہ آپ سے ملئے گئیں تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ میں۔ آخر ماں تھیں۔ بیٹے کو قید میں دیکھا، موت جس سے صرف چند قدم دور باز و پھیلائے کھڑی مسکراری تھی تو وہ رونے گئیں۔ غازی صاحب دنیا میں سب سے شفق ہتی اور بمدر دزات کے سامنے کھڑے ہے۔ محبت وہ بربانی کا وہ عظیم روپ، جے ماں کہتے ہیں۔ وہ ماں جو شرخواری کے نمانے میں آپ کو سینے سے چمٹائے رکھتی تھی۔ بھین میں اگر بھی آپ کے پاؤں میں کا نٹا چبھ جا تا تو یوں بلبلاا تھیں جیے بیزخم ان کے جگر پر آیا ہو۔ بھی سکول ہے آتے ہوئے در بہوجاتی تو مای جا آپ کی طرح تر پی بھوجاتی تو مای گوش برآ واز ہوتے اور آ تکھیں درواز سے پر گئی رہتیں۔ جوانی کا موسم آیا۔ نورچشم اگر ایک پل گوش برآ واز ہوتے اور آ تکھیں درواز سے پر گئی رہتیں۔ جوانی کا موسم آیا۔ نورچشم اگر ایک پل نظروں سے او جسل ہوجاتا تو پوری کا نئات تاریک و کھائی دیے گئی تھی۔ آئے وہی بیٹا اپنے گئے نظروں سے او جسل ہوجاتا تو پوری کا نئات تاریک و کھائی دیے گئی تھی۔ آئے وہی بیٹا اپنے مقتل نئی بھولوں کے ہار پہنے دست شفقت کا طالب تھا۔ گویا لخت جگر کہدر ہا ہے: ماں! میں سوئے مقتل بیا دیا تی والد ہوں، جھے اپنے کا نیخ بھونوں سے خدا حافظ کہدو۔ بہر حال غازی صاحب ہے نی یا بیٹ و این والد ہوں، جھے اپنے کا نیخ بھونوں سے خدا حافظ کہدو۔ بہر حال غازی صاحب ہے نور یا بیا دیا تی وی بیٹا دیا ہوں، بھے اپنے کا نیخ بھونوں سے خدا حافظ کہدو۔ بہر حال غازی صاحب ہے نور یا بیا دیا ہوں، بھے اپنے کا نیخ بھونوں سے خدا حافظ کہدو۔ بہر حال غازی صاحب ہے نور کیا تھیں۔

والدہ محتر مہے عرض کیا: ماں! میں نے کوئی ایسا کا منہیں کیا، جس ہے آپ کوندامت یا شرمندگی ہو بلکہ میں نے جو کچھ کیا اس پر آپ کوخوش ہونا چاہئے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ جھے سے ملنے آئیں تورویا نہ کریں۔

آخرانہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کواس بات پرآ مادہ کرلیا کہ وہ رویانہیں کریں گی۔ جہاں تک ان کے والدصاحب کے صبراور حوصلہ کا تعلق ہے، بیا یک علیحدہ داستان ہے۔ وہ گلو گیر ہوتے تھے نہ بھی آبدیدہ۔ زمانہ دیکھا بھالا ہوا تھا اور زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ سے گزر چکے تھے۔ وہ نہایت باہمت اور صابروشا کرانسان تھے۔ باپ بیٹے کا حوصلہ بڑھا تا تھا اور بیٹا باپ کا۔

فقط بیسوچ کر میں نے بیٹے ہیں عمر بحر آنسو وانورغم سے تیری آئے بحر آئی تو کیا ہوگا

غازی صاحب اپنے آقاومولا کی ناموس کی خاطر جان دیے ہی کومقصد حیات سمجھتے تھے۔ بات صرف روایتوں کی ہوتی تو مبالغہ خیال کیا جاسکتا تھا۔لوگوں کے تاثر ات میں بھی افسانوی پہلو کا شائبہ ڈھونڈ اجاسکتا ہے۔لیکن ذاتی نوعیت کا ایک الیا خط، جو بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کولکھا ہو،اس میں کوئی افسانوی رنگ اور غیر حقیقی موضوع کیے آسکتا ہے۔

غازی میاں محمد شہید 'نے شہادت سے صرف چار یوم قبل لیعنی کے۔ اپریل ۱۹۳۸ء کواپنے بھائی ملک نور محمد صاحب کے نام ایک خطاپ ہاتھوں سے کلھااور خوش قسمتی سے اب بھی اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ چارفل سکیپ صفحوں پر بیطویل خطاپ اندر محبت وعشق ، سوز وساز شوق و ولولہ اور یا کیزہ جذبات کی ایک و نیاسموئے ہوئے ہے۔ میرے خیال میں اگران کی زندگی کے دیگر تفصیلی حالات وواقعات وستیاب نہ بھی ہوتے تو صرف یجی ایک خطان کے جذبہ قربانی کے اظہار کے لئے کافی تھا۔ سرفروثی کا بیاشتیات اپنی قوم کا ور شرتھا جو مدت ہوئی شاید ہم سے چھن گیا ہے۔ آج پھراس کا تذکرہ مقصود ہے کہ پھر سے رگ جمیت پھڑک انتھے۔

چونکہ بول چال میں تلہ گنگ کا لہجہ، پشتو زبان اور کسی حدتک پوٹھوہاری تہذیب سے متاثر ہے، اس کئے تذکیروتانیٹ کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا گیا۔ بنابریں بعض جگفتی ہے۔ لیکن اصول گرائمراورا نداز تحریر کی پابندیوں سے ہٹ کر مناسب یجی ہے کہ اے من وعن رقم کیا جائے تاکہ بلاواسطہ دل کی دنیا پراٹر انداز ہواور کسی تبدیلی سے تاریخ اسلام کا یہ گرانقذر سرمایہ گئہ ٹرنہ ہوجائے۔ تاہم بعض جگہ مطالعے کی آسانی کے لئے بریکٹ میں اسلام کا یہ گرانقذر سرمایہ گئہ ٹر کہ بیک بیا

وضاحت کی گئی ہے۔ غازی صاحب نے دائیں کونے پر جائے مقام اور بائیں طرف تاریخ لکھنے کے بعدایے برادر حقیقی کو یوں مخاطب کیاہے:

" برادرم جان میرے بیارے بھائی نور گوسلامت باشد"

از طرف آپ کا تابعدار، خاکسار، چند گھڑیوں کا مہمان بھائی میاں تھد۔ بعدا سلام علیم کے واضح ہوکہ یہاں پر خیریت ہاور خیریت آپ کی خداوند کریم ہے ہمیشہ نیک احوال چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بعائی! عرض یہ ہے کہ آپ تمام حال من ہی چکے ہوں گے۔ کل مورخہ ۲۔ اپریل ۱۹۳۸ء کو دبل ہے ایک خط جو کہ جناب والدصاحب کے نام پر آیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لنڈن سے خر آئی ہے کہ تہماری اپیل نامنظور ہوگئی ہے، اور میاں مجھ کو مزائے موت کی مزا ہے۔ جس کی بابت میں مزاکی تاریخ اوھر مدراس میں ایک گورا پلٹن کا کمانڈنگ افر مقرر کرے گا۔

بھائی صاحب عرض ہے ہے کہ جوچھی والدصاحب کو ملا ہے، اس میں انہوں نے ہیں بھی لکھا ہے کہ اس سم کی ایک چھی ہم نے تہارے گھر کے پیتے پر بھی روانہ کر دی ہے۔ بھائی جان! عرض ہے کہ کوئی تاریخ ابھی تک بندہ کی قربانی کو مقرر نہیں ہوئی، لیکن اُمید ہے کہ شائد کل تک کوئی تاریخ ابھی تاریخ مقرر اور ہوجاوے۔ اگر زیادہ انہوں نے عرصہ رکھا تو تین دن کی میعادر کھیں گے۔ فیر پھی ہوخدا ہند کریم کی ذات بہتر جانتی ہے۔ بھائی جان! آپ کی برادرانہ مجت نے مجبور کیا ہے کہ چل آخری دفعہ اپنے پیارے بھائی کی طرف ایک خطع من کروں اور چند با تیں بطور نفیحت کے عرض کروں۔ جن برآپ کو ضرور عمل کرنا ہوگا۔ ان کو بالکل انچھی طرح پڑھ لینا اور بیہ خط اپنے بھائی کی یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھنا۔ مطرح پڑھ لینا اور بیہ خط اپنے بھائی کی یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھنا۔ بھائی جان اور اور خدا آپ کے دل پر اپنے بھائی ہے جدا ہونے کا کس انجھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے دل پر اپنے بھائی ہے جدا ہونے کا کس انگر عموا۔ پھر جدائی بھی دہو۔ انگر عموا۔ پھر جدائی بھی نہ ہو۔ انگر کی دفعہ بھائیوں کی ملا قات بھی نہ ہو۔

یہ سب کچھ خدا وند کر یم کی شان ہے۔ آپ خدا وند کر یم کی رضا پر راضی
رہنا اور ہر حالت میں صبر کرنا اور خدا وند کر یم کا ہزار ہزار شکر بیا دا کرنا۔
آپ اپنے دل کے غم کواندر ہی رکھنا۔ باتی لوگو (لوگوں) پر آپ کا غم نہ
ظاہر ہو۔ بھائی جان! آپ لوگ صبر کرنا اور خبر دار، زبان پر شکایت کا
حرف نہ آنے پائے۔ بھائی جان! آپ پر بیہ خت نازک وفت ہے کہ
والدین بھی گھر میں نہیں ہیں۔لیکن ہمت اور استقلال سے کام لینا اور
ادھر جناب والدصاحب کا جس قدر حوصلہ ہے، دنیا میں بہت کم آدی کا
ادھر جناب والدصاحب کا جس قدر حوصلہ ہے، دنیا میں بہت کم آدی کا
ادیا ہوگا اور خدا وند کر یم ان کو انشاء اللہ اس صبر کا اجر دے گا۔ آئین تم آئین
اور شائد آپ کے دل میں بیر خیال ہوگا کہ شائد میاں میر بھی گھا بر ( گھبرا)
گیا ہوگا۔

بھائی جان آگر آپ کے دل میں سے شک ہے تو اس شک کو دور کرد ینا۔ بھائی جان! میں قسم کر (کھا) کے کہتا ہوں کہ بندہ کا دل اس قدر خوش ہے کہ جس خوشی کا حماب اور دوسرا آ دی کوئی نہیں کر سکتا۔ میری دلی آرز ویہی تھی، جو کہ میرے خداوند کر یم نے پوری کر دی۔ میں گناہ کے سمندر میں غرق تھا اور میری بخشش کا ایک سہارا بنادیا اور اس مالک کی اس مہر بانی کا ہزار ہزار شکر ہیا در بھائی! آپ گھر میں سب کوتیلی دینا اور آپ کو مہر بانی کا ہزار ہزار شکر ہیا در بھائی! آپ گھر میں سب کوتیلی دینا اور آپ کو بیمی لیمی بندہ کی ہمشیرہ صاحب اور بندہ کی عیال اور بھائی جان نتح محمر، بھائی صاحب بندہ کی ہمشیرہ صاحب اور بندہ کی عیال اور بھائی جان نتح محمر، بھائی صاحب افسوس کرنے آ ویں گے، تمام مر داور عور توں کوئیس رونے دینا اور ان کو روکنا اور ان کو جا دینا کہ میرے بھائی نے لکھا ہے کہ جھے کو کوئی آ دی نہیں روگے۔

اور بندہ کی طرف ہے بندہ کی عیال (بیوی) کو واضح ہوکہ میں آپ پرنہایت خوش اور راضی ہوں اور دل و جان ہے دُعا گو ہو( ہول) کہ خداوند کریم نے تم کو ابھی ( تک ) میرے والدین کا فرما نبر دار رکھا ہے۔ آئندہ بھی ای طرح قائم رکھے اور میں حدے زیادہ خوش ہوں، کیونکہ تو نے میرے والدین کی بہت بھی طرح خدمت کی ہے۔ میں تم پر بہت بی راضی ہوں اور تم نے کوئی الیی غلطی نہیں کی، جس کو (پر) کہ ابھی تم کو معافی کا خواستگار ہونا پڑتا (پڑے)۔ اگر میرے اوپر کی قتم کی ناراضگی ہوتو خدا واسطے جھے خطا وار کو میری خطا بخش وینا اور بندہ کو والدین کی زبانی معلوم مواہ ہے کہ آپ بہت غمز دہ رہتی ہیں۔ لیکن آپ بالکل حوصلہ رکھنا اور جہاں تک ہوسکے میرکرنا۔

جب خداوند کریم کویہ منظور ہوتو پھراس کے تھم کوکون روک سکتا ہوا اور بندہ نے جناب والدصاحب کو آپ کے بارے بیل سب با تیں عرض کر دی ہیں، جو کہ آپ کو گھر آنے پر بتا دیویں گے۔ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کیا اور آپ اپنے ماموں صاحب کے کہنے پر چلی (چلیں) تو آپ کو انشاء اللہ کی قیم کی تکلیف نہیں ہوگی اور اپنے غریب اور مسکین ماموں کا خیال کرنا اور تمبارے آگے میں ہاتھ باندھ کرعرض کرتا ہوں اور ضاحد کا واسطہ ڈالتا ہوں کہ اپنے مسکین ماموں صاحب یعنی بندہ کے والد صاحب کی عزت کا خیال رکھنا اور ان کے کہنے پر عمل کرنا اور بجائے صاحب کی عزت کا خیال رکھنا اور ان کے کہنے پر عمل کرنا اور بجائے رونے دھونے کے اپنے رب کو یاد کرنا، نماز پڑھنا۔ آپ مہر بانی سے تبلی رکھنا۔ کرنا اور بندہ کی بخشش کے لئے دُعا فرمانا۔ آپ مہر بانی سے تبلی رکھنا۔

بھائی جان! بندہ کی بمشیرہ صاحبہ کو بھی بندہ کی طرف سے واضح ہو
کہ بالکل حوصلہ اور تسلی سے کام لینا اور رونے دھونے کی بجائے اپنی نماز
ادا کرنا اور اپنے رب کی بندگی کرنا اور میرے لئے بھی دُمَا کرنا اور آپ کو
بیشک بھائی کا بہت افسوں ہوگا۔ لیکن خدا وند کریم (سے) کی کا زور
نہیں چل سکتا۔ اور اس کی رضا پر راضی رہنا چاہئے۔ بندہ کو بھی اس بات کا
افسوس ہے کہ آخری وقت بہن بھائی کی ملاقات بھی نہ ہوئی۔ لیکن میری
پیاری بمشیرہ! جب ہمارے خدا وند کریم کو یہی منظور تھا تو کوئی بھی پچھ نہیں

کرسکتا اور خود بھی حوصلہ رکھنا اور اپنے جھوٹے بھائی فتح محمد کو بھی تہلی وینا۔ پھوپھی صاحبہ کو اور جو کوئی آ دمی روے اس کو رونے سے منع کرنا کہ میرے بھائی کومت روؤ اور بالکل صبر کرنا اور صبر سے کام لینا۔ سوائے صبر کے پچھنہیں ہوسکتا اور آپ کوشکریہا داکرنا چاہئے کہ آپ کا بھائی اپنے سپچے اسلام کی خاطر قربان ہوگیا۔

بھائی جان! عرض یہ ہے کہ بندہ کو یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آئی
ہوائی جان! عرض یہ ہے کہ بندہ کو یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آئی
جدا ہونے گئے ہوں۔ جدائی بھی وہ کہ عمر بھر، زندگی بھرکی جدائی اور وہ
جدائی کے (کہ) آخری ملاقات بھی نہ ہو۔اور دنیا میں بھائی ایک عجیب
چیز ہوتی ہے۔ انہیں جدائی کا بے شک افسوس ہوتا ہے لیکن میرا یہ مین فرض تھا کہ میں آپ کو صبر کرنے اور حوصلہ رکھنے کے لئے عرض کرتا۔
دراصل آگر خیال کیا جاو ہے تو یہ دنیا کی زندگی پچھ بھی نہیں اور حقیقت بھی
دراصل آگر خیال کیا جاو ہے تو یہ دنیا کی زندگی پچھ بھی نہیں اور حقیقت بھی
آدی دنیا کے لانچ میں اس (میں) پھنس کر اندھا ہوجاتا ہے لیکن آگر
صاف نذر (فطر) اور غور سے دیکھا جاوے تو یہ دنیا بچھ چیز نہیں۔

آوا خدا وند کریم نے اپنے بیارے محبوب علیقہ کی خاطر (دو) جہان بنائے تھاور جن کی خاطر (دو) جہان ہے، جب وہ بھی اس دنیا سے چہان بنائے تھاور جن کی خاطر (دو) جہان ہے، جب وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے تو بھائی اور کون حتی (ہستی) دنیا میں رہے گی۔ان کے نام اپنی جان قربان کردو۔اور گھر باران پر فدا کردو۔ میں گنا ہگار، بدکار تو بھی چھے چڑ بھی نہیں۔اگر وہ خاک بھی ان کے خلاموں کی جو تیوں کی خاک ہوں تو بھی بچھ ہیں ہولیکن میں ناچیز تو آپ کے خلاموں کی جو تیوں کی خاک جمتنا قدر بھی نہیں رکھنا۔ ذراآپ اور خیال کرنا کہ رسول خدا عقیقہ کے بیارے امام حسین پر کیادت گرزاہے۔

آہ۔ آہ۔ بھائی جان! جس دن کی دنیا بن ہے، برے دکھ اور بری بری تکلیفیں آدمیوں نے اور خاص کر پینمبر علیہ السلام نے بری بری

تكليفيس الحائي مين ليكن امام حسينٌ جتناصر كرنا\_

آہ۔آہ۔وہ صبر جس کی مثل دنیا میں نہیں ماتی۔اور نہ ہی ملے گ۔
بھائی جان! ان کے برابرتو کوئی صبر نہیں کر سکتا گئی کا جگر ہی نہیں کہ اس موافق تعکیف اٹھا کر اس طرح صبر کرے۔لیکن بیر ثال آپ کے سامنے ہوائی آب کواس بات کا افسوس نہیں کرنا چاہئے ۔ کیونکہ خداوند کر یم نے بیتوا پی مبر بانی کی ہے۔آپ کواس بات سے (پر) مالک کا شکر بیا اواکر نا چاہئے کیونکہ شکر ہے خداوند کر یم کا کہ بندہ سے آخری وقت کوئی ایسا کا م نہیں ہوگیا، جس سے دنیا میں اور آخرت میں بھی بندہ کوشر مسارا ور مز اوار بونا پڑتا۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں کو (کی) بھی بدنا می ہوتی۔ بھائی جونا پڑتا۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں کو (کی) بھی بدنا می ہوتی۔ بھائی جان ایتو مالک نے اپنی رحمت کی ہے اور مبر بانی کی ہے بندہ تو ہزار ہزار شکر بیادا کرتا ہے اور ہروقت آپ کے لئے دُنا گو جول اور اپنی (اپنی) آخری لئے دُنا کرنا اور دُنا کرنا کہ خداوند کر یم آپ کے بھائی کی قربانی کو منظور لئے دُنا کرنا اور دُنا کرنا کہ خداوند کر یم آپ کے بھائی کی قربانی کو منظور کے۔آبین ٹی تا کرنا کہ خداوند کر یم آپ کے بھائی کی قربانی کو منظور کرے۔آبین ٹی آبین۔

سب سے پیاری چیز، خدا کے نام پردینی چاہے۔ میں آپ کا اگر

بہت پیارا تھا تو آپ یہ کہیں کہ ہم نے خدا کے نام پراپنا ہمائی قربان کردیا

ہے۔ آخری میری آرزو یہی ہے کہ صبر کرنا اور دل کو قابو میں رکھنا اور
شکایت کا حرف لب پہندآنے وینا اور دب کی رضا پر بہنا اور امید ہونے
فیصلے کے بعد والدین جلد روانہ ہوجاویں گے۔ لیکن آپ کو روانہ ہونے
سے پہلے ضرور اطلاع وے دیل گے اور آپ کو تاکید ہے کہ آپ اپنے چپا
صاحب کے ساتھ سلوک سے رہنا اور ان کی خدمت کرنا اپنا فرض سجھنا۔
مارے بیچا صاحب باقی و نیا کے دوسرے لوگوں کے بیچا کی طرح نہیں
ہمارے آپ کو سب بچھ حرف بح ف معلوم ہے، جو بچھ بچھا کی طرح نہیں
ہمارے ساتھ کیا اس زمانے میں کوئی نہیں کرتا آپ بچران باقوں کا خیال
مارے ساتھ کیا اس زمانے میں کوئی نہیں کرتا آپ بچران باقوں کا خیال
ہمارے ساتھ کیا اس زمانے میں کوئی نہیں کرتا آپ بچران باقوں کا خیال
ہمارے ساتھ کیا آپ اپنی برادری کے ساتھ بھی سلوک سے رہنا اور تمام
ہرادری جب آپ کے گھر میں آوے تو میری طرف سے ہاتھ باندھ کر

عرض کردینا که جمهونا پیزیراگر کی کونار اُنسکی جوتو ایمی برائے خدامعاف کڑ دینااورسب کوبندہ کی طرف سے سلام دینااور بین صاحبہ اورعزیزم کے ساتھ اوراین پھوپھی صاحبہ ہے سلوک ہے ر بنااور پھوپھی صاحبہ ہے بھی بندہ کی طرف ہے معافی مانگنا اوران کو بھی حوصلہ دینا۔ بھائی جان بیہ این (تبارے) بھائی کا آخری خطے۔اس کے بعد آپ کی طرف خط نهيل لكهيسكتا اور جناب والدصاحب اور والدو صاحبه اورعزيزم مطامحمه خیریت ہے ہیں اور بڑے ضبر میں ہیں۔آپ ان کی کیٹھ فکر نہ کریں اور جناب والدصاحب كى طرف ساور والده صاحب كى طرف س آب بهائی صاحب فتح ثد، بهائی صاحب تندخان، خدیجه، نیکال کوپیار قبول ہو اور بھائی صاحب عطا محد کی طرف ہے بھی آپ کواسلام علیکم اور خدیجہ، نیکاں کو پچھنا (پوچھنا) قبول ہو۔ بندہ کی طرف ہے آپ کواور بھائی فٹ محداور بھائی صاحب خان کو، بابا صاحب محمدیار، بابا صاحب بهاورخال، نورخال، غلام مُمُر<sup>بعل</sup> خال، حيررخال، فتح خال، الجمّى آپ بى بتاوير كس كس كنام للهوال، تمام جوكوكى بنده كولي بيته، سبكوبنده كا آخرى سلام قبول ہو۔ آپ ہے معافی حابتا ہوں۔اگر بندؤ ناچیز پرکوئی نارانسکی ہوتو معاف فرمانا اورآپ میرے بعدایی جشیرہ صاحبہ کا خیال رکھنا۔ اپنی ہمشیرہ کو ہرطرح ہے راضی رکھنے کی کوشش کرنا۔

اچھاخداحافظ ہم تو جاتے ہیں خدا حافظ پر آئی ہے گزارش میری جخشش کی میرے حق میں وعا کرنا  $\odot$ 

الوداع: پر میرے بعد نہ روئیو نہ خاک اڑا کے نہ چلا کے روئیو

آخری سلام آپ کوقبول ہو آپ کا مسافر بھا گی میاں مجد

## سفرشهادت

غازی میاں تحد صاحب کی شبادت کا دن قریب آچکا تھے۔ کوانف کی خانہ پری کے لئے ضابطہ کے مطابق کہ خانہ پری کے لئے ضابطہ کے مطابق کہ اپریل ۱۹۳۸ء کوان کا وزن کیا گیا جو ۳۸ پونٹر ہوا گویا دوران اسپری اس جانباز پردانے کے وزن میں دو پونٹر کا مزید اضافہ ہوچکا تھا۔ ذاکٹر اس حقیقت پر حمران ہیں اور طبیب خاموش۔ وزن کا پڑھ جانا تم کی علامت نہیں، خوش کا ثبوت ہوتا ہے۔ جب موت آئھوں کے سامنے ناچ رہی ہوتو سامان مسرت کہاں ہے آئے!

پیائی کادن متررہونے پرنگا ہوں ہیں چک اور ہونؤں پرمسرا ہے ہیں انسان مرنے سے دو چارہ وکر تو مالیہ سانسان مرنے سے دو چارہ وکر تو مالیہ سانسان مرنے سے پہلے کی بار مرتا ہے۔ صحت کا روز فزوں ہونا تو کیا، چرے سے سرخی بھی اڑ جاتی ہے۔ کئی اسارت ہیں وزن کا بڑھ جانا لیک راز ہے۔ اسے فلاسخر مجھ سکتے ہیں نہ تھیم وطبیب۔ بینکہ صرف سرکار ہر عالم علی کے دیوانے پاسکتے ہیں۔ اس کا تعلق ول کی و نیاسے ہے۔ ول مطمئن ہوتو صحرا سرکار ہر عالم علی کے دیوانے پاسکتے ہیں۔ اس کا تعلق ول کی و نیاسے ہے۔ ول مطمئن ہوتو صحرا کے سانے بھی گوں پر جلووں نے آشیا نے بنار کھے ہول وہ پھی شری گا ب میں بھی تنہا ئیول کے سوا کہ لیتی رہتا۔ جن پلکول پر جلووں نے آشیا نے بنار کھے ہول وہ پھی شری گا ب میں بھی مطلوب کو پالے بیتی ۔ طالب جب اور جہاں بھی مطلوب کو پالے بات خلوت یا جلوت کی ہے نہ قیدو آ زادی کی۔ طالب جب اور جہاں بھی مطلوب کو پالے بات بن جاتی ہے۔

پیائی کے جملہ انظامات کا با قاعدہ جائزہ لینے الس بلوچ رجنت کا ایک افسر کرا ہی ہے مدرای آیا۔ افسر ندگوراور متعلقہ یونت کا ایک اٹلی عبد بدار حضرت قبلہ غازی صاحب کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ فلال تاریخ کو آپ شہید کرو ہے جائیں گے، اپنی آخری خواہش کا اظہار کریں۔ آپ نے والدین اور اپنے چھوٹے بھائی ہا قات کی تمنا ظاہر کی۔ کیپٹن نظام خان صاحب بناتے ہیں کما فسرول نے جھوٹے بھائی ہا کہ اگر والدین یا بھائی غازی صاحب ہے آ زادان ملیس تو ایسا نہ ہوکہ وہ خود کئی کرلیں۔ اب کے موت کے فاصلے سمت چکے ہیں۔ اس ماحول ہیں بڑے ول میں بڑے ول میں بڑے والے میں کے دوالوں کے حوال جی جواب وے جاتے ہیں۔ میں نے جوابا کہا:

بظاہر تو الیا ہونے کا امکان اُظرفیں آتا اور میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہو گا۔ چنا نچے ان اوگوں نے مجھے ملاقات کے دن خازی صاحب کے گار ڈمیں شامل کر دیا۔ اگلے دن غازی صاحب کے ترجمان نے مجھے ان کا سلام دیا۔ میں سے کہتے ہوئے زار زار رو دیا کہ خازی صاحب کو بتاناعنقریب میں آپ کو پیانسی دینے والا ہوں۔

یوں تو والدین جرروز آن سے ملتے تھے، کین آخری وفعہ ملاقات کا انداز کچھاور بی تھا۔
والدین کی ملاقات سے پہلے میں حضرت قبلہ غازی صاحب کی خدمت میں حاضر بوا توانہوں نے
شکر یے کے چند الفاظ اوا کئے۔ میں نے گلوگیرآ واز میں کہا کہ اگر پھرآپ نے احسان مندی کا
اظہار کیا تو میں یہاں نہیں تشہر سکتا۔ آپ نے جو بے مثال قربانی دی ہے، اس کے لئے میں اور
میر سے ساتھی آپ کی خدمت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو ہمار سے لئے ایک انعام خداوندی
ہے۔ اسے میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں مجابد اسلام کی خدمت پر مامور ہوں۔ غازی
صاحب نے مجھے تعلی دی اور فرمایا میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے کی خداوند کر کم سے وعا کرتا
ہوں۔

خازی صاحب کاباڈی گارڈ دستہ چھسپاہیوں،ایک انگریزافسراور مجھے پڑشتمل تھا۔ پھر آخری ملاقات ہوئی لیکن صبر، چبرے پرتر وتازگی اور آنکھوں میں خمار کی چبک پہلے ہے کہیں زیادہ تھی۔ بڑے خوشگوار ماحول میں والدین سے باتیں کرتے رہے۔ان کی والدہ محتر مددیوانہ وارسر چومتی تھیں اور بھی مندادر بھی نو جوان بیٹے کے باتھوں کو آنکھوں سے لگاتیں۔

غازی صاحب اپ جھوٹے بھائی کے ہون چومتے جاتے اور بڑی تخل مزابی کا ثبوت دیتے ہوئے گئے ''اوی البیہ سے متعلق وصیت کو د برایا۔ دیتے ہوئے کہتے ''امی! صبر کرو' ۔ ہزاروں با تیں کیس۔ ابنی البیہ سے متعلق وصیت کو د برایا۔ تاکید کی کہ خدائے واحد کی عبادت کرتے ر بنا۔ رسول اللہ عنی کی محبت کو حر ز جان بنائے رکھنا۔ گھر یلو معاملات اور براوری کے تعلقات پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ حضرت قبلہ غازی صاحب کے والد محتر م کی آنکھیں بھی دوایک بارڈ بڈ با گئیں، کین شبنم کے قطرے بلکوں میں جذب موکر رہ گئے اور یوں مال کی اپنے لخت جگر کے ساتھ، باپ کی جینے سے اور بھائی کی بھائی سے موکر رہ گئے اور یوں مال کی اپنے لخت جگر کے ساتھ، باپ کی جینے سے اور بھائی کی بھائی ہوئی۔

بالآخرانظاری گھڑیاں ختم ہوئیں اور وقتِ شہادت قریب آپنجا۔ روائگی کا دن قریب آیا۔ جب انچارج دستہ وہاں آیا جہاں غازی صاحب قیام پذیر تھے تو آپ تعظیماً کھڑے ہوگئے اور اپنے والدصاحب کو کچھے اشیادے کرفر مایا کہ بیافلاں فلاں کودے دیں۔اس وقت بھی ان کا حوصلہ قابل دید تھا۔

١٢- اپريل كى رات آپ مدراس كى سول جيل مين لائے گئے۔شبادت گاہ تك غازى

صاحب کی سواری کے لئے ایک فوجی ٹرک کا انتظام کیا گیا تھا۔ٹرک میں اگریز اور انڈین آفیسر بنجوں پر بیٹھ گئے جبکہ غازی صاحب درمیان میں رکھی گئی ایک کری پرتشر ایف فرما تھے۔اس قافلہ میں چھ باڈی گارڈز تھے، جن کے انچارج کیٹین نظام خان صاحب تھے۔ وہ اس واقعہ کے بیٹی شاہد ہیں۔انہوں نے بتایا کہ گیارہ اور بارہ اپریل کی درمیانی شب جیل کی کوٹٹری میں غازی میاں خگرا ہے والداور پلٹن کے مولوی صاحب کے ساتھ رات بھر تلاوت قرآن تھیم میں مشغول رہے۔

ار اپریل ۱۹۳۸ء کو علی انسج آپ نے شال فرمایا۔ سفید لباس زیب تن کیا۔ نماز فجر اوالی۔ مر پر کلاہ باندھ کے اپنی گیڑی والدہ صاحب کے سپر دکی۔ سرکاری طور پر غازی صاحب کا ایک فوٹو لیا گیا جو بعد از ال آپ کے ورثا کے حوالے کیا گیا۔ اس میں آپ بے حد بشاش بشاش نظر آتے ہیں۔

اس نو جوان کے متعلق مید گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ موت کی طرف قدم بڑھار ہا ہے بلکہ محسوس ہوتا کہ جیسے منزل جاودانی کی طرف گامزن ہو۔ مسلمان ارکان کی حنانت پر غازی صاحب کے والد ہزرگواراور۲/۱۳ فرنٹیئر فورس کے مولوی صاحب آخری وقت تک جیل کے اندر موجودر ہے۔ گرآپ کی والدہ محتر مداور چھوٹے بھائی کوجیل کے اندرجانے کی اجازت نہ دی گئی۔

چونکہ جملہ امور کی ذمہ داری کیپٹن نظام صاحب کے حوالے تھی۔ انہوں نے کسی کی پروانہ کرتے ہوئے خلاف قواعد ہر معائنہ آسان کردیا۔ غازی صاحب کے والدمختر م مقررہ وقت تک جیل میں موجودرہ۔ باپ بیٹے نے کمال صبر اور صبط کا مظاہرہ کیا۔ قبلہ غازی اپنے والدصاحب کے ساتھ نبایت تیلی اور دلیری ہے باتیں کرتے اور ان کا حوصلہ برنھاتے رہے۔ مقررہ وقت پر بتایا گیا کہ اب قربانی کا وقت آگیا ہے۔ غازی صاحب پہلے والد ہزرگوارہ ابنحل گیر ہوئے اور پھر موادی صاحب سے بقول: قبلہ والدصاحب پھانمی کے پھر موادی صاحب سے گلے ملے۔ ملک نور محمد صاحب کے بقول: قبلہ والدصاحب بھانمی کے وقت کا کھی موجود تھے بلکہ کنٹوپ بھی اپنے ہی باتھوں ہے بیٹے کو پہنایا اور تمام وقت کا کمہ شریف ورود شریف کا ورد کرتے رہے۔ واقعی ایسے وقت میں روحانی سبارے کی ضرورت ہوتی

خیر! غازی صاحب شان وشوکت ہے چلتے ہوئے تختۂ وار پر جا کھڑے ہوئے تغیم بلند کیا۔ایک بارید بیندمنورہ کی طرف چبرہ اٹھا کے دیکھااور پھر بڑی عقیدت ہے سر جھ کالیا۔کلمہ شبادت پڑھتے ہوئے پھانسی کا پھندااپنے والدمحترم سے پکڑااور دوبار چوم کر گلے میں ڈال ایا۔ تھوڑی دیر بعد تختہ تھی دیا گیا۔ فضا اللہ اکبر کے فلک فرگاف نعروں سے گوئی آئی۔ آپ کے چبر سے سے نور برستا تھا اور ماحول خوشبو سے معطر ہو گیا۔ دائیں بائیں حوریں گلد سے لئے کھڑی تھیں، گر آپ نے ادھر بنس کردیکھا۔ غالبًا آئکھوں کے سامنے مقصود کا نات کے وجود مسعود کی جھک اپنی شان دکھا رہی تھی۔ بقر ارروں تھی عضری سے پرواز کر کے اپنے آق ومولا کے قد وم میمنت لاوم سے لیٹ گئی۔ آپ شختے ایک جلومیں اپنے و ایوانے کے استقبال کوتشریف لائے تھے۔ بروز منگل ۱۰ مفر المنظفر ۱۳۵۷ء مطابق ۱۳۱۲ پریل ۱۹۳۸ء جسے گئے گئے کی کر بینتالیس منٹ پر ہندوستان کا میخو قصیت ہے۔ شریط سے مخالے نامی کا این میں مین ا

برور سائے۔ سر سال سائے میں سے میں طاب انہا ہے مینانے میں اپنے ساتی کے قد موں میں بیلیا منٹ پر ہندوستان کا بیخوش قسمت ہے کش طیبہ کے مینانے میں اپنے ساتی کے قد موں میں بیلیا جام پہ جام اندُ ھار ہا تھا۔ جشاش بشاش چہرے پر موت کے آٹار تک نہیں تھے۔ آپ تحقیدُ وار پر تزپ تھے ندگردن لککی۔ ہاں ہائیں آٹکھذرای کھلی تھی، جانے۔ کیوں ، ؟

ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر بھی آپ کی شبادت کی تصدیق کر چکا تھا۔ نعش ورٹا کے حوالے کر دی گئی۔ شہادت کے دفت کھلتی ہوئی سفید رنگت والے خوبصورت جواں غازی ،میاں محمد شہید گی عمر صرف ۲۳ برس تھی۔

#### یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں سلماں ہونا

آخرى آرام گاه

غازی میاں محمد شہید کے ورفاء نے لغش کو تلہ گنگ لانے کے لئے تکمیل انتظامات کرر کے سے حانبوں نے ایک ریاد دبھی کروائی ہوئی تھی۔ مدراس سے چکوال ریلوں اشیش میں کہ دور ہے، اس کے اخراجات چار ہزار دوسور و نے بھی پیشش جن کروا تک جو کہ تلہ گنگ سے تمیں میل دور ہے، اس کے اخراجات چار ہزار دوسور و نے بھی پیشش جن کروا دیے گئے۔ لیکن جب اس امرکی درخواست گزاری گئی تو محومت نے قبلہ شہید کی میت کو وطن مالوف لانے کی اجازت نددی۔ ارباب اختیار کواس سے نقش امن عامہ کا اندیشہ تھا۔ ان کا موقف مقالہ ہے اس لئے میت کے سفر سے فسادات بجزک اشخے کا خدشہ ہے، تا بم جمیز و تعفین کے سلطے میں ندجی رسومات کی ادائیگی کی مکمل اجازت تھی۔

چونکہ شہر کے لوگوں کومعلوم تھا کہ آئ غازی صاحب کی شہادت کا دان ہے، اس لئے ساری مسلمان آبادی انڈ آئی۔ دہ سب نماز جنازہ میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کی بڑی آرز وقتی کہ جنازے کو کندھادے تکیس۔ شیخ سات ہجے کے قریب آپ کے جسد فاکی کو سنس دینے کے لئے شہر کی جامع صحید میں لایا گیا۔ نماز جنازہ کے لئے نو ہج کا دفت مقررتھا۔ کی خراراوگ جمع ہوگئے۔ مسلمانوں کا جوش وخروش دید ٹی تھا۔ میت کو جنازہ گاہ پہنچانے تک اہل مدراس اور نواتی بستیوں ہے مسلمانوں کے کئی قافلے آنچکے تھے۔ شہر میں تو شاید بی کوئی مسلمان اس عظیم سعادت سے محروم رہا ہو۔

بنابری گردونوان سے رسول عربی تیجی کان گنت نام لیواای شمید کی زیارت کے لئے سے خیا آئے تھے۔ کا ابول اور سکولوں کے سلمان طلباعظر کی شیشیاں اور پھولوں کی جا دریں لئے بوٹ بغرض دیدار حاضر جورے تھے۔ مسلمان خوا تین بھی کی سے چھے نہ تھیں۔ جنازہ نمازی جامع مجد میں ہی اوا کی گئیں۔ جنازہ کے بعدر جمنٹ کے امام مولوی میر عالم صاحب نے مندرجہ فران انفاظ میں شمید موصوف کے والد محترم کومار کیادوی:

"بيني كى شهادت مبارك مو"

تین دفعه ایما کهااور پھرزارزاررونے لگے۔

لد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات می تھی چراغ لے کے چلے

جنازے میں مدراس کے معروف عالم دین مینی شاہ بھی موجود سے مگر پہلی نماز جنازہ پڑھانے کا شرف میرعالم صاحب ہی کو حاصل ہوا۔ مقامی اخبار''سلیم'' نے اس موقع پرایک بہت لمباچوڑ اادار بیلکھااورشا ندارالفاظ میں غازی میاں محد شہید کوخراج تحسین پیش کیا۔

میحر غلام کنیمن صاحب کا بیان ہے کہ جمہنے و تعین کی سعادت کا فریضہ میں نصیب ہوا۔ ہم نے غازی و شہید کی قبر مشجور بزرگ اور ولی کا ل حضرت بیر دشگیر ساوی کے پہلو میں پہلے ہی کھدوا رکھی تھی۔ میر جگہ قبر ستان کی انتظامیہ نے ازراہ عقیدت پیش کی تھی۔ جہاں آپ کا مقہرہ واقع ہے، بھول ان کے :اگر میر جگہ کوئی باوشاہ بھی مانگتا تو نیل سکتی۔ گران کے لئے تو قبلہ سیدالمشا کے شخود اشارہ فرما چکے ہیں۔

غازی میاں محمد شبیدگی مرفین کے بعد ڈاکٹر مخاراتھ صاحب جوش جذبات ہے مغلوب ہو کر کھڑے ہوئے ۔ آنکھوں ہے اشک بہاتے اور کیکیاتے ہونؤں ہے ایک ولولہ آئینر تقریر کرتے ہوئے دیگر لوگوں کو غیرت دامائی: تم لوگ خازی صاحب اوران کے والدین کے نزویک نہ جاتے سے کہ انگریز افسر اور ہندو میچر نارانس نہ ہوں۔ ان لوگوں نے نظام خاں کا کیا ایکاڑ لیا ہے، جو میدان میں اکیلا کام کرتا رہا! آپ د کھیے چکے میں کہ عشق رسول منطقتی میں مرمٹنے والوں کی کیا عزت ہوتی ہے۔ جمیں دُعا کرنی چاہئے کہ ہر صلمان کوآپ کاساجذبہ ایمان نصیب ہو۔

•

'' قطعه شبادت میان محد صاحبٌ مرحوم سابق سپابی ۳/۱۰ بلوچ رجمنٹ، فرزند غلام مخد صوبیدار، بمقام تله گنگ ضلع کیمبل بور (پنجاب)''

تاريخُ وفأت • اصفر ١٥٥٨ هي مطابق ١٦١ يريل ١٩٣٨ ء

اے یادگارِ عزتِ ناموں مصطفیٰ کیا خوب انتخاب تھا تیری حیات کا بدلہ لیا ہے دشمن احمد کا تونے خوب منظور کر چکا ہے شہادت تیری خدا''

حضرت پیرد تظیر ساوی گامقبره سمندر کے کنارے سطی زمین سے کا فی او نجی جگہ موجود ہے۔
اس وسی چیوتر سے پر مزار کے جاروں طرف قبروں کی دوقطار میں میں ۔ دربار کے درواز سے سامنے والی طرف دوسری قطار میں چیوتر سے پری میاں محمد شہید کی آخری آ رام گاہ ہے اور نیچ مجد ہے۔ مندرجہ بالا قطعہ ڈاکٹر مختارا حمد قاضی صاحب نے خاص آپ کی شہادت کے لئے آگھوا نذر کیا مختا۔ شہادت کے لئے آگھوا نذر کیا مختا۔ شہادت کے بعد آپ کے والد میں اور سب سے چھوٹا بھائی ملک عطام میں اربی میں مقیم رہے۔ اس دوران مقبرہ پختہ کروایا گیاا ورلوح مزار نصب ہوئی۔

بعدازاں بھی شہیدموصوف کے والدگرامی کی خان بہادرعبدالرحمٰن خان صاحب (ریٹائرڈ ڈی آئی تی ) کے ساتھ ہا قاعدہ خط و کتابت رہی ۔ خان صاحب نے مدراس سے اپنے ایک طویل خط میں لکھا:۔

> '' ہزارول اوگ قبلہ شہید کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لئے حاضر اوتے میں، خصوصاً جمعرات کے دن بیرسلسلہ متواتر چل رہا ہے۔ زائرین جوش عقیدت سے کھنچ چلے آتے میں اوراپنے داوں کونورائیان

ے پھرتے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے کہ بعض اوقات منازی صاحب کے مزارے تلاتے کلام پاک کی آواز آتی ہے'۔

حوالدارمستری فضل حسین، ان کا تعلق موضع ملکوال اور ان کے سسرال کی ربائش ملک غلام محد صاحب کے قریب تھی، نے حسب وعدہ کے جنوری ۱۹۴۷ء کوصوبیدار موصوف کے نام مدراس ہے، جہال وہ بسلسلہ ملازمت مقرر تھا یک خط میں تحریر کیا:

> ''ایک دن میں راستہ پوچھتے پوچھتے وہاں قبرستان جا پہنچا۔ شہید میاں محد ؒ کے مقبرے پر فاتحہ خوانی کے بعدار دگر دیے بھاس و فیرہ ہنا کر دیکھا۔ صرف قبر کی بائیں طرف پرکھے معمولی سا سینٹ گرا ہوا تھا۔ کوئی خاص فقص نہیں ہے۔ پہر کالے رنگ کا ہے۔ خازی صاحب ؒ کے قدموں کی طرف ایک جنگلہ ہے جس میں میاں بیوئی کی دوقبریں ہیں'۔

نازی صاحب موصوف کے بھائی ملک نور محمد صاحب سروی کے دوران ۱۹۳۳–۱۹۳۳ء بین کچھ دیر بہبی اور کلکتہ بھی مخمبر سررے مجھے لیکن انہیں زبر دست خواہش کے باوجودا پے شہید بھائی کی قبرد یکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ بایں ہمدوہ اس کے لئے مغطرب تھے۔ جب وہ بہلی بارج کو گئاتو روز نامہ'' سعود پہ گز نے'' میں صحول ملازمت کی خاطر مدراس کے ایک شخص کا اشتہار چھپا۔

مجھ نے نائع شدہ ایڈریس پراس مضمون کا خط ارسال کیا کہ میں آپ کے ذریعے اپنے مرحوم بھائی کے مقبرے کی زیارت کری چاہتا ہوں۔ جوابی مراسلے میں سیدریاض احمد شاہ ، جن کے خط لکھا گیا تھا، نے ۲۰۔ جنوری 1949ء کو انگریزی زبان میں ایک تصیبلی متوب قدمبند کیا۔ شب خط لکھا گیا تھا، نے ۲۰۔ جنوری 1949ء کو انگریزی زبان میں ایک تصیبلی متوب قدمبند کیا۔ شب

نیا نمبر ۲۷ پران نمبر ۳۳ بیٹرس روڈ ، رائی پیٹا مداری ، ۲۰۰۰ بھارت \_ انہوں نے لکھا:

"میری خوشی کی کوئی اختیا نہیں ہے کہ میں بذر لید خط ایک پاکتانی
بھائی ہے متعارف جور ہا بمول ۔ حصرت پیرد تشیر ساوی کے قبرستان کو میں
بخو نی جانتا ہول اور میرے تمام رشتہ دار مع میر ہے والدصاحب و ہیں وفن
ہیں ۔ پس میں قبرستان گیا۔ مزاروں کی زیارت کی ۔ میرے لئے آپ
کے بھائی کی قبر کو تلاش کرنا کوئی مشکل نہ تھا۔ جھے پنہ چلاہے کہ مسئر قاور
مائی ایک تا جر ان کے مقبرے کی شکت ور بحت کا خاص خیال رکھتے

بیں۔ ان کی توجہ ہے اب قبر مرمت ہو چکی ہے اور بیسر نے رنگ میں میچی حالت میں موجود ہے۔ اور مرار پران کا نام بخو لی پڑھا جا سکتا ہے۔ تاجر مذکور کے علاوہ پیش امام صاحب اور تین گورکن جو آپ سے مقیدت رکھتے ہیں۔ میں گزشتہ کل سالوں سے قبر سے آگاہ اور شہید کی تاریخ ہے واقف ہوں۔ بہر حال شب برات کے موقع پر قبر کو کچواوں سے تبایا جا تا ہے۔ ذکر کلمہ، ور دورود اور تلاوت کلام کی جاتی ہے، مدراس کے تقریباً تمام مسلمان شہید کی قربانی ہے کسی نہ کی طرح آگاہ میں'۔

ARABARARARARARARA

# غازى محمر عبدالتد شهيد

برطانوی ہند کے آخری دور میں رسول مقبول علیقے کے عاشقان ومحبان نے اپنی وفاداری و جال سیاری کے جوانمٹ نقوش جریدۂ عالم پر ثبت کئے، وہ اب بھی تازہ ہیں اور یہ مثال کسی دوسری جگہ نہیں ملتی۔ حبیب خدا، سید الانمیا عظیفہ کے انہی پروانوں اور دیوانوں میں ہے ایک خوش نصیب کا نام غازی محم عبدالله شهید ہے۔

نی پاک سیست کے اس سے عاشق و اللم جا ثار کے نام اور کام سے بہت ہی کم لوگ واقف میں۔تحفظ ناموس رسول علیقہ کے باب میں تصورے دومجاہدین کو بروانت ماموری کے ساتھ سرفراز فرمایا گیا تھا۔ ایک غازی محمد میں جبکہ دوسرے سرفروش کوہم غازی محمد عبداللہ شہید ّ ك نام سے جانبة ميں۔ بتايا جاتا ہے كه انہيں خودرسول اكرم عليقة نے خواب ميں ارشاد فرمايا:

''صوفی عبدانله! پیمر تد مجھے دکھ پہنچار ہاہے اس کی زبان بند کرؤ''

صوفي محمدعبدالتدانصاري موضع يئي مال ضبعة قصور كارہنے والا اور بامتبار بديثه جولا ہا تھا۔عمر تمیں بتیں کے یعنے میں ۔خوابھورت چبرہ، گوری رنگت اور جری جری سیاہ داڑھی۔جب آپ کو روانة ماموريت عظا مواتو عالم شاب كاجوش وجذبه جبادك لخ مضطرب تقار

قصور کے ایک قصبہ میں زندگی کے شب وروز گز ار نے والا بیفقیر بے نوا مقدر کا دھنی تھا۔ صدق وسفاكي دولت سے مالا مال جب اس عظیم مجابد كوسروركا نئات عظیمہ نے اپني زيارت سے مشرف فرمایا تو اب انبین فقط به فکر دامن گیرتمی که کب اور کس طرت مردود از لی کوشهاانے

مثم رسالت عليه كا پروانه نماز يزه كريبرول حيب حاب جيما ربتا اور ولي آرزوكو جمکن ریجمیل کرنے کی ترکیبیں سوچتا۔ بالآخر مہیں ہے ایک معمولی چیری خریدی، اے تیز کیا اور یہ راز اپنے ول میں چھیائے شاتم رسول کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس کا شکار لا بھور سے سرگودھا روزیر واتن ایک قصید خانفاہ زوراں ہے بھی دورایک بستی میں موجود تھا۔ خانفاہ زورال ہے جانب جنوب، چک ۱۲۳۷ فورومین ببت سے افراد تاحال بقید حیات میں، جنہوں نے جل از

آزادی اس دانعے کو پیشم خود ریکھا۔

بدنام زمانہ مردود گتاخ چنچل عگھ پہلے مسلمان تھا اور اس کا نام نور محمد تھا۔ وہ شاہنواں ماڑی ہے ایک عورت کواغوا کر کے رو پوش ہوگیا۔ چونکہ اس معاطے نے بہت طول پکڑلیا تھا اور پولیس ہر وقت تعاقب ہیں رہتی، اس نے بچاؤ کے لئے سھوں کی پشت بناہی چاہی۔ سکھوں نے شرط عاکد کر دی کہ جب تک تم ہمارے مذہب میں داخل نہیں ہوتے، ہم تمہاری کوئی مدنہیں کریں گے۔ وہ چھوکری کے عشق میں یوں مبتلا ہوا کہ دیوائلی تک جا پہنچا اور چار سکھ مت کا پیروکار بن گیا اور ایخ من ہماری کوئی مدنہیں ہوئے۔ ہم مذہبوں کے سالانہ جلے جو ۱۲۳ بری میں منعقد ہوا کرتا تھا، رسول پاک علیا ہے کہ مسلمانوں کے نہا کہ پہلے مجھ کو پوراعلم نہیں تھا۔ اب سکھ مت میں داخل ہوا ہوں تو پیۃ چلا ہے کہ مسلمانوں کے نبی سسین یہ ہے۔

بنایا جاتا ہے کہ وہ بدبخت و بدکر دارعورت بھی پہلے مسلمان تھی۔ اولاً، یہ جوڑا فیمل آباد میں رو پوش رہا اور پھر چک ۱۲۳ فورد میں آکر اعلانہ طور پر سکھ ہوگیا۔ الحقرید کہ چنجی سنگھ مردود کی اس بے ہودگی وسفلہ بین پر مسلمانوں کا غیظ وغضب لازم تھا۔ بھلا فرزندان اسلام بیکس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی ناہجاران کے آتا ومولا عیاقتے کی شان اقدس میں گستاخی و بے ادبی کی جرأت کرے۔ علاقہ کے بہت سے مسلم نوجوان اسے جہنم رسید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن خداوند کریم نے بیطنیم شرف تو ایک پردیری مجاہد کے مقدر میں لکھ دیا ہوا تھا۔

صوفی عبداللہ انصاری، آق ومولاعظی کے اندرایک عبیب می قوت اور جوش و جذبہ محسوس کررہا تھا۔ وہ اٹھا اور کسی کو بتائے بغیر مرتد کے گاؤں کی طرف رواند ہوگیا۔ ادھرایک تنہا نو جوان اُدھر مجرمانہ سرگرمیوں میں سفاکی اور خونریز یوں میں بدنام سکھے۔ لیکن پروائۃ چراٹ مصطفوی اپنی دھن میں چلا جارہا تھا۔ سے نہ تو سکھوں کی کثرت وطاقت کی پرواہ تھی اور نہ بی اپنی کم مائیگی و بے چارگی کا احساس۔ وہ باوہ معشق میں سرشارا ہے سرکار مینے کی کوفرمان بجالانا چاہتا تھا۔ ایک جگہ غازی عبداللہ کے سفر نصیب کی روداد مندرجہ فی کی الفاظ میں مذکور ہے:

''صوفی عبداللہ اپنی وصن میں کھوئے سکھوں کے اس گاؤں میں پنچے میں کو قت تھا۔ انہوں نے چینی سنگھ کے بارے میں پوچھا۔ بیتہ چلا، وہ وہ گاؤں سے باہر کنویں پر ہے۔ صوفی صاحب نے کنویں کا رخ کیا۔ وہ کنویں پر ہیڑھا تھا۔ بہت سے کھو تر بی کھیتوں میں بل چلارہ بھے۔ پکھ

چنچل سُلُھے۔ مانا ہے' منازی عبداللہ نے ان کے قریب پہنٹی کر کہا .... وہ سامنے بیٹھا ہے' ۔.. او چیز عمر کے ایک سکھے نے اشارہ کیا۔

صوفی عبداللہ بحل کی می تیزی سے اس کی طرف برسے اور اسے دیوج لیا۔ اس سے پہلے کہ چینل سکھ اس نا گہانی افداد سے سبطا، صوفی عبداللہ نے اسے لئا کرچھری اس کی گردن پر پھیردی۔ چینل سکھ خاصا بنا کٹا تھا، لیکن اس کی مضبوط گردن دیھتے می دیکھتے کٹ گئی۔خون کا فوارہ بہہ نکا۔ غازی عبداللہ نے کہ آئیس نکا۔ غازی عبداللہ نے کہ آئیس محبوب خدا علیہ کے گئیں ارشاد کی او فق بخشی گئی۔

''ناموس رسالت کا ایک گمنام شہید'' سیس مضمون نگار پر وفیسر افضل علوی صاحب کی تمام تر معلومات نی سائی بیں۔ انہول نے خودلکھا ہے کہ ان کے بارے میں بے علمی کا بیا حال ہے کہ خود مجھے پہلی بار ان کا پیتہ مولانا سید ایمن الحق صاحب و دیژنل خطیب اوقاف شیخو پورہ سے اس وقت چیا جب ہم غازی علم الدین شہید ؓ کے متعلق گفتگو کررہے تھے۔ میں نے اس وقت صوفی عبداللہ کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرنے کا ارادہ کیا لیکن افسوس ہے میری علی کوتا ہی آڑے آئی۔ تاہم مولانا امین الحق صاحب نے صوفی صاحب کے جو حالات بتائے میں میان کے دیتا ہوں۔

نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے وقوعہ مذکورہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بیٹنی پہلے مسلمان تھااور کہتے ہیں کہ اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا مگرا یک سکھ عورت کے عشق میں اس بری طرح سے مہتلا ہوا کہ بالکل ہی مت ماری گئی اور اس عورت سے شادی کرنے کی خاطر مرتد ہو کرسکھ دھرم اختیار کر لیا اور اس کے گاؤں میں جا بسا جو ضلع شیخو پورہ میں وارث شاہ کے گاؤں جنزیالہ شیر خال کے قرب و جوار میں تھا۔

چک ہیں جن کی آبادیاں الگ الگ حصوں میں منظم ہیں۔ایک چک ۱۲۲ شریف کہلاتی ہے دوسری چک ۱۲۳ چھوٹی کے نام ہے موسوم ہے۔موثر الذکر چک میں ایک بدنصیب نور ثعد جن کالاول رہتا تھا۔ جس کے ناجائز تعلقات ایک شادی شدہ عورت سے تھے۔ جو قریب کے موشع برنالہ کی رہنے والی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو چ بنے گھ کہ سی طری ان کی آپس میں شادی جو جائے۔لیکن عورت پہلے بی شادی شدہ تھی، اس لئے آپس میں مشورہ کیا گیا کہ اگر اسلام ہے منہ موز لیس اور عیسائیت اختیار کر لیس تو میم مرحلہ طے ،وسکتا ہے۔ چنانچہ دونوں سانگہ بل گئے اور گرجے کے پادری میم مرحلہ طے ،وسکتا ہے۔ چنانچہ دونوں سانگہ بل گئے اور گرجے کے پادری

آخر کار دونول بھاگ گھڑے ہوئے اور امرتسر پہنچ کر سکھ مذہب اختیار کرلیا۔ نور ثھر نے اپنا نام چنجل عظمے اور عورت نے ولجیت کور رکھ لیا اور کچھ عرصہ قیام امرتسر کے دوران مذہب کے قواعد وضوابط کی تھوڑی بہت واقفیت حاصل کرتے رے۔ اس کے بعد چک ۱۲۴ جھوٹی میں آ کر آباد مو گئے۔ جہاں بشتر آبادی سکھوں کی تھی۔ مگر سکھاس کو ہمیشہ مشکوک نظروں بی سے دیکھتے رہے، حالائکہ ہردومر مدین نے انہیں ہرصورت یقین ولانے ک کوشش کی کدوه واقعی ول سے سکھ مذہب اختیار کر چکے میں مگر سکھوں نے انبیں شلیم نہ کیا اور چندشرا کا چش کیں: ایک پیاکہ وہ سرعام بھیکے کا گوشت کھائیں۔اس برقست جوڑے نے پیشرط یوری کردی۔ چنانچہ یہ طے پایا كدايك بزااجماع جے كھولوگ اكھنديات كے نام سے موسوم كرتے ہيں منعقد کیا جائے اور بیدونول اس اجہاع میں رسول یاک علیقی کی بے حرمتی کریں۔ (نعوذ بامتہ)ان دونوں نے ایہابی کیا۔اس حرکت ہے آس پاس کے مسلمانوں کی سخت دلآزاری ہوئی اور تمام علاقہ میں بیجان پہیل گیا۔ جس یر سکھوں نے ملمانوں کے جمع عام ہے اس بے بودہ حرکت کی معافی ما گل..... چنانچەا كىك دومرے اجتماع میں اس جوزے نے بھی مسلمانوں ہے معافی مائلی مگر سکھ مذہب یراس طرح قائم رہے'۔

ا۔ اکتوبر ۴۹۸۲ ، کوراتم الحروف اس واقع کی بھیری کڑیاں کیجا کرنے تکا تو کئی ایک بینے گوشے وا ہوئے۔ خلام مجھ ولداروڑ ہتو م وابلہ ، جن کے چیرے کی جھیریاں ان کی پیرانہ سالی وضعف کی مخار تھیں نے اپنی یاود اشتوں اور شبید رسالت کے ساتھ طاقا توں کے حوالے سے مجھے بتایا کہ غازی عبداللہ انصاری صاحب پہلے ''میلی برج'' میں دین مجھ وکا ندار کے پاس مخبرے رہے تھے۔ اس کے بعد دو تین روز کھنے جنگل میں؛ کیونکہ ان دنوں ۱۲۳ چکوک کے اردگرد کی بیشتر اراضی یا تو بخبر پری تھی یا پھر گھنے درختوں میں گھری ہوئی۔ بقول ان کے جھے اردگرد کی بیشتر اراضی یا تو بخبر پری تھی یا پھر گھنے درختوں میں گھری ہوئی۔ بقول ان کے جھے غازی صاحب نے ایک ملاقات میں بتایا تھا:

''میں جنگل میں رہ کر مجوریں کھا تا اور سوچتا تھا کہ بے غیرت ملیجے بھی تو اس طرف سے گزرے گا۔ لیکن میں اس انتظار میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرسکتا تھا۔ للبذا میں مردود کمینے کی حاش میں نکل کھڑا ہوا اور اس کے مربھے تک جا پہنچا جو کہ سڑک پرایک میم نالا کے قریب ہے۔
کم بخت جوڑا اپنے مربع میں فصل پر موجود تھا۔ جب مردِ غازی اان کے نزد یک گئے تو لاکار ااور کہا: غلیظ کتے! تیار ہوجا۔ آئ ''دل بچو' والے آگئے تیں۔ (دل بچھ کے الفاظ مردود مذکور نے بہا: غلیظ کتے! تیار ہوجا۔ آئ ''دل بچو' والے آگئے تیں۔ (دل بچھ کے الفاظ مردود مذکور نے بہا: غلیظ کتے! تیار ہوجا۔ آئ ''دل بچو' والے آگئے تیں۔ (دل بچھ کے الفاظ مردود مذکور نے بہارے بی میں کیے تھے) اب تو نتا کر کھیں نہیں جا سکتا۔

قوی بیکل چیل عگر کر پان تان کرآپ کی طرف بردهنا چاہتا تھا کہ اللہ کے شر نے نعری تعمیر بلند کرتے ہوئے گار ڈالا۔ وہ تعمیر بلند کرتے ہوئے چیری سے تعلمہ کر کے دیکھتے ہی دیکھتے مردود کا پیٹ چاک کر ڈالا۔ وہ زمین پر گرااور تڑپ تزپ کر جہنم رسید ہوگیا۔ قریب ہی کھیت میں اس کی عیوی دلجیت کور موجود تھی۔ سیسب بچھے دیکھی کروہ بھاگ جانا ہے ہی تھی کہ شاہین صفت مجاہد نے اسے جھی کچھے دور جالیا اور سرکے بالوں سے بھڑ کر تھیئتے ہوئے چینی شکھ کے قریب لاکر حوالہ جہنم کر دیا۔ معلوم ہوا کہ جب غازی صاحب مرتد کوئی النار کر کے اس کی عورت کے بیچھے بھاگے تو وہ آگے آگے فصل جب غازی صاحب مرتد کوئی النار کر کے اس کی عورت کے بیچھے بھاگے تو وہ آگے آگے فصل کے ارد گردوؤ ٹی اور کہتی جاتی : 'خدا کے لئے جمھے معاف کردو۔'' بہرحال انہوں نے دیکھا کہ شاید چینی شکھ کا سانس ابھی باتی ہے۔فرمایا: ''حرام زادے! تو ابھی زندہ ہے'' یہ کہہ کردوؤوں کی شردگ کاٹ دی۔

کثیر تعداد میں سکھ میہ منظر تھیتوں میں کھڑے اپنی آئکھوں ہے و مکیور ہے تھے مگر ان میں سے کوئی بھی قریب آنے یا بچانے کی جرأت نہ کر سکا صوفی عبداللہ اپنے کام ہے فارغ بوکر بڑے سکون سے میم نالہ کی طرف جل دیے۔ عسل کیا اور کپڑے دھوکر نوافل شکرانہ اوا کئے۔ اتنے میں پولیس بھٹی گئی۔ کیونکہ یہ رنگڑ گھر میں بغرض تفیش پہلے ہے ہی موجود تھی۔ واقعے کی اطلاع پا کرلوگول کا جم غفیر ہوگیا۔ خدشہ تھا کہ سکھ کھلے بندوں حملہ نہ کر دیں۔لہذا مسلمان بھی مسلح تھے۔ بہرحال پولیس اہاکارآپ کو بحفاظت تھانہ خانقاہ ڈوگرال میں لے آئے۔ تمام گواہ سكھ تھے۔ چالان مكمل :وااوراس دوران آپ كو ڈسٹر كٹ جيل شيخو پور ہ ميں بندر كھا گيا۔

روایت ہے کہ جب آپ کی گرفتاری عمل میں آئی تو غازی عبداللہ استے خوش اور بشاش بشاش تھے، جیسے شادی میں آئے ہوئے ہوں۔ چیرہ پر رونق تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کناں! ابتدا مرافعہ شیخو بورہ عدالت میں چلتا رہا۔ آپ کی طرف سے فاضل قانون دان مجمد انور ایڈود کیٹ (یہ قیام پاکستان کے فورا بعد گورز کے مثیرانلی مقرر ہوئے تھے) پیروکار تھے۔قریبا ایک برس مقدمہ زیر عاعت رہا۔ بالآخرآپ کے لئے سزائے موت تجویز کی گئی۔ کیول نہیں، آپ کے نصیب میں تو بارگاہ رسالت علیقے کی حاضری کھی تھی۔شہادت ہے سرفراز کئے جانے کی خوشخری من کران کا چیرہ بشاشت ومسرت سے چیک اٹھا۔ وہ خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام سے عبدہ برآ کیا اور کامیابی ہے ہمکنار فرمایا۔

غازي محمدعبدالله انصاري كوضلع شيخو يوره ميس كوئي گواه شناخت نبيس كرسكتا تفايه نيز بهت ي قانونی موشگافیوں کی بنا پر سزاہے بچ نگلنے کی گنجائش موجودتھی بشرطیکہ آپ اقرارفعل نہ کرتے۔ آپ کو مقامی مسلمانوں کی طرف ہے مالی و قانونی امداد کی مجر پور پیشکش کی گئی۔لیکن غازی صاحب انکار کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ بیمشورہ بھی تھا کہ وہ خاموش کھڑے رہیں تو بآسانی عدالت ہے رہا ہوجا کیں گے مگر عشق رسول عظیقہ کے متوالے نے اس قتم کی کسی پیشکش کو قبول

نه کیااور کہا کہ میں اس ثواب عظمی اور سعادت دارین ہےمحروم نہیں رہنا جا ہتا۔

دراصل حضرت قبله غازي صاحب كالمسلك ال موقف كي اجازت نهيس ديتا تحابه جب ای نابکار جوڑے نے مسلمانوں ہے معانی ما گئی تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اب اس قضیہ کونہیں چھیزنا چاہیے مگرمجاہدا سلام نے برملا کہا تھا کہ ان مرتدین نے جو گناہ کیا ہے اس کی معافی اللہ اور اس کے حبیب پاک علیقے کے سوا کوئی اور دینے کا مجاز نہیں۔ انہوں نے جو گتا خی و بے ادبی شہنشاه کو نین ﷺ کی شان میں کی ہے،اس کی سزاد نیامیں دی جانی جاہئے اور بیرسزامیں دول گا کونکهای نے میرے بیارے آقاعی کی توہین کی ہواور سرکار مدین کی کے ایک اولی غلام کی حیثیت سے اس بد باطن کو میں واصل جہنم کروں گا۔

یہ بھی بتاتے ہیں کہ صوفی محمد عبدالقدانصاری اس بستی میں اجنبی نہیں تھے بلکہ پہلے ہے ان کا یہاں آنا جانا تھا کیونکہ جیک نمبر۱۲۴ شریف میں ان کا بیرخانہ تھا۔ بابا سید شیرشاہ صاحب کا : آبائی علاقہ نچھ اند تحصیل و منلع گورداسپور بتایا جاتا ہے۔ آپ مرشد کے تھم سے یہاں تشریف لے آئے تھے۔ جب چنچل منگھ کی برشمتی شروع ہوئی تواس نے ایک روز شاہ صاحب ہے کہا: ''سیدا! بیر تکوار تیراخون مانگتی ہے''۔

آپ نے فرمایا:

"تری بے حیائی کے دن ختم ہونے والے ہیں اور اس مقصد کے لئے ایک مجاہد مامور کیا جاچکا ہے۔ دہ اُدھر پہنچنے ہی والا ہے"۔

ای دوران بارگاہ رسمالت مآب عظیمہ ہے ایک فقیر بے نوا کا انتخاب ہو چکا تھا۔ارشاد ہوا عبداللہ جاو اور فلاں گاؤں پہنچ کرمیرے گتاخ کوٹھ کانے لگادو۔

قبل ازیں بیلکھا جاچکا ہے کہ چنچل شکھ پہلے مسلمان تھا اور نام بھی نور محدر کھنا تھا۔ اس کی پہلی اہلیہ سے چار بیٹے ہیں، جو سیچے اور کیے مسلمان ہیں۔ بیا پنے کم ظرف اور سیاہ بخت باپ کا نام سننا بھی گوارانہیں کرتے۔ معتول مردود کی پہلی مسلمان شریکہ کھیات ''فضل ہی ہی'' نے اس کے ذکر پر نفرت سے اپنا منہ دوسری جانب بچھر لیا اور کہنے لکیں:

''ہم لوگ بے غیرت، بے ایمان اور ملعون زمانہ کا نام سننا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔المحد للہ ہم مسلمان ہیں۔ میں بی بی عائشہ صدیقہ اور خاتون جنت، بی بی فاطمہ کی ادنی کنیز ہوں۔ وہ ہمارے پیارے رسول علی کا دشمن ہوگیا تھا۔ ہمارااس ناپاک بلیچھ سے کیا تعلق؟ا ہے کاش ولعنتی ہماری زندگیوں میں داخل ہی نہ ہوا ہوتا!''

غازی عبداللہ انصاری نے اپنے وکلاء، علاء اور مقائی زئا ہے بطیب خاطر ہمیشہ یہی کہا تھا کہ مجھے بارگاہ نبوت میں حاضری کی سعادت سے محروم ہونا کسی طور منظور نبیں اور پھر میں اس نعل سے کیسے انکار کروں جس پر مجھے فخر و ناز ہے اور جو میری مغفرت کے لئے میری زندگی کا سب سے بڑاعمل ہے۔

غازی محمد عبداللہ انصاری کو تحفظ ناموں رسالت علیف کے سلطے میں جام شہادت پینا تھا، لہذا آپ کو تختہ کوار پر انکا دیا گیا۔مقامی مسلمان بعند تھے کہ آپ کو چک ۱۲۳ شریف کے قبرستان میں حضرت بابا سید شیرشاہ کی خانقاہ میں دفن کیا جائے مگر اس کی اجازت نہیں مل سکی اور آپ کی نفش کو آبائی گاؤں'' پٹی مال''میں لے جا کر سیر دخاک کر دیا گیا۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



## سمع رسالت کے دوگمنام پروانے

تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ جس طرح قوم جھاز نے محن انسانیت علیہ کی حرمت و ناموں کا تحفظ کیا اور مختلف ادوار ہیں نو جوانان ملت اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے رہے وہ بے مثال ہے اور لازوال بھی۔ عاشقان رسول جس دل گردے، جرائت مندی، صبر وقبل اور ذوق وشوق کے ساتھ گتا خان نبی پر جھیٹے، اس کا نمونہ آئ تک کی اور قوم نے پیش نہیں کیا۔ کلمہ گو ما کیس اپنی بیٹوں کو پھولوں کے ہار پہنا کر سوے مقتل روانہ کرتی رہیں۔ عفت مآب بہنوں نے اپنے بھائی بیٹوں کو پھولوں کے ہار پہنا کر سوے مقتل روانہ کرتی رہیں۔ عفت مآب بہنوں نے اپنے بھائی اس مقد س جذب پر وار دیئے اور نیک سرشت بیو یوں نے اپنے سرتاج تاجدار مدین قلیہ کے مقدر میں کیوں نہ تھی جاتی۔ نعلین مبارک پر قربان کے۔ بیولولہ، بیجنہ، بیسعادت اس قوم کے مقدر میں کیوں نہ تھی جاتی۔ ملب اسلامی کا تو خیر بی طبیہ کی مٹی میں گونو ھا گیا ہے!'' باخداد یوانہ باش بامجہ مشار باش' اس مولم آتا ہے تو دیوانگان عشق بے خطر آتش نمرود میں کود پڑتے ہیں۔ بیسکود پڑتے ہیں۔

دفتر پارینه میں اس طرز کی کئی ایک مثالیس موجود و محفوظ ہیں۔اس باب میں دو گمنام مجاہدوں کا کر دار بھی شامل ہے، جنہوں نے برصغیر میں انگریز عملداری کے دوران اسلامی غیرت وحمیت کا ایک نا قابل فراموش ثبوت فراہم کیا تھا۔

کے مئی آ۱۹۳ء کی بات ہے کہ قریب گیارہ بجے دو پہر دوخوش پوش نو جوان ''سین برادرز بکہ ساتھ کے ساتھ کے ساتھ مصنف و پہلشر بھولا ناتھ سین اوراس کے ملازم سمی ہری واس کے خبر گھونپ دیئے جبکہ ایک ہندو مصنف و پہلشر بھولا ناتھ سین اوراس کے ملازم سمی ہری واس کے خبر گھونپ دیئے جبکہ ایک ہندو کلاک گو پال بینر جی شدید خبی ہوا اور کچھ دیر بہیتال میں زیرعلاج رہنے کے بعدوہ بھی واصل فی النار ہو گیا۔ استفاقہ کے مطابق نہ کورہ تینوں آریہ باجی ہندوؤں کے تل کی تفصیل پچھ یوں ہے کہ بھولا ناتھ نے محافظان ناموس رسالت کو اپنا گا کہ خیال کیا اور ان سے بوچھنے لگا کہ آپ کیا خریدیں گے ؟ انہوں نے جوابا نعرہ تنجیر بلند کیا اور فضا بیس بیک وقت دوخجر لہرائے۔ اس کے نتیج میں اول الذکر دونوں موقع پر جہنم رسید ہوگئے۔ جبکہ تیسر آخض سخت مجروح ہوا۔ ایف۔ آئی۔ آر مطابق وار دات کے فور ابعد دونوں مملے آور ہوئے اعتباد سے باہر نکل گئے۔

ید دونوں نو جوان کون تھے؟ اور کہاں ہے آئے؟ یہ حوالہ بڑا چرت افزا آور راحت انگیز ہے۔ اس کی کڑیاں گڑھی شاہولا ہور میں انعقاد پذیرا کیا۔ حتی جی جلسہ سے ملتی ہیں، جو۲ری اسلامہ اسکول کو ہ منصوری) ہوا۔ ۱۹۳۱ء کوزیر صدارت صوفی غلام نبی صاحب بی اے (ہیڈ ماسٹر اسلامیہ اسکول کو ہ منصوری) ہوا۔ اس میں جناب مولانا غلام محمد کمی نے ایک طویل و جامع تقریر آقائے نامدار ساتھ کے اوصاف و فضائل میں فرمائی۔ بعد میں سیدالکونین علیہ کے عصمت و ناموں کے حوالے سے صوفی مباحب نے مختم کی ناموں کے حوالے سے صوفی مباحب نے مختم کی ناموں کے حوالے سے صوفی مباحب نے مختم کی ناموں کے حوالے سے صوفی مباحب نے مختم کی بیا۔

اسلامیان گردهی شاہوکا بیطلیم الثان اجتماع بگالی زبان میں مطبوعہ ایک رسوائے زمانہ کتاب ..... 'پراچین کہانی' ..... کی مذمت اور اظہار نم وغصہ کے لئے منعقد ہوا تھا۔ اس کا لکھاری ایک بر زبان اور کمینہ فطرت ہندو' بھولا ناتھ سین' تھا۔ اس بدنام رسالے میں خواجہ دو جہاں باعث تخلیق کون و مکاں، حضرت مجر مصطفیٰ، احر مجبتی علی کا ایک مصنوعی فوٹو اور گتا خانہ عبارتیں نامل تھیں۔ جلے کی کارروائی کے دور ان سامھین زارو قطار رور ہے تھے۔ ہر طرف آنسوؤں کی جمزی لگی ہوئی تھی۔ شدت فم سے چند عاشقانِ رسول کی ہوئیاں بندھ کئیں۔ بے غیرت مصنف مذکور کے بارے میں نفرت و حقارت کا اظہار کر کے جلہ کیا منتشر ہوا، شاتم نبی پر غیظ وغضب کی ایک بخلی گری، جس میں ہی کم بخت زگباش ہوا اور ساکنانِ گڑھی شاہو کے غیور و جسور ہونے پر ایک بخلی کی دور ہونے پر ایک بھی گری، جس میں ہی کم بخت زگباش ہوا اور ساکنانِ گڑھی شاہو کے غیور و جسور ہونے پر زمانے نے بھر پورگواہی دی۔

کلکتہ میں شائع ہونے والی کتاب کے خلاف ہندوستان بھر کے مسلمانوں نے صدائے احتجاج بلندی تھی۔متعددمقامات پرمظاہرے ہوئے۔اسلامی جرا ندورسائل میں اس کی تر دید میں بینیوں مضامین لکھے گئے اور حکومت سے پرزورمطالبہ کیا گیا کہنا پاک کتاب کے معنف اور ناشر کو قرار واقعی سزادی جائے کیونکہ اس نے امن عامہ کوشد پیدنقصان پہنچایا اور مسلمانانِ عالم کے جذبات واحساسات کو بری طرح سے مجروح کیا ہے۔

بعض اخبارات میں راجیال کے واقع قتل کو زیر بحث لا کر لکھا گیا کہ تمام مسلمان اپ آقا و مولا ایک کے محمل کے مولا میں میں ان کر دیے میں فخر محسوں کرتے ہیں مگر حکومت کس مے مس نہ ہوئی۔ دراصل آریہ ساجیوں کی پشت پرانگریز عملداری کا پورا پورا ہاتھ تھا اورا یک سوچی مجھی سازش کے تحت برصغیر پاک و ہند میں تحریک شاتت رسول شروع کروائی گئی تھی۔ تاہم غلا مان مصطفیٰ نے بھی اس ندموم تحریک کا ہر میدان میں ہر وقت ، ہر جگہ اور ہر طرح مقابلہ کیا۔ قانونی چارہ

جوئیاں تو محض اتمام جحت کے طور پر ہوا کرتی تھیں وگر نہ ہر بچام سلمان دشمن رسول کے لئے موت کا پیغام تھمہرا۔

و خمن رسول، بعولا ناتھ سین کے بیٹ میں خخر اتار نے والے یہ بجاہد میاں عبداللہ خاں اور
امیر احمد ہے۔ میاں عبداللہ خاں اور ان کے والد میر ان بخش ریاوے ورکشاپ منل بورہ میں ما زم
سے دو چار ماہ بل غازی میاں عبداللہ خاں کا تبادلہ لا ہور ہے امر تسرر یاوے ورکشاپ میں ہوا۔
موصوف ایک مت گڑھی شاہو ہے اس ورجہ غیر متعلق رہے کہ عام طور پرلوگوں نے انہیں دس سال
سے نہیں و یکھا تھا۔ مگر ان کی شوخی قسمت تھی کہ وہ ۲۲۔ فروری کوا ہے محلّہ ہی میں موجود تھے اور اس
رات جزب الاحناف لا مورکی تح کیک و تائید ہے معلمانوں کا جلسہ جو ۔۔۔ '' پراچین کہانی '' ۔۔۔ اور
اس کے بنگالی مصنف کے خلاف بطور احتجاج منعقد ہوا تھا میں اتفا تا تشریف لے آئے اور یہ سن
اتفاق حسن تقدیر بن گیا۔ جلے میں مختلف اصحاب کی تقریروں اور قرار دادوں سے انہیں معلوم ہوا
کہ کلکتہ میں مجولا ناتھ نے ایک کتاب مرتب کی ہاور وہ ہندوا کثریت کے علاقوں اور مدار تی میں
داخل نصاب کی جا چی ہے۔ مزید برآں یہ کہ اس میں آتا ہے دو جہاں محس و ہادی ، فخرین فوع
داخل نصاب کی جا چی ہے۔ مزید برآں یہ کہ اس میں آتا ہے دو جہاں محس و ہادی ، فخرین و ع

اس اندو بہناک معاطع کاعلم ہونے پر انہوں نے تحفظ ناموں رسالت عظیمہ کی خاطر جام شہادت نوش کرنے کا پختہ عزم کرلیا۔ چنانچہ عید کے دن حضرت قبلہ بنازی صاحب لا ہور آئے تو دوسرے دن اپنے قریبی دوست امیر احمد ولد محمد ابراہیم جن کا مکان چوک رنگ کل میں تھا کوا پنے بروگرام سے آگاہ کیا۔ امیر احمد نے کہا: '' ہم ایک ساتھ جئے ہیں اور اب رسول پاک شکھنے کی عزت و دقار پر ایک ساتھ ہی مریں گے۔ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ میں اس عظیم کام میں پیچے رہ جاؤں!''

الغرض امیراحمد اورمیاں عبد اللہ خاں نے کلکتہ کے لئے رختِ سفر ہاندھا۔ دونوں مخلص و با وفاد وست کلکتہ پہنچے اور مسافر خانہ میں رہائش رکھی۔ اگلے روز دفتر خلافت میں گئے۔ یہاں انہوں نے کتاب اور ہتک آمیز فوٹو کا پچشم خود مشاہدہ کیا۔ وقوعہ کے روز عاشقانِ مصطفیٰ اور بدز بان مصنف کے درمیان مکالمہ بازی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ الغرض واردات کے بعد غازی امیر احمد صاحب موقع پر ہی گرفتار ہوگئے ، جبکہ غازی عبد اللہ خال صاحب بوقت شام مسافر خانہ کے قریب تھائے میں از خود پہنچے اور گرفتاری دی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ میاں عبد اللہ خال اور ان کے والد محتر م

بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ نیزیہ کہ غازی امیر احمد صاحب بھی باعتبار پیشہ تر کھان تھے اور غازی علم الدین شہید ؒ کے دُور کے عزیز بتائے جاتے ہیں۔ان کے والدین فوت ہو چکے تھے اور ان کے کوئی بھائی نہیں تھا۔

با قاعد الفیشش شروع ہوئی تؤ کلکتہ ہے ایک پولیس انسیکر سید غلام حیدرشاہ پشاوری لا ہوروارو ہوئے اور تین چاردن متواتر محرکات قتل کا سراغ لگایا عبراللہ خال کے گھر کی تلاثی کی گئی تو غازی علم الدین شہید کی بڑی سائز میں ایک تصویر اور واردات کے اسباب وعلل سے غیر متعلقہ چند کا غذات برآ مدہوئے۔ اس کے علاوہ انسیکر مذکور نے حزب الاحناف کے چندارکان کو بھی جن کے اہتمام سے بیجلسہ ہوا تھا بغرض وریافت حال بلوالیا۔ پوچھ کچھ کے اس موڑ پر انہوں نے برطا کہا کہ جلے کا اہتمام وا تنظام واقعی انہوں نے کیا۔ اس میں اظہار غیظ وغضب کی قرار دادیں بھی منظور ہوئیں اور قرار پایا کہ ان کی نقول اخبارات کو بھیجی جائیں۔ ان قرار وادوں میں حکومت پر زور دیا گیا تھا کہ بیگر اور کی کتاب ضبط کی جائے اور مصنف کے خلاف قانونی چارہ جوئی عمل زور دیا گیا تھا کہ بیگر اور کو کس کتاب ضبط کی جائے اور مصنف کے خلاف قانونی چارہ جوئی عمل میں لائی جائے۔ انسیکٹر پولیس نے مسلم اخبارات بالحضوص روزنامہ ''سیاست'' لا ہور کی ان تفصیلات کو بھی جوان جلسوں سے متعلق تھیں جمع کیا اور تفصیلی معلومات کے ساتھ کلکتے بھی گیا۔

عازی امیر احمدٌ جائے واردات ہے کچھ فاصلے پر بجانب شال ایک گلی میں گرفتار ہوئے اور عازی عبداللہ خال بھی بصد شوق ازخود پولیس ٹیشن گئے تھے۔انہوں نے پولیس کے روبرونہایت بے باکی اور جوانمر دی کے ساتھ بیان فرمایا:

''ہم نے ہی ان نابکاروں کو بقائی ہوش و حواس اور پورے پوگرام کے ساتھ واصل جہنم کیا ہے۔ اس فعل پہمیں نہ کی نے اکسایا نہ سازش میں کوئی شریک ہے۔ ہم اب بھی خوش وخرم اور اپنے اس عمل پر نازاں ہیں اور انشاء اللہ ہمیشہ اپنی کا میابی پر اظہار تشکر کرتے رہیں گے۔ ہم نے اپنے آتا و مولا حضرت مجم مصطفیٰ علیہ کی حرمت کے تحفظ اور آگندہ آپ علیہ کی تو ہیں کا بدلہ لینے کے لئے قل کا ارتکاب کیا ہے اور آگندہ بھی کی ایسے خبیث و دلوث کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ وہ مسلمان بھی کی ایسے خبیث و دلوث کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ وہ مسلمان بی کیا جواپ بیارے نبی علیہ کی تو ہین و کھے اور خاموش رہے۔ جذبہ کی عشق اور ایمان کا تقاضا ہے کہ گتا خان فی کوموت کے گھائے اتارا جائے عشق اور ایمان کا تقاضا ہے کہ گتا خان فی کا موش دے گھائے اتارا جائے عشق اور ایمان کا تقاضا ہے کہ گتا خان فی کی موت کے گھائے اتارا جائے

اوران کی بوٹیاں آوارہ کتوں کے آگے ڈال دی جائیں''۔

مقدمہ کی تاریخ ساعت نزدیک آئی تو کلکتہ ہے ایک مسلمان وکیل کی طرف ہے بیاں عبداللہ خاں اور میاں امیر احمد صاحب کے اعزا ورفقاء کو تارموصول ہوا کہ پیروی کے لئے یہاں پہنچو۔ بیان ہے کہ عازیان ملت کے متعلقین خوشحال نہیں تھے گرباو جوداس کے ان کو بہر حال کلکتہ جانا تھا۔ امیر احمد صاحب کے بچازاد بھائی اور ان کی خالہ صاحب ملا قات اور مرافعہ کی پیروی کے لئے کلکتہ گئے ، جبکہ عبداللہ خال کے والدامر تسر ہے ہوتے ہوئے کہ وہاں ان کی رشتہ داری تھی ، کی ایک عزیز کے ہمراہ وہ بھی اپنے لخت جگری ملا قات کو پہنچے گئے۔

اگت ۱۹۳۱ء تک مسلم آزار کتاب'' پراچین کہانی'' کے ہندومصنف اور اس کے دو ملازموں کامقد مقتل کلکتہ کے میشن نج ''بورٹ ولیمز'' کی عدالت میں زیر ساعت رہا۔ارتکاب قتل ملازموں کامقد مقتل کلکتہ کے میشن نج ''بورٹ ولیمز'' کی عدالت میں زیر ساعت رہا۔ارتکاب قتل کے موقع کا کوئی گواہ موجوز نہیں تھا۔ صرف ایسے گواہان پیش ہوئے جنہوں نے ملزموں کو بھا گتے ہوئے دیکھی ۔ دوران ساعت ملزمان کی شناخت سے متعلق گواہ بھی عجیب بدحوای کا شکار نظر آئے۔ایک گواہ نے وکیل استغاثہ کی انتہائی کوشش اور اعانت کے باوجود بار بارعبداللہ خال کوامیر احمد اورا میر احمد کوعبداللہ خال بتایا۔ اس مشخکہ خیز ناواقنیت پرمتزاد یہ کدازروئے قانون امیراحمہ کے خلاف کوئی واضح شوت نہیں تھا۔

ناموس رسالت کے ان دو محافظوں کے مرافعے میں کلکتہ کے ایک مسلمان و کیل اور مسٹر
گر گوری دفاع میں پیش ہوئے۔ انہوں نے مختلف پیشیوں میں دلائل کے ساتھ ٹابت کرنا چاہا
کہ ملز مان بالکل بے گناہ ہیں، ان کوقلت ثبوت اور شک کا فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ نیز بعض دیگر قانونی
حالات کا تقاضا ہے کہ کم از کم فرض کئے گئے قاتلوں کو مزائے موت نہ دی جائے بلکہ اسے جس دوام
بعور دریائے شور میں تبدیل کریں۔ المختصر و کلاء کی قانونی نکتہ جمیاں بجالیکن غازیان توم نے بیشن
کورٹ میں بھی پرائتا د لیجے میں اور یقین وولولہ کے ساتھ فرمایا:

" یرگواہ جھوٹے گرمقد مہ بچاہے۔ ہم نے ہی خوب موج ہجھ کران مردوددان از لی کو ہلاک کیا۔ ہم نے ارتکاب فعل سے انکار کیا ہے نہ بھی کریں گے۔ وجہ قبل بہت عظیم وارفع اور ہمارے لئے سکون بخش ہے۔ ہمارا مقتولوں کے ساتھ زن، زریا زمین کا کوئی جھ کڑا نہیں تھا۔ بدبخت ٹا شردمصنف نے حضور مجوب خدا عظیم کی تو بین پر بٹنی کتاب شائع کی اور ہم نے اپنا فدہبی فریضہ ادا کیا۔ رسول پاک علیقہ کی عزت و ناموں کا تخفظ مسلمان قوم پر فرض کفایہ ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ان ذکیل کتوں کی بلاکت ہمارے ہاتھوں سے ہوئی۔ عدالت زیادہ سے زیادہ جو سزا دے عکتی ہدے دیارگاہ رسالت مآب علیقہ سے ہمیں اس قربانی کا جرفظیم ملے گا'۔

سیشن جے نے آپ فیصلے میں کھا کہ طزمان خان عبداللہ خان اور امیر اہم نے اعتراف کیا ہے کہ دافعی وہ اس وار دات کے ذمہ دار ہیں۔ ابندا دونوں طزمان کے لئے سزائے موت ہجوین کی جاتم جاتی ہے۔ ان دو عاشقانِ رسول کو ہائی کورٹ وغیرہ میں اپیل سے کوئی دئیپی نہیں تھی۔ تاہم مسلمانانِ کلکتہ میں از حد جوش وخروش تھا۔ جب پیشی کے دوران غازیان ملت عدالت میں لائے جاتے تو لاکھوں کی تعداد میں فرزندان تو حیدزیارت کوئوٹ پڑتے۔ بعض اوقات سرگرم فو جوانوں نے اپنے تو لاکھوں کی تعداد میں فرزندان تو حیدزیارت کوئوٹ پڑتے۔ بعض اوقات سرگرم فو جوانوں نے اپنے مجاہدین کی جمایت و محبت میں عدالت کے اندراور باہر بہت بڑے مظاہرے گئے۔ ہائی کورٹ کلکتہ میں یہ فیصلہ بحال رہا اور ۱۲۔ فروری ۱۹۳۲ء کا دن سزا پر عملدر آمد کے لئے مقرر کر دیا گیا۔ لیکن چنددن پہلے ہی بعض ناگزیو جوہ یا مصلحتوں کی بنا پر تاریخ ملتو کی کردی گئی۔ ادھر حکومت گیا۔ لیکن چنددن پہلے ہی بعض ناگزیو جوہ یا میا کہ پیائی کی بیائی میزاجس دوام میں بدل دیں گر موبائی گور نمنٹ کی بیاستدعا درخودا عتمان نہ بچی گئی۔ شعر رسالت کے پروانوں کامقدر بام عروج پر تھا اور قدرت کو گوار انہیں ہوا کہ مجانِ رسول کوشہادت کے انعام سے محردم کردیا جائے۔

یکی سبب تھا کہ 9۔ مارچ ۱۹۳۲ء کوفدایان رسول اکرم ،عبداللہ خاں اور میاں امیر احمد مرتبہ شہادت پر فائز ہوگئے۔ گویوم شہادت سرکاری طور پر مشتہر نہ کیا گیا تھا اور نہ ہی علاقے میں اس کی اطلاع تھی لیکن پھر بھی مختاط انداز سے کہ مطابق پچاس ہزار مسلمانوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ بیان ہے کہ شہادت کے وقت نہ صرف شمع رسالت میں تھے کے دونوں پروانے ہشاش بشاش بشاش متھے بلکہ لحمہ وصال کے بعد ان کے چرے سے نور برستا تھا اور حسن و جمال پچھاس طرح نگھرا کہ و کھتے ہی رہ گئے۔

پیمانی دیئے جانے کے بعد پولیس شہداء کی نعثوں کواسلامی قبرستان میں لے گئی جوجیل سے دومیل کے فاصلے پر ہے۔ یہال نعثیں اس مجھوتے کے مطابق جوایک شب پہلے متعلقہ حکام اور مسلم لیڈروں کے مابین طے پایا تھا، شہیدان ناز کے اعز اوا قرابا کے حوالے کر دی گئیں۔ ورثاء

نے اپنے شہدا کے ساتھ جیل میں آخری مرتبرایک بجے شب کوملا قات کی تھی اور پھانی دو گھنٹہ بعد ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ہر دو شہداء کوایک دوسرے کے پاس تختہ دار پر چڑھایا گیا۔اس موقع پرشہداء کی وصیت کے مطابق مسلمان مکمل طور پر پرامن رہے۔ تاہم شہر کے مسلمانوں نے ہڑتال کی ، دکا نیس بندر تھیں اور فرزندان تو حید کاایک جم غیر مبحد نا خدا میں جع ہوگیا۔ پولیس بہتعداد کی متعداد کے متعداد دیتے چورا ہوں اور اہم مراکز پر تعینات مقی ۔ایک دن قبل پولیس سار جنٹ اور گورا فوج کے متعدد دیتے چورا ہوں اور اہم مراکز پر تعینات مشتمل جوم کے ایک حصہ نے شہداء کے جنازے کے ساتھ جلوس نکا لئے کی کوشش کی ۔ اس سے مضتمل جوم کے ایک حصہ نے شہداء کے جنازے کے ساتھ جلوس نکا لئے کی کوشش کی ۔ اس سے جوش اور سندی پھیل گئی۔ لیکن بروقت مداخلت اور ممتاز وسر کردہ مسلمان رہنماؤں کے کہنے پر رضا کاروں نے صورت حال کونازک ہونے سے بچالیا اور قبر ستان کے دروازے بند کرد ہے ۔ اس پر لیس نے رضا کاروں کوان کے حال پر چھوڑ دیا اور تدفین وغیرہ کی رسیں بغیر کی رکاوٹ کے مل لیس سے نہیں ۔ انظامیہ نے سیجی فیصلہ کیا کہ ایک ہفتہ سے زائد عرصہ تک قبر ستان کی حفاظت کی میں آئیں۔ انظامیہ نے سیجی فیصلہ کیا کہ ایک ہفتہ سے زائد عرصہ تک قبر ستان کی حفاظت کی طاب گیا۔

"صله شهيد كيا ہے تب و تاب و جاورانه

10- مارچ ۱۹۳۲ء کومجلس خلافت کلکتہ کا ایک جلسہ زیر صدارت مسز حسین شہید سہروردی منعقد ہوا۔ اس میں شہید ان رسالت، خان عبداللہ خان اور میاں امیر احمد کوز بردست خراج تحسین بیش کیا گیا اور حسین شہید سہروردی صدر مجلس خاافت نے اپنی دکی ہدردی کا ظہار اور اعلان کیا کہ میں عبداللہ خال کے شیر خوار بچکو بیس روپے ماہوار دیا کروں گا جب تک وہ من شعور کو بیٹے کرخودا پنی ضروریات کے قابل نہ ہوجائے گا۔

۱۸ - مارچ بروز جمعة المبارک کو یوم شهیدان رسالت منانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس موقع پر تمام مساجد میں قر آن خوانی کا بھی اہتمام ہوا۔لطف کی بات یہ ہے کہ حسین شہید سپر وردی نے ہیں ، روپے ماہانہ وظیفے کی جس رقم کا اعلان کیا تھاوہ مشرقی پاکتان کی علیحد گی تک ان کے گھر پہنچتی ربی گرصرف ہیں روپے نہ کم نہ زیادہ۔

0

آٹھ نو برس ادھر کی بات ہے کہ ایک روز دیال سنگھ کالج کے دو طالب علم میرے پاس تشریف لائے۔ان کا تعلق گردھی شاہو ہے تھا۔میری زبانی غازی امیر احمد شہید اور غازی عبداللہ خال شہید کی کہانی نی تو پہلے وہ حیران ہوئے گھر پریثان! راقم الحروف نے ان سے کہا کہ مجھے مذکورہ شہیدان ناموسِ رسالت کے موجودہ لواحقین کا نام و پیته درکار ہے۔ کیا آپ میری مدو فرمائیں گے؟

چند دنوں کے بعدوہ کا میابی کی خبر لے کر آئے۔ان کی رہنمائی سے گڑھی شاہو میں عازی عبداللہ خال شہید ؒ کے هیقتی بھانجے سےان کے خاندانی حالات وواقعات اوربعض دیگر معلومات کا حصول ممکن ہوسکا۔ بیسر گزشت از حدنشاط انگیز اور راحت آمیز ہے۔

گردهی شاہویس غازی عبداللہ کے نام سے ایک محلّہ آباد ہے۔ اس کی گلی نمبر ۱۲ کے مکان نمبر ۱۲ میں بادہ واقعا۔ صد نمبر ۱۲ میں بادہ واقعا۔ صد افسوں کہ ابال محلّہ میں سے غالب ترین اکثریت کواس وجہ تمیں کے بھی علم نہیں ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں: ایک تو یہ کہ قیام پاکتان کے وقت آبادی میں غیر معمولی حد تک افضل پیقل ہوئی اور اسباب ہیں: ایک تو یہ کہ قیام پاکتان کے وقت آبادی میں غیر معمولی حد تک افضل پیقل ہوئی اور خش آنے والے لوگوں کواس کا علم نہیں تھا۔ دو سرایہ کہ اہل محلّہ میں سے زیادہ تر لوگ وقتا فو قتا نقل مکانی کر کے نئی بستیوں میں سکونت پذیر ہوجاتے رہے۔ تیسرایہ کہ پروائد شمع رسالت کی قربانی کے وقت اس جگہ آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ تب یہاں ایک بہت بردا باغ بواکر تا چوتھا یہ کہ الزیں شہید ناموس رسالت کاعرس محلّہ کے لوگ انتہائی وقوم وہام سے منایا کرتے تھے جو کہ آپ کے والد محرّم کی رحلت کے بعد بوجوہ سے کہ ورثاء تک محدود رہ گیا ہے۔

غازی عبداللہ خاں شہید کے والدصاحب کا نام میرالی بخش تھا۔ آپ پیشہ کے اعتبار سے ترکھان کیکن نسلا پیٹھان بھی کہہ سکتے ہیں۔ الغرض یہ کہ آپ کوخان صاحب کہہ کر بلایا جاتا۔ غازی عبداللہ خال شہید گا پوراخاندان ابتدا سے بھی فائعیدہ مسلمان چلا آ رہا ہے۔ عظیم باپ نے بی اپنے عظیم بیٹے کی یاد میں عوس کے موقع پر نعت خوانی وغیرہ کا سلسلہ شروع کروایا تھا جو کہ ان کی وفات کے بعد زیادہ دریتک باتی نہیں رہ سکا۔ آپ کی والدہ محتر مدند ب بی بی اور والدصاحب میران بخش خان صاحب کے دو بیٹے اور ایک بیٹی آپ کی والدہ محتر مدند ب بی بی اور والدصاحب میران بخش خان صاحب کے دو بیٹے اور ایک بیٹی جوگی۔ رحمت اللہ خان بڑے بیٹے تھے۔ ان سے ایک لڑکا اور دولڑکیاں یادگار بیں ۔ ان کی رہائش دھرم پورہ لا بور میں ہے۔ غازی عبداللہ خان شہید کے تھیے تاری عبداللہ خان شہید کے تھیے عالم فانی سے تخصہ کا خات میں میں۔ تخصہ بیری عالم فاخی ہیں۔

ان کے تین بیٹے ہوئے جن کے نام علی التر تیب یہ ہیں: مجمد یونس خان،معراج دین خان، خالد محمود خان ے علاوہ ان کے ولایت اختر اور سکینہ بی بی نام کی دو بیٹیاں بھی تھیں \_ خالد محمود خان سمن آباد لا ہور جبکہ بقیدافراد خانہ گڑھی شاہو میں ہی قیام پذیر ہیں \_

غازی عبداللہ خان شہید بھی اپنے باپ دادا کا پیشہ اختیار کئے ہوئے تھے، لیمی ترکھانوں والا کام کرتے رہے۔ پردائہ شع رسالت کی شادی خانہ آبادی ایک وفا شعار، خوش کردار دو ثیز ہ زہرا بیٹم سے ہوئی تھی۔ اس کے بچھ ہی عرصہ بعد آپ نے گستان رسول کو ٹھٹانے لگانے کی غرض سے بیٹم سے ہوئی تھی۔ اس کے بچھ ہی عرصہ بعد آپ نے گستان رسول کو ٹھٹانے لگانے کی غرض سے اپنے عزیز از جان دوست، غازی میاں امیر احمد خان کے ہمراہ کلکتہ کا سفر اختیار کر لیا اور پھر بھولا ناتھ سین کے قبل میں ہنتے مسکراتے اور اپنے آ قا ومول المنظیم کی نعیش گلگتاتے تختہ وار کی رہنت بن گئے۔

غازی عبداللہ خان شہید کی شہادت سے صرف چند ہفتے قبل آپ کے ایک جاند ما بیٹا ہوا۔ آپ کی اہلیے زہرا بیگم، جب دیگر رشتہ داروں اور عزیز وا قارب کے ساتھ اپنے سرتاج ہے آخری ملا قات کو کلکتہ گئ تو نور نظر کو بھی گود میں لے گئی تھیں۔ غازی صاحب نے اپنے معصوم لختِ جگر کو جیل میں دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دیئے۔ بڑی دیر تک اپنے سینہ سے چمٹائے رکھا اور خوب پیار کیا۔ بتاتے ہیں کہ آپ کی خواہش پر ہی نے کا نام عبدالغفور خان تجویز ہوا۔

عبدالغفورخان مُدل ہے آ گے تعلیم حاصل نہیں کر پائے۔انہوں نے بچھودت گھی مل باٹا پور میں بھی ملازمت اختیار کئے رکھی۔ان کے جار بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی۔ بیٹی تو گھوڑے شاہ میں بیابی گئی، جبکہ بیٹے فیصل آباد میں ہوتے ہیں۔ پروانۂ شع رسالت، غازی عبداللہ خان شہید ؒ کے حقیقی بھانجے محمد یونس خان نے بوقت ملاقات بتایا:

''فازی عبداللہ خان شہید میرے سطے ماموں ہیں۔آپ کی سوائے حیات اور مقدمہ وشہادت سے متعلق اصل معلومات نانا جی کے پاس سخیں۔ جب تک نانا حضوراس دنیا ہیں رہے با قاعد گی سے ہرسال شہید ناموں رسالت کاعرس منایا جاتا تھا۔ عموماً یہ تقریب انجی شیڈ والی مجد میں مواکرتی۔ اس میں محلّہ کے معروف نعت خواں جان محد ضرور حاضر ہوا کرتی۔ اس میں محلّہ کے معروف نعت خواں جان محد ضرور حاضر ہوا کرتی۔ تھے اور مولوی غلام رسول صاحب کی تقریر بھی اپنا کام دکھایا کرتی۔ آپ کی شہادت سے متعلق واقعہ توایک ہی ہوتالیکن انداز ہرسال

بدل جایا کرتا تھااورلگتا کہ جیے ہم پہلی باریدرودادین رہے ہیں۔

ماموں جان غازی عبداللہ خان کی عمرا کھارہ سال کے لگ بھگ تھی جب انہوں نے گلت کا بھگ تھی جب انہوں نے گلت کا بیہ سفر اختیار کرنے ہے گئی سفر اختیار کرنے ہے قبل اپنے ابوجی اورای جان کے علادہ اہلیہ ہے بھی با قاعدہ اجازت لی تھی فیدا کا ررسالت نے کہا تھا کہ اپنے آ قاومول علی ہے کہ شان اقدی میں بھولا ناتھ سین کی یاوہ گو ئیوں کے سبب ایک عرصہ سے مجھے رات کو نیز نہیں آتی میرا فرض مجھے سوئے دار پکارتا ہے۔ اس پر گھر والوں نے بخوشی اجازت وے دی تھی۔

ماموں جان کی شہادت سے لے کر ۱۳ اگت ۱۹۳۷ء تک گڑھی شاہو سے بیمیوں افراد آپ کی قبر کی زیارت کو ہر سال کلکتہ جایا کرتے تھے۔ عرب کے موقع پر تو لوگوں کا تانیا بندھ جاتا۔ میں بھی ایک بار نانا حضور کے سایہ شفقت میں دیوانہ وارخاص اس نیت سے کلکتہ گیاا ور آپ کی تربت پر حاضر ہوا تھا۔ مقامی لوگوں کا اس موقع پرایک بہت بڑا اجتماع ہوا کرتا اور وہ لوگ لا ہور سے آنے والے مہمانوں پر بالعموم اور فدیئر سول عربی کے دشتہ داروں پر بالخصوص جان چھڑکا کرتے تھے بعض اہلِ رسول عربی کے دشتہ داروں پر بالخصوص جان چھڑکا کرتے تھے بعض اہلِ میں تھی ہوتے کہ غازی عبد اللہ خان شہیر سے نبعت بھی خوش نصیبی ہے۔ رسول عربی عبد اللہ خان شہیر سے نبعت بھی خوش نصیبی ہے۔ رسول عربی عبد اللہ خان شہیر سے نبعت بھی خوش نصیبی ہے۔ رسول عربی عبد اللہ خان شہیر سے اگر وہ بروقت نہ آتے تو نسیبی ہے ہول وہ بروقت نہ آتے تو شاید ہم برتھیبی کے ہاتھوں مارے جاتے اور پھر قیامت تک بیدا غ نہ دولائے۔

ناناجان فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ کے شیروں نے دشمن رسول کو لکارا تو اس کے تمام ملازم بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے نہصرف اطمینان کے ساتھ محبوب خدا اللہ کے گتاخ کو ٹھکانے لگایا بلکہ اس کے بعدد کان میں موجود کتابول کو اٹھا اٹھا کر پانی میں بھینکتے رہے اور پھراز خود تھانے میں جا کر پیش ہو گئے تھے''۔

مسلمانان کلکتہ نے غازی عبداللہ خان شہید اور غازی امیر احمد خان شہید کے اس احسان کو جمیشہ یادر کھا کہ وہ دلا ہور ہے آ کران کی شان اور ایمان بچا گئے ۔مقد مے کی بیروی میں انہوں نے کوئی کسریاتی نہیں اٹھار کھی تھی۔ جب غازیان وین وطت کے دشتہ داراور دیگر لوگ بغرض ملا قات کلکتہ جاتے تو وہ ان کی راہ میں اپنی آئے جیس اور دل کی دھڑ کنیں بچھادیتے ۔ از ال بعد ہرسال بڑی دھوم دھام ہے آپ کاعرس مناتے رہے۔ میراخیال ہے کہ وفاؤں کا بیسٹر اب بھی جاری ہوگا۔
کیا بیا لیک بجیب بات نہیں ہے کہ غازی عبداللہ خان شہید کے حقیقی بھانچ کو بھی اپنی مامول جان کے خوش قسمت رفیق سفر غازی میاں امیر احمد شہید اور ان کے دور وزر دیک کے کی رشتہ دار کے جان کے خوش قسمت رفیق سفر کی ہماری بارے میں مطلقاً معلوم نہیں تھا۔ گویا قوم اپنے ان محسنوں کو کمل طور پر بھلا پیشھی ہے حالانکہ یہ ہماری بارے میں مطلقاً معلوم نہیں تھا۔ گویا تو م اپنے ان محسنوں کو کمل طور پر بھلا پیشھی ہے حالانکہ یہ ہماری موال کا جواب پوری ملت پر فرض بلکہ قرض ہے۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



## چند بھولی بسری یادیں

اقوام عالم کے سامنے ملتِ اسلامیہ بجا طور پر فخر کر سکتی ہے کہ اس نے اپ آقا و مولاع اللہ کی بارگاہ ناز میں ہمیشہ ہر دوطرح سے نعتیہ نذرانے پیش کئے ہیں۔ نوک قلم سے ہجی اور تلوار کی نوک کے ساتھ بھی۔ تحفظ ناموب رسالت جیسے مقدی فریضہ کی تحیل خونِ جگر ہے کہ شختگی و وارفگی کے ساتھ بھی ایک و ہندگی سرز مین پر بیمل جس خلوص نیت، ذوق وشوق اور والبانہ شغتگی و وارفگی کے ساتھ بھایا گیا ہے اپنی مثال آپ اور لاز وال ہے۔ خطہ مهند کے طول وعرض میں آباد کلمہ گوؤں نے ایک عظیم الثان اور ایمان افروز روایات قائم کیس کے سجان اللہ۔ ان فعت میں آباد کلمہ گوؤں نے ایک عظیم الثان اور ایمان اور وایات قائم کیس کے سجان اللہ۔ ان فعت گوؤں کے عشق سرکا ویکھیے نون کے قطروں سے لکھا تھا۔ ان مدحت گران پینم کی سلے پر اس بھی مقتل کی دیوار یں گواہ ہیں، کیونکہ انہوں نے ثنائے رسول اکرم عیش کی کا ایک ایک بندا ہے خون کے قطروں سے لکھا تھا۔ ان مدحت گران پینم کی تو بی سطح پر اعتراف حقیقت تو بڑی بات تھی، افرادی طور پر بھی کی قابل ذکر جوش وخروش کا مظاہرہ نہیں بوا شخع رسالت کے ان پروانوں کے بارے میں جو عام طور پر فراموش کئے جا ہیکے ہیں چند ہوا سئع رسالت کے ان پروانوں کے بارے میں جو عام طور پر فراموش کئے جا چکے ہیں چند کریاں مندرجہ ذیل ہیں۔

•

گزشتہ دنوں وفاتی شرعی عدالت میں توہین رسالت علی پر سزائے موت ہے متعلق ایک مقدمہ زیر ساعت تھا۔ اس میں مجمد اساعیل قریش ایڈووکیٹ نے راجا سیدا کبرایڈووکیٹ کے حوالے سے بتایا کہ ایک انگریز نج کے خوانسامال نے حضورا کرم علی کی شان میں گتا خی پر ایک میجر کو چھری مار کرفتل کر دیا تھا۔ سرمیاں مجمد شفیع جو پارلیمینٹ کے رکن تھے، نے اس خانسامال کے مقدے کی چیروی کی۔ دواگریز نج ساعت کررہے تھے۔ سرمیاں محمد شفیع کارروائی کے دوران رسول اکرم علی کے ذکر پر جذباتی ہوگئے اوران کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ ججوں نے کہا: سرشفیع! آپ کے پایہ کے قانون دان بھی اس قدر جذباتی ہوجاتے ہیں؟

، ن بان اگر میں بھی اس خانسامان کی جگہ موتا تو یہی کچھ کرتا:''

ایک دفعہ مولانا محمعلی جو ہر کودیگر رہنماؤں کے ہمراہ برطانوی محکومت کے خلاف بعناوت کے الزام میں گرفتار کرکے کراچی لایا گیا، جہاں ایک انگریز نج کی عدالت میں ان کا مقدمہ زیر ساعت تھا۔ مولانا جو ہر عدالت میں اپنے اس تاریخی خطاب کے دوران آقا و مولاعیک کا حوالہ وینا جا ہے تھے۔

انكريز جج نے كہا:

"ختم كروية قصداور چيوروان پيغمر علي كى بات:" اس يرمولانا جو مرطيش مين آكئة:

" كرول گااور ضرور كرول گا، مين اپنج پيغيم عليه كى بات تم واپس لواپئے الفاظ"

ذرادر خاموش رے اور پھر پوری توت سے کہا:

''میں کہتا ہوں اپنے الفاظ واپس لو۔ خبر دار! جو شخص بھی میرے نبی میں گئاخی کرے گا، میں اے زندہ نبیں چھوڑ دں گا۔ میں اے جان سے مارڈ الوں گا''۔

اس سے مخلی بڑھ گی۔ مولانا جوہر بھرے شیر کی طرح گرج رہے تھے۔ آخر شدت جذبات سے مغلوب ہوکر ان کا چبرہ آنسوؤں سے تر ہوگیا ادر تھکھی بندھ گئے۔ اس کے بعد پولیس انہیں واپس لے گئی۔

0

تھیم اہل سنت ومحقق دورال مجدمویٰ امرتسری مرحوم اپنی یادداشتوں کے حوالے سے بتایا کرتے تھے کہ حضرت ابوحنیفہ کوفیؒ کے عرس پاک منعقدہ''معجد جان مجد'' امرتسر کے اجتاع میں امیر ملت بیرسید جماعت علی شاہ صاحب نے ایک داقعہ بیان فرمایا تھا:

''امرتسر کے گرجا گھر کے سامنے کھڑا ہوکرایک پادری حضرت میسی فل کے فضائل اور عیسائیت کی خوبیال بیان کردہا تھا۔ وہ دورانِ تقریر حضور پُرُنور عَلَیْ کانام نامی اسم گرائی اوب واحترام نے نہیں لیتا تھا۔ سامعین میں ایک بھنگڑ اس حالت میں کھڑا تھا کہ بھنگ گھوٹے والا ڈنڈا اس کے کاندھے پر تھا۔اس خوش بخت نے کہا: "پادری! ہم حضرت عینی کو برخی نی مانے ہیں اور ان کا نام اوب نے لیے ہیں۔ تو بھی ہماری کی سرکار علیقے کا نام اوب ہے لے۔"

یادری پراس بات کا کچھ اڑ نہیں ہوا تو اس عالی ہمت نے پھر ٹو کا۔
جب پادری نے تیسری بار بھی ای طرح نام لیا تو اس پاک نہاد نے اپناؤنڈ ا
جس سے بھنگ گھوٹنا تھا اس ذور سے پادری کے سر پردے مارا کہ اس کا سر
پھٹ کر بھیجا باہرا گیا اور مردود و ہیں موقع پر ڈھر ہوگیا۔ یہ فیرت مند ملگ پھٹ کر بھیجا باہرا گیا اور مردود و ہیں موقع پر ڈھر ہوگیا۔ یہ فیرت مند ملگ پھٹ کر بھیجا باہرا گیا اور مردود و ہیں موقع پر ڈھر ہوگیا۔ یہ فیرت مند ملگ اور کھا تھا تھا:

''پاوری کا قاتل کیے نظین بھنگڑ ہے کوئی مولوی نہیں۔ مولوی اور پادری کی کوئی باری کی جائی ہے کہ کی کوئی مولوی اور پادری کی درین یا تازہ رہنی کا موال بی پیدائبیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ پادری نے ضرور اس کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ لہذا اے بری کیا جاتا ہے'۔

غازی محرمنیر شہید ، موضع مو گر ضلع فیروز پور ( بھارتی پنجاب ) کے وٹرزی ہیتال میں بلحاظ پیشہ چیڑای متھے۔ مگر جذبہ عشق رسول علیات سے سرشار بیشا میں صفت جانباز ایک موقع پر تحفظ ناموں نبی میں ہی میں کہ اور کی اوار کیا اور ناموں نبی میں کا کہ ایک موت کا مستحق گردانا۔ وہ جام شہادت کے متمنی تتھ اور سر دار لاگ کر مدانا۔ وہ جام شہادت کے متمنی تتھ اور سر دار لاگ کر لافانی نسخہ کیات یا یا اور سمجھا گئے۔

دنیائے صحافت میں شہید موصوف کا ذریعہ تعارف ایک مضمون ''نوجوانان اسلام کی حرمت وشان' بناجو جنوری ۱۹۷۳ء کے دوران''نوائے دقت' میں شائع ہوا تھا۔ گر جھے ان کا سراغ غازی میاں محمر شہید کے برادر حقیقی ملک نور محمد صاحب کی کمال مہر بانی سے ملا۔

0

غازی حنیف شہید ؒ نے اپنی بے مثال وفاؤں کا باب ایک مسلم ریائ وارالکومت '' بھو پال'' میں رقم کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وسطی ہند کے اس تہذیبی شہر میں ایک گراز ہائی سکول کی انگریز ہیڈ مسٹریس نے سوچی سمجھی سکیم کے تحت مدرسے کی صفائی کے بہانے قرآن پاک کے انگریز ہیڈ مسٹریس نے سوچی سمجھی سکیم کے تحت مدرسے کی صفائی کے بہانے قرآن پاک کے

بوسیدہ اوراق ایک ہندو جمعدار نی کے ہاتھوں کوڑے میں ڈلوائے اور جب اس پراحتجاج کیا گیا تو اس برزبان و برنصیب عورت نے قرآن پاک، وین متین اور پیغیر اسلام علی کے بارے میں نازیبا اور اشتعال انگیز الفاظ کیے۔ بھو پال کے ایک غیرت مندنو جوان محد حنیف نے جو پیٹے کے اعتبار سے قصاب تھے، اس انگریز عورت کورائے میں روک لیا اور کہا کہ وہ اپنی اس ناپاک جسارت اور شیطانی حرکت پر شہر کے مسلمانوں سے با قاعدہ معافی مانگے اور اعلان تو بہ کرے وگر نہ اس کا انجام اچھانہیں ہوگا۔ انگریز حکومت کے نشے میں چوراس بنتِ ابلیس نے سے مطالبہ محکرادیا اور بجابد ملت کے ہاتھوں موت سے دو جارہ وئی۔

غازی محد حنیف اس غلط کار و بدنهادعورت کو کیفر کردار تک پہنچا کرخود تھانے میں حاضر ہو گئے۔ا قبال فعل کیا اور تمام عدالتوں میں بھی اعتراف حقیقت فرمایا۔ پچھعرصہ جیل میں گزرا۔ مقدمہ کی ساعت ہوئی اور مرد غازی کو پھانمی کی سزا سنا دی گئی۔ بالآخر میرمجاہد''الصلوٰۃ والسلام علیک یاسیدی یارسول اللہ'' کا وردفر ماتے ہوئے تختۂ دار پر جھول گیا۔

ابتدا میں شہید موصوف ہے متعلق چند تعارفی جملے سہ ماہی ''صدف'' پاکتان نمبر جنوری ابتدا میں شہید موصوف ہے متعلق چند تعارفی جملے سے ماہی ''مارچ ۱۹۸۴ صفحہ ۲۳ میں شائع ہوئے مضمون نگارمحتر مدفر زاندا سد صاحب اس کی فراہمی پر بندہ اپنے محسن و مکرم عبدالغفار شخ صاحب (کوٹری سندھ) کا تبددل ہے منون ہے۔

ضلع محرات کے معروف قصبہ منڈی بہاؤل الدین سے زد کی گاؤں''آبلہ'' میں بھی ایک سکھ گتا خرسول کو جہنم رسید کیا گیا تھا۔ قاتل کا نام غازی محمد اعظم بتایا جاتا ہے۔ بنابریں موٹر وے پرواقع پنڈی بھٹیاں کے علاقہ میں چک ذخیرہ نمبرا میں بھی ای طرز کا ایک تاریخی واقعہ پیش آیا۔ قاتل و مقتول ہم جماعت اور قر بی دوست تھے۔ ہندو طالب علم نے شانِ رسول عیافت میں ارتکاب گتا فی کیا تو نوعمر عاشق رسول میافت نے اسے فتا فی النار کر دیا۔ کم عمری کی بنا پر عدالت نے کوئی سخت سز انددی۔ اس مجاہد کا نام میاں اسلام دین تھا۔

گتاخ آرینساجی "لکھ رام" کو بھی کسی نامعلوم مسلمان نے نرگباش کیا۔ ولچیپ بات سے کہ مرزا قادیانی نے بھی اس ملعون کی ہلاکت کی پیشین گوئی داغ رکھی تھی۔ یہی سبب ہے کہ مرزا قادیانی نے بھی اس ملعون کی ہلاکت کی پیشین گوئی داغ رکھی تھی۔ یہی سبب ہے کہ پولیس کی تفتیش میں مرزا قادیانی پرتح کیا قتل اور اعانت کا شبہ ہوا اور اس کی خانہ تلاشی لی گئی

گر کوئی ثبوت بھم نہ پہنچ سکا۔ حقیقت حال ہیہ ہے کہ مردود کا قاتل بھی کوئی مسلمان ہی ہوسکتا ہے۔ مرزائیوں کا تحفظ ناموس رسالت علی ہے کیا؟ وہ تو خود تحریک شاتمیت رسول کی ایک کڑی اور سازشوں کا دیباچہ ہیں۔الغرض مرزا قادیانی کی پیش گوئی اس سوچ کا تجرباتی مظہر نظر آتی ہے کہ غیرت مندمسلمان اس نایاک وجود کو برداشت نہیں کرسکیں گے۔

0

ایکا قلعہ حیدرآ باد (سندھ) میں قیام پاکستان سے فقط ایک برس قبل ۱۹۴۹ء میں ہندوجن سنگھول کا ایک بہت برااجتاع ہوا تھا۔ اس میں آٹھ دس ہزار ہندوشر یک تھے۔ ندکورہ جلے میں ملت اسلامیہ کو ندصرف غلظ گالیاں دی گئیں بلکہ ان کے ایک گرو، نیوں مہاراج نے نبی ارم مسلم کی شانِ مبارک میں بھی گتا خانہ باتیں کیں۔ اس بات نے تین نمبر تالاب کے مسلم نوجوانوں کو بے تاب کرویا۔ جب چیس نوجوان، حرمت نبی مسلک پر جملہ آور ہوئے اور نعر و تھی بر جملہ آور ہوئے اور نعر و تھی بر بلند کیا تو جلے میں بھی در بھی کی ۔ عاشقان مصطفیٰ نے جند ہو گئی۔ عاشقان مصطفیٰ نے بحت خاشا ڈیڈے اور لاٹھیاں برسانا شروع کر دیں۔ ای اثنا میں نیوں مہارات، ایک جوشلے نوجوان عبران ہو ہوان عبران ہو جوان عبران ہو گئی ہو تاب بے غیرت ملیح نوجوان عبران ہو کہ ایک جوشلے کے بیٹ میں چھرا گھونی دیا۔ وار کاری ثابت ہوا اور شاتم مصطفیٰ اپنے پیروکاروں کے درمیان ترث پر کر جہنم رسید ہوگیا۔ جن سکھی بدحواس ہو کر اپنی لاٹھیاں، جو تیاں، تلواریں اور تو میں میں دوسرے بھی رائے والے چند دیگر خوش ترش پر کر جہنم رسید ہوگیا۔ جن سکھی بدحواس ہو کر اپنی لاٹھیاں، جو تیاں، تلواریں اور وقت میں حصہ لینے والے چند دیگر خوش قسمت اشخاص کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

حابی محر بخش عرف مموشیدی، الله ورا پوشیدی، محد علی شیدی، علی مراد شیدی، لکھا نو دا یو، صدیق گووز، نبی بخش عرف نبو، میر محمد عرف میرل، الله ڈنوشیدی، رحیم بخش، ابراہیم حجام، لاله مجیدی پشوری\_

0

" - اپریل ۱۹۳۵ء کو ہندوستان کے مسلم اخبارات میں پی خبر چھی کہ کیم اپریل کو جمعی میں ایک با نیمرت مسلمان نے ایک کمینہ فطرت ہندوکو ہلاک کر دیا اور پولیس کے سامنے بیان دیا کہ مقتول نے ایک مقامی ورٹیکلر اخبار میں حضرت رسول اکرم علی کے مکسی تصویر شائع کر کے اس کے جذبات مجروح کئے تھے۔

۲۸ - اپریل ۱۹۳۵ء کے روز ایک اور خبر نمایاں تھی کہ ملتان شہر میں ۱۳ - اپریل کوسات بج شام مسی '' ویر بھان' آربیہ ماجی نے حضور ختی مرتبت آقائے دو جہال مسلقہ کی شان میں گتا خانہ الفاظ کے بھے ۔ آج بعد دو پہر آربیہ ماجی مذکورہ کوساڑھے تین بج گلی گر دھاری لال اندرون پاک دروازہ میں کمی نامعلوم شخص نے بیٹ میں چھراا تارکر ہلاک کر دیا۔ شبقل میں محمد بخش چوب فروش ، حاجی فیض بخش ، حاجی عبداللہ اور اللی بخش کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔ از ال بعد دہ عدم خبوت کی بنا پر عدالت سے رہا ہوئے۔

0

جہلم شہر میں دریا کے کنارے واقع شالی محلہ کے ایک مسلمان غازی غلام محمہ شہید کی سرگزشت بھی قابل ذکر ہے۔ ان کا مقدر دفعتا جاگ اٹھا تھا۔ شہنشاہ ہر عالم علی کہ ک ولادت باسعادت کا مبارک دن تھا، ہر طرف خوشیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کا کنات کی فعمت کبری کے ورودِ مسعود پر کون شکر ادانہ کرتا! اس روز اللہ تعالی کے اس احسان عظیم پر پوری ملت اسلامیہ سربیح دہی ۔ اظہار مسرت کے طور پر عید میلاد علی کا ایک جلوس تشکیل دیا گیا۔ فرزندان تو حید کا یہ قافلہ شہر کے ایک چوراہے میں ہے گزر رہا تھا۔ قریب ہی سکھوں کی آبادی تھی۔ سکھ تو حید کا یہ آوارہ پیروکار آوازے کئے لگا۔ یہ جہاہداس کے نزد کیک کھڑ اتمام اوچھی حرکات و کیکھ مت کا ایک آوارہ پیروکار آوازے کئے لگا۔ یہ جہاہداس کے نزد کیک کھڑ اتمام اوچھی حرکات و کیکھ رہا تھا۔ ای اثنا میں جلوس کے چھے گدھے پر سوار کوئی لڑکا دکھائی دیا۔ اب کے وہ انتہائی ولڑ اش ولرزہ خیز الفاظ بک رہا تھا۔ وہ زورے جلایا اور شانِ رسالت میں گتا ٹی کی''۔۔۔۔۔۔۔ "ان ولرزہ خیز الفاظ بک رہا تھا۔ وہ زورے جلایا اور شانِ رسالت میں گتا ٹی کی''۔۔۔۔۔۔ "ان کے رہا نے ۔۔۔۔ کا ایک جبات اس کے سامنے جا کھڑ ہے ہوئے اور ہولے:

'' بے غیرت کتے! اپنی زبان کو قابویس رکھ درنہ بھے گلڑے گڑے کر کے رکھ دوں گا''۔

مگروہ اپنی ذکیل حرکت سے بازنہ آیا۔غازی غلام محمرنے غصر کی حالت میں اپنا چاقو اس کے سینے میں گھونپ دیا اور پے در پے وار کئے۔ بجرم قل آپ کی گرفتاری عمل میں آئی۔عدالت میں مقدمہ چلا اور انہیں سزائے موت ،کامستحق تھمرایا گیا۔

غازی سائیں غلام محمر عرف بام نے بیر کارنامہ غالباً ۱۹۳۵ء میں سرانجام ویا تھا۔ ان کے والد محترم کا نام غریب علی تھا۔ آپ چار بھائی تھے۔صوفی محمد دین،فضل کریم، فیروز دین اور غلام محمد شہید گی آخری آرام گاہ جنازہ گاہ جہلم کے قریب مشہور قبرستان میں واقع ہے۔

میاں عبدالرشیدا ہے کالم''نو بصیرت'' میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر غلام رسول مرحوم میرے ہمائے اور دوست تھے۔1947ء میں انہوں نے مجھے اپنی ابتدائی زندگی کا یہ بچا واقعہ سایا:

"يها ١٩٣٢ء كاواقعه ب\_ من انگتان سے ذاكرى ياس كرنے ك بعد نیانیا ہندوستان آیا تھا۔ بالکل مغربی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ داڑھی مو نچھ صفاحيث، كوك پتلون ميں ملبوس اور مندميں بروقت يائي۔ بيروه زمانه تھا جب حضور اکرم عظیم کی شان میں گتاخی کرنا ہندوؤں اور عیسائیوں کا وطيره بن جِكا تها- يمل بهل مجهد يالم يوريس بطور استنف سول سرجن تعینات کیا گیا۔ یہ ہندو اکثریت کا خلاقہ تھا۔ میرے سوا وہاں کے سب برے برے افر غیر ملم تھے۔ ایک روز ہم سب کلب میں بیٹھے تھے۔ وہاں کے فارسٹ افسر نے جولمباتر نگا مندو تھا حضور یاک مطابقہ کی شان اقدیں میں گتافی کی باتیں شروع کر دیں۔ شایداس کا خیال ہو کہ میں مغرب زدہ اور ترتی پند ہونے کے باعث جھوٹی رواداری کے تحت اس کی باتوں کو برداشت کر جاؤں گا۔ یا وہ مجھتا ہو کہ میں اکیلا ہونے کے باعث اس کی ہاتوں برگسی شدیدرد کمل کا اظہار نہیں کروں گا۔ تگراس کی ہاتیں س کر میرے اندر کاملمان بیدار ہوگیا۔ غصہ سے میرا خون کھول اٹھا۔ میں کری سے اٹھا اور میں نے اے گریان سے پکڑ کرفرش پر دے پڑکا۔ گھونسوں اور لاتوں ہے اس کی خوب مرمت کی۔ وہاں کی اور ہندوافسر موجود تھے مگر کسی نے نزویک آنے کی کوشش نہ کی۔ جب میں اے مار مار کر تھک گیا تواہے خود ہی چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی میں نے اے کہا کہ اگر تونے اس واقعہ کو موادی تو تجے گولی ماردول گا۔ اگلے روز میں کلب گیا تو اس ہندوافسر نے اپنے طرز عمل يرندامت كااظبار كيااور جھے سے معافی مانگی''۔

0

۱۹۳۹ء میں جھنگ شہر کی بات ہے۔ حیدر بخش نامی ایک مسلم مزدور سبزی منڈی میں لیے داری کرتا تھا۔ میشخص ۱۳۔ رجب المرجب کوتا خیرے کام پر گیا۔ ہندوآ ڑھتی نے اس سے بوجیعا

کراتی تاخیر کیوں ہوئی؟ اس نے بتایا کہ حضرت علی المرتضیٰ کا یوم ولادت تھا، اس وجہ ہے ایک مذہبی تقریب میں شامل ہونا تھا۔ چھترہ رام آڑھتی نے اس کے جواب میں حضرت علی اور حضور نبی اقدس علی اور حضور نبی اقدس علی شان میں گستا خانہ فقرے کہے۔ حیدر بخش اس ہندو کی گستا خی نہ سبہ سکا اور دل برداشتہ ہو کر منڈی سے واپس آگیا۔ اس نے اپنے محلے داروں کو واقعہ سنایا۔ چنا نچہ اسلام کے دور غیور نو جوان، ملک محد اکبر علی اور محد شفیع ڈھڑھی اس گستا نے رسول کوقل کردیئے پر کمر بستہ ہوگئے۔ لیکن کی دن تک ان کوموقع میسر نہ آسکا۔ رمضان المبارک میں دونوں نے تخت یا تختہ کا فیصلہ کر کے منڈی میں جاکر چھترہ رام پر تلوار سے حملہ کر دیا جبکہ بیمیوں لوگ موجود تھے۔ زبان دراز ہندوخون میں لست بت ہوگیا۔ دونوں تلوار سے المہر کر دیا جبکہ بیمیوں لوگ موجود تھے۔ زبان خون صاف کیا۔ جمعہ کی نماز پڑھی اورخود کوحوالہ پولیس کر دیا۔

0

غازی الله دور شہیدگا مولد و مرفن ضلع گجرات کا ایک تاریخی اور مشہور قصبہ '' تنجاہ'' ہے۔ ایک غیر مسلم تھانیدار بغرض تفتیش آیا ہوا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں اپنے خبث باطن کا اظہار شروع کر دیا۔ ازاں بعد کھل کر رسول پاک عظیمہ کی شان اقدس میں نا قابل بیان و نا قابل بیان و نا قابل برداشت الفاظ ادا کئے۔ اس پر عاشق رسول الله دیدکی غیرت جوش میں آئی اور بھرے بھی ہزاروں عوام کے سامنے اس یاوہ گو پولیس افسر کو آتشِ جہنم تک پہنچا دیا اور خود غازی و شہید کے مرتبے پر فائز ہوکر بارگاہ نبوت میں بہنچ گئے۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## انكشافات

یے کہانی .....ایک ناپاک دفتر'' رنگیلا رسول'' کی طباعت سے شروع ہوتی ہے۔ ہندوؤں کی جال بیتھی کہ وہ اس تلخ و نازک معالمے میں اپنے ساتھ کسی نامور مسلمان کو بھی ملوث کر لیس۔ اس زمرے میں کئی پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں۔ بیام خاصا حیران کن ہے کہ اس بدنام زمانہ رسالے کی کتابت کی غلطیاں علامہ تاجور نجیب آبادی نے درست کی تھیں جواس وقت ایک ہندو پر بننگ پریس'' مکتبہ گلاب شکھ'' میں ملازم تھے۔ مذکورہ کتاب کی پر بننگ بھی اس پریس ہے ہوئی تھی۔ نداورہ کتاب کی پر بننگ بھی اس پریس ہے ہوئی تھی۔ نداور جیاں کا دہ بیان بھی پیش کرتے ہیں جس میں اس نے کہا تھا:

''مسلمان خود بھی اس کتاب کو قابل اعتراض نہیں سیجھتے۔اگر واقعی سے مجموعہ ُ بہتان ہوتاتو علامہ تاجور نجیب آبادی ہر گز عبارتی غلطیاں (پروف ریڈنگ) درست نہ کرتے''۔

غازی علم الدین شہید کے حقیق سجیجے شخ رشید احد بھی اس روایت کی برملا تصدیق کرتے ہیں۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھلا کوئی مسلمان ایسا کیونکر کرسکتا ہے؟ جوابا کہا جاتا ہے کہ علامہ موصوف کا علمی مزاج دین نہیں ادبی تھا۔ لہذا رواداری کے فریب یا ملازمت کے لالجے میں کسی بھی دنیا پرست شخص ہے ایسارویہ غیرمتو قع نہیں۔

ایک موقف ہے ہے کہ علامہ تاجور نجیب آبادی کا نام لیا جانا، مکارراجیال کی ایک اور ترجیحی
چال تھی۔ علامہ ندکورایک بلند پایہ ادیب اور شہرت یافتہ انسان تھے۔ انہوں نے شاید ایسا نہ کیا
ہو۔ رہ رہ کر خیال آتا ہے کہ ایمان سوزی کے گئ و نازک مرحلے سے گزرتے وقت بحثیت
مسلمان ان کی پیشانی پر ضرور سلوٹیں ابھر تیں۔ بہرحال پچھ بھی ہوراجیال مردود نے ہماری
واخلی کمزور یول سے پوراپورافا کدہ اٹھایا اور علامہ تاجور نجیب آبادی کا نام شریک جرم ہونے میں
ہمیشہ لیا جاتا رہا ہے۔ بقول راوی: اگر مذکور نے اس جرم کا ارتکاب خواہ کسی مصلحت یا مفاد کے
ہمیشہ لیا جاتا رہا ہے۔ بقول راوی: اگر مذکور نے اس جرم کا ارتکاب خواہ کسی مصلحت یا مفاد کے
ہمیشہ لیا جاتا رہا ہے۔ بقول راوی: اگر مذکور نے اس جرم کا ارتکاب خواہ کسی مصلحت یا مفاد کے
ہمیشہ لیا جاتا رہا ہے۔ بقول راوی: اگر مذکور نے اس جرم کا ارتکاب خواہ کسی مصلحت یا مفاد کے
ہمیشہ لیا جاتا رہا ہے۔ بقول راوی: اگر مذکور نے تاس جرم کا راتکا ب خواہ کسی مصلحت یا مفاد کے
ہمیشہ لیا جاتا رہا ہے۔ اپر یال اسلام کے چبرے پر بدنما داغ اور ایک انہ خواہ کسی مصلحت یا مفاد کے
ہمیشہ لیا جاتا رہا ہے۔ اپر یال اسلام کے چبرے پر بدنما داغ اور ایک انتخاب دھیتری ہے۔ اپر یال کو روز نامہ

'انقلاب ٔ لا مور میں ایک جرت انگیز خرشائع موئی ،لکھا تھا:

''شام چھ بج نو جوانان بھارت سجا کے ایک جلسمیں جو اسران میر کھ سے اظہار ہمدردی کے لئے ہونے والا تھا۔ اس میں حادثہ مذکور کے باعث مسراحیان الی کی تح کیک اور خواجہ غلام محمد کی تائید سے قاتل (غازی میاں علم الدین) کی کھل کر مذمت کی گئی اور راجپال کے بسماندگان سے اظہار ہمدردی کیا گیا''۔

سیقوم سے غداری اور رسول پاکستان ہے ہوفائی کا ایک نمونہ ہے۔ امر تسر سے شائع ہونے والے اہل حدیث میں انہی دنوں'' مہاشہ راجپال کا قبل حدیث' میں انہی دنوں'' مہاشہ راجپال کا قبل ناجائز'' کے عنوان سے ایک مضمون چھیا۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ راجپال کا قبل بلا جواز، ناجائز اور زیادتی ہے۔ کی بھی صورت اس کے قبل کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی قاتل کے حق میں کوئی کلمہ خیر کہنا چاہئے۔'

•

اس موقع پر قادیانی خلیفه مرزا بشرالدین محمود نے اپنے حبثِ باطن کا اظہار کرتے ہوئے جمعہ کے ایک خطبے میں غازی علم الدین سے متعلق کہا:

''وہ نی بھی کیمانی ہے،جس کی عزت بچانے کے لئے خون سے ہاتھ رنگنے پڑیں۔جس کو بچانے کے لئے اپنا دین جاہ کرنا پڑے۔ یہ بجھنا کہ گھدرسول علیقہ کی عزت کے لئے قبل کرنا جائز ہے، بخت نادانی ہے۔ وہ لوگ جوقانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ مجرم ہیں اور اپنی قوم کے دخمن ہیں اور جوان کی بیٹے شوئکا ہے وہ بھی قوم کا دخمن ہے۔ میرے زدیک تو اگر بھی شخص داجیال کا قاتل ہے، جو گرفتار ہوا ہے قواس کا سب سے بڑا خیر خواہ وہ کی ہوسکتا ہے، جواس کے پاس جائے اور اے سمجھائے کہ دینوی سزا تو اب تنہیں ملے گی ہی ، کیکن قبل اس کے کہ وہ ملے تنہیں چاہئے کہ خدا ہے سلے کر لو۔ اس کی بھی کر لو۔ اس کی بی رکین قبل اس کے کہ وہ ملے تنہیں چاہئے کہ خدا ہے سلے کر لو۔ اس کی بی رکین قبل اس کے کہ وہ سے بتایا جائے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے۔''

یہ بھی درست ہے کدراجیال پر پہلے قاتلانہ حملے کے دوران سرمیاں محرشفیع اور مولانا محد

علی جو ہرنے بھی اظہار تاسف و ناپیندیدگی کیا تھا۔ تاہم ان کا نظائہ نگاہ دوسرا تھا۔ ان کے خیال میں آر سے سابی تحریک اور اس قتم کی پاجیانہ حرکتوں کے پیچھے انگریزی سازش کارفر ماتھی۔ یہ ساری کوششیں اس لئے تھیں کہ ہندوستان کے باشندے مذہب کے نام پرآپس میں لڑ پڑیں اور یوں برطانوی افتد ارکومزیدمہلت مل جائے۔

0

راجپال کی فطری خباخت اس کے بیماندگان میں بھی جھلکتی رہی ہے۔ مقتول مردود کی ایک بٹی 'پر بھا' طویل عرصہ تک انڈین فلموں میں اداکارہ کی حیثیت سے کام کرتی رہی۔ وہ آتمار تگ عرف نغمہ دل میں بیروئ تھی۔ فلمی دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اس قدر متعصب تھی کہ کی مسلم آرٹسٹ یا کیریکٹر سے تعادن کرنااس کے زدیک پاپ تھا۔ یہی بنیادتھی کہ اس نے اپنا ہم خیال نہ ہونے پر'انیل کمار' کوصید ہوں'' کی کاسٹ سے الگ کردادیا تھا اور یہ کہ اس کا نام بہت سے جنسی سیکنڈلوں کی زد میں بھی رہا ہے۔

عنازی علم الدین شہید کے واقعہ جہاد میں دو پہلوؤں پر ہمیشہ چہ میگو ئیاں ہوتی رہی ہیں۔ اولا پیر کہ غازی موصوف نے سیشن کورٹ میں انکار نعل کر دیا۔ ٹانیا حضرت قائداعظم نے اس مقدمة قل میں پیروی کے لئے بھاری فیس وصول کی تھی۔ متذکرہ موضوعات کی اہمیت کے پیش نظر اسے زیر بحث لایا جانانا گزیر ہے۔

جَنگ ببلشرز کے زیراجتمام شائع ہونے والی ظفر اقبال تلینہ کی کتاب' نیازی علم الدین شہید'' میں اس بات کو خاص طور پر اچھالا گیا ہے کہ علم الدین نے عدالت میں راجپال کے قتل ہے انکار کیا تھا۔ یہاں تک کہ اس کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے اوا کار ثھر علی نے کہا علم الدین شہید کا کر دار فلموں میں بھی فلمایا گیا ہے اور ان میں بھی نعرہ دگایا جاتا رہا ہے اور ہم شروع سے سنتے بھی آرہ بھے کہ علم الدین شہید کیار کر کہتا ہے کہ راجپال کا قتل میں نے کیا ہے گرآج کتا ہے کہ راجپال کا قتل میں نے کیا ہے گرآج کتاب سے معلوم ہوا ہے کہ اصل حقائق کیا تھے اور اکاون سال بعد شہید کا لفظ خطرے میں پڑھیا ہے۔

حالانکہ بات فقط اس قدر ہے کہ اہل خانہ، احباب اور اعزا واقربا کے کہنے ہے آپ نے کٹہرے میں ایک طرح قتل ہے واقعی انکار کر دیا تھا، مگر جس روز فیصلہ صادر کیا جانے والا تھا اور مسٹرسلیم ایڈووکیٹ اپنے دلائل و قانونی مباحث سے فارغ ہو چکے تو اس کے تھوڑی دیر بعد لیکن فیصلہ سنائے جانے سے پچھ در تبل آپ کھڑے ہو گئے اور پاواز بلند کہا: ''جناب! گتال خ نی، راجپال کو میں نے ہی قتل کیا ہے میں پہلا بیان دینے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اب میں حقیقت حال واضح کر دینا جاہتا موں کوئی فیصلہ صادر کرنے سے پہلے یہ پہلوذ ہمن شین رکھے گا۔'' نہ صرف یہ بلکہ جب واصل بحق ہونے میں ایک گھڑی باتی تھی تو پھر بھی آپ نے تختہ وار پر کھڑے ہو کرفر مایا:

''حاضرین! بلاشبہ ثاتم رسول کا قاتل میں ہوں۔ میں نے ہی اسے جذبۂ عشق سے سرشار ہو کرفق کیا۔اب سب میرے کلمہ کے گواہ رہو۔'' تاہم ایک بارسہی لیکن سیشن کورٹ میں انحراف کرناان کے مقام ومرتبہ کے خلاف تھا۔گر اس کا از الدتو انہوں نے اس عدالت میں ہی قبل از فیصلہ کر دیا تھا۔

0

ایک لحاظ سے یہ بات درست ہے کہ اس مقدم قتل میں قائداعظم نے قانونی پیروی کے لئے فیس وصول کی تھی لیکن اس کے پس منظر میں کچھ باتیں بالکل نئی، دلچسپ، حیران کن اور بے بہا تاریخی متاع ہیں۔

غازی علم الدین شہید کے مقدم قبل میں قائداعظم سے رابطہ فتح محمد شیر فروش نے جمبئی میں کیا تھا۔ اس سے متعلق غازی صاحب کے ورفاء کے ساتھ ان کی خط و کتابت بھی ہوئی۔ یہ ٹائپ شدہ خطوط جن پرمسٹر محمد علی جناح نے دستخط ثبت کئے تھے، اب تک محفوظ ہیں۔ ہائی کورٹ میں ہیروی کے لئے ان کا انتخاب، شاعرمشرق علامہ محمد اقبال کے مشور سے سے ہوا تھا۔ المخقرا یم میں ہیروی کے لئے ان کا انتخاب، شاعرمشرق علامہ محمد اقبال کے مشور سے سے ہوا تھا۔ المخقرا یم اسے جناح ایڈووکیٹ نے ''معلم الدین ڈیفنیس کمیٹی' سے کہا کہ وہ ساڑ ھے سات ہزار روپے (۵۰۰) معلی جع کروا میں۔ سوالیا ہوا۔ چونکہ ان کی ایک ہی پیشی کی نوبت آئی تھی، لبندا انہوں نے معاہدہ کے مطابق پندرہ سو روپے (۱۵۰۰) رکھ کر مبلغ چھ ہزار روپے (۱۰۰۰) کو ڈیفنیس کمیٹی کولوٹا دیئے۔ اس دوران کمی اخباری نمائند سے نے جناح صاحب پر اعتراض کیا کہ انہوں نے معلمان ہوتے ہوئے اسلام کے اس عظیم مقدمہ کی ہیروی کے لئے فیس وصول کی ہے جو کہ باعث شرم ہے۔ موصوف ابھی لا ہور میں تھے۔ انہوں نے علم الدین ڈیفنیس کمیٹی کے کارکنان وعبد یداران سے با تیں کرتے ہوئے کہا:

''وكالت ميرا پيشه باورفيس لينا ميرا پيشه دارانه اخلاق! آپ جمه كيش كے لئے چنده طلب كيجة ادر جتنا جى چائے ليج ـ ميس آپ كوخالى چيك دے ديتا ہول، خود كھر ليجة''۔

لیکن کچی بات ہے کے عوام نے جناح صاحب کے اس اقدام کو بھی بھی نگاہ پہندیدگی ہے۔ نیس دیکھااور اب بھی قائداعظم کے تمام تر احترام کے باوجود یہ بات من کر اہل وطن کے مایتھے پرسلوٹیس ابھر آتی ہیں۔

0

چونکہ جناح صاحب کو ہائی کورٹ لا ہور میں چیروئ مقدمہ کے لئے بلانے، مرافعے کی نوعیت معلوم کرنے اور فیس کے معاملات نمٹانے کے لئے با قاعدہ خط و کتابت ہوئی تھی لہذا ۱۹۲۷ء میں جب تحریک پاکستان اپنے عروج پرتھی اور ایم اے جناح ایڈووکیٹ قوم کے دلول کی دھڑکن بن کرقا کداعظم کے مقام و مرتبہ پر فائز ہو چکے تھے، میاں محمد دین (برادرشہید) سے دوآ دمی ملنے آئے۔ان میں سے ایک''پرتاب' اخبار کارپورٹر تھا۔انہوں نے قائد اعظم کے لکھے ہوئے خطوط حاصل کرنا چاہے اور معاوضے کی چیکش بھی کی۔غازی علم الدین' کے بھیجے شخ رشید احمد نے مجھے بتایا کہ میں ان ونوں آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا اور سے بات میری موجود گی میں احمد نے مجھے بتایا کہ میں ان ونوں آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا اور سے بات میری موجود گی میں بوقی۔ والد صاحب نے ٹال مول کرتے ہوئے کہا کہ میں ڈھونڈ نے کی کوشش کروں گا۔ سے ایک طرح سید عطاء اللہ شاہ بخاری کو معلوم ہوئی تو وہ چند دن بعد ہمارے گھر تشریف لا ہے۔ انہوں نے کہا:

''میاں صاحب! آپان خطوط کوضائع کردیں مگرانہیں مت دینا۔ اس سے مسلمان قوم کوزیر دست نقصان ہوسکتا ہے''۔

اس واقعہ کے راوی شیخ رشیدا حمد صاحب ہیں۔ سید عطاء الله بخاری مجلس احرار کے بانی و قائد، قیام پاکستان کے سخت مخالف، مسلم لیگ کے زبر دست حریف اور قائدا عظم کے نکتہ چین سختے۔ اس کے باو چود مسلمانوں کی عزت ووقار کا خیال رکھنا اور ہندوؤں کی چالبازیوں سے محفوظ رہنے کی تاکید کرنا ان کے عظمت کردار اور بڑا آدمی ہونے کی ایک دلیل ہے۔

0

فلمی ادا کار محمیلی نے تکمینہ صاحب کی کتاب کے حوالے سے تبعرہ کیا تھا اور کتاب کے

بارے میں مصنف کے بیالفاظ بجائے خود ایک تبھرہ ہیں جوانہوں نے فلمباز حیدر صاحب کو لکھے تھے:

> "آپکویہ جان کر جرت ہوگی کہ آپ کی فلم "غازی علم الدین شہید"، دیکھ کر ہی میں نے تاریخ کے اس عظیم الثان باب پر اپنی تصنیف" غازی علم الدین شہید" مرتب کی تھی۔"

> > 0

جب عاش رسول غازی علم الدین جام شہادت نوش فرما کے تو مسلمانوں میں کچھالیے خام طبع لوگ بھی موجود تھے جن کا موثف تھا کہ علم الدین کوشہید نہیں کہا جاسکتا۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ ابتدائے شہادت میں ہزاروں پروانے روز وشب غازی صاحب علم الدین شہید کی قبر کی زیارت کے لئے میانی صاحب جایا کرتے۔اس دوران بعض متعصب افراد نیارت کے لئے میانی صاحب جایا کرتے۔اس دوران بعض متعصب افراد کہا:عورتیں اوراد ہاش قتم کے مردیباں برائی کی نیت ہے جمع ہوتے ہیں۔ کہا:عورتیں اوراد ہاش قتم کے مردیباں برائی کی نیت ہے جمع ہوتے ہیں۔ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یو چھا: آج کل میہ موضوع گرم ہے کہ علم الدین کوشہید کہا جاسکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ شہیدوہ ہوتا ہے جواللہ کی راہ میں مارا جائے جبکہ علم الدین تو رسول پاک علیہ کے عرب کارنگ متغیر ہوگیا مارا جائے جبکہ علم الدین تو رسول پاک علیہ کے عرب کارنگ متغیر ہوگیا

علم الدین تورسول الله علی کی راہ میں مارا گیاہے، آئندہ جو مخف علم الدین کی عزت و ناموں کا تحفظ کرتے ہوئے مارا جائے میرے خیال میں تو وہ بھی شہید ہوگا۔

0

ای موضوع پر سید حبیب شاہ صاحب نے روزنامہ''سیاست'' لا بور میں ایک مفصل مضمون لکھا، جس میں ایک واقعہ بھی قامبند کیا گیا تھا کہ سکھ بھی آپ کو شہیر سجھتے ہیں۔شہید رسالت کی آخری آرام گاہ پرروح کوجلاملتی ہے۔ کیا عجب ہے کہلوگ وہاں جائیں اور ان کی سوئی ہوئی دینی غیرت بھی تڑنے اٹھے۔

(0)

فطرت کی ستم ظریفی و یکھنے کہ جولوگ انگریز کے غلام سے ہمارے آ قابن بیٹے۔ جن کی وفلاداریاں برطانوی حکومت سے استوارتھیں قیام پاکستان کے بعد وہی تاج و تخت کے وارث ہوئے۔ جو سفید چری والول کے اشارہ ابرو پر ہمارے متعقبل سے کھیلتے رہے، معرکہ خاک و خون کے فوراً بعد ہم پر مسلط ہو گئے، چرخ نیلی فام کی گردش انسان کو آغوش چرت میں سلاد پی ہے کہ گلستان کی تزئین و آرائش میں جن کا خون شامل ہوتا ہے، بہار آنے پر وہ نظاروں سے محروم رہتے ہیں اور چمن کو اجاز نے والے فصل بہار میں مزے لوٹے نظر آتے ہیں۔ ایسی ہی ایک مثال غازی علم الدین کی امیری کے دنوں میں سامنے آئی۔ ملک فیروز خان نون اس وقت ایک مثال غازی علم الدین کی امیری کے دنوں میں سامنے آئی۔ ملک فیروز خان نون اس وقت وائسرائے کی آگیز یکٹوکونسل کے چہیتے ممبر تھے۔ میاں طالع مندان کے پاس گئے اور اپنا تعارف وائسرائے کی آگیز یکٹوکونسل کے چہیتے ممبر تھے۔ میاں طالع مندان کے پاس گئے اور اپنا تعارف ادر کہا: دیکھیں کوئی و یکھنے نہ پائے۔ آگر انگریز کو نظم ہوگیا تو جھے پر عتاب کی بحلیاں گریں گی۔ اور کہا: دیکھیں کوئی و یکھنے نہ پائے۔ آگر انگریز کو نظم ہوگیا تو جھے پر عتاب کی بحلیاں گریں گی۔ اس رویہ سے شہید کے والدمختر م مایوں و ناکام لوٹ آئے۔

0

انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قوم، شہیدان ناموں رسالت علی کے مقام نہیں دے گئی۔ پاکتان میں ان کا جواحترام ہونا چاہئے تھا ہنوز نہیں ہے۔ ہندوستان میں اب بھی از راجیال ڈے ' منایا جاتا ہے، لیکن یہاں ایسے جذبے کی کوئی مثال نہیں ہے 192ء کے آخر میں وزارت مذہبی امور اسلام آباد کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ غازی علم الدین شہید کے پرانے مزار کی جگہ ان کی عظمت کے شایان شان مزار تعمر کیا جائے گا۔ عوام نے اس اعلان کا جوش و خردش سے خیر مقدم کیا تھا گریم منصوبہ تا حال معرض التوا میں ہے اور ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔

0

شدهی تحریک کا بانی سوای شردها نند، اسلام اور پینمبر اسلام عظیفے کے بارے میں نازیبا باتیں کرتا تھا۔ غازی عبدالرشید شہیدنے اسے فنافی النار کر دیا تو جہاں مسلم عوام کی ہمدر دی اور جذباتی وابنتگی حضرت قبلہ غازی صاحب کے ساتھ تھی، وہاں بعض ندہبی اور سیاسی لیڈروں کے دل گتاخ رسول، شردھا نند کے ساتھ دھڑ کتے تھے۔ مولانا احمد سعید صاحب ناظم جمعیت العلماء ہند نے غازی عبدالرشید کی سزائے موت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے انہیں مخبوط الحواس اور بے وقوف گردانا تھا۔

0

مفتی کفایت الله وہلوی صاحب ایک قدم مزید آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے غازی عبدالرشید شہید کے لئے فتویٰ دیا کہوہ جنت سے محروم ہے۔ انہوں نے کہا:
"کافر معاہد کا قاتل، جنت کی بو بھی نہیں سو تکھے گا"۔

سوای شردها نند کے واصل فی النار ہونے کے قریباً دو ماہ بعد خلافت کمیٹی کے اجلاس منعقد ۲۸،۲۷،۲۹ فروری کی صدارت کرتے ہوئے سیٹھ جاجی عبداللہ ہارون نے ہندوؤں اور ان کے لیڈر شردھا نند (شدھی تح یک کا بانی) کے ساتھ اپنی محبت جنلاتے ہوئے، غازی عبدالرشید کے اقدام قتل پراظہار تاسف کیا اور کہا تھا:

" سوائی شردھا نند کے قال کے واقعہ نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت اور ناانصافی کی خلیج کواور بھی وسیع کر دیا ہے۔ جس طرح اس قتل کا ہونا بیان کیا ہے، وہ بہت ہی افسوس ناک ہے اور ہم مسلم پریس اور مسلم لیڈر اس واقعہ پر افسوس کر چکے ہیں اور مجھے بھی ہندو بھائیوں کے ساتھ اس صدمہ میں دلی ہمدردی ہے۔"

•

اب کے پچھے بیان داستان محبت کے ارقام کی راہ میں مشکلات کا بھی ہوجانا چاہئے۔راقم الحروف کو ان لوگوں کے پاس بھی جانا پڑا۔ جنہوں نے تشخراڑ ایا۔ بعض جگہ تو عزت نفس بری طرح بحروح ہوئی۔تاہم بیروداددلچیپ ضرور ہے۔

شہیرعشق رسول غازی علم الدین شہیر کے جذبہ قربانی اور جرائت وشہادت پر کام شروع کیا تو آپ کے حقیقی جیتیج شخ رشید احمد صاحب سے ملاقا تیں تھہریں بعض نشستیں تو از حد طویل ہوتی تھیں۔ میں جعد کے روز اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا۔ اس کے باوجود مجھے حصول مقصد کے لئے کہی مدت انتظار کرنا پڑا۔ ان کا روبیہ شفقانہ تھا گر لہجے نہایت مختاط! میں وعدے مقصد کے لئے کہی مدت انتظار کرنا پڑا۔ ان کا روبیہ شفقانہ تھا گر لہجے نہایت مختاط! میں وعدے

کے مطابق کوچہ کیا بکسواراں پہنچتا۔ لیکن گھر پر موجود نہ ہوتے اور بھی کمی سرکاری دورے پر تیاری میں مصردف پائے جاتے۔ ایک دو دفعہ ان کی طبعیت ناسازتھی۔ بھی دیگر مسائل کا سامنا تھا۔ بھی ایسا بھی ہوا کہ دفت کم ہونے کے باعث وہ خاندانی دستاویزات کو نہ کھنگال سکے۔ ب دفا لوگوں کے قصے سنانے کے بعد صبح آنے کو کہتے اور بھی شام کو۔ میں گاؤں سے پہنچتا اور بھی ہفتوں لا ہور میں ہی ٹکار ہتا۔ لیکن اس کے باوجود جھے بڑی حد تک محروم تمنار ہنا پڑا۔ جھے شہید عشق رسول کی ایک نایاب حقیقی تصور کہیں سے میسر آئی تھی۔ میں انہیں بھی شریک مسرت کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے دیکھی، کیڑی اور فائل میں رکھتے ہوئے کہا:

" میں اس کی کا پی بنوالوں ، دو جار دن تک لوٹا دوں گا۔"

سے کیم نومبر ۱۹۸۲ء کی بات ہے اوروہ'' دوچار دن'' ابھی تک نہیں آئے۔ بعد از ال بتایا گیا کہ تصویر کسی طرح سے ضائع ہوگئ ہے جس کا جمیں بے حد افسوس ہے۔ حضرت قبل غازی صاحب کے فوٹو کی عدم دستیالی سے مجھے آج بھی اذیت محسوس ہور ہی ہے۔

0

راتم الحروف، گائب گھر لائبریں لاہور میں 'انقلاب سیاست زمیندار الجمعیة سیہاز اوراحیان کے فائل دیکھرہ بھا کہ ایک جگہ شع رسالت علیہ کے پروانہ'' غازی محمصدین شہید'' کا خوبصورت نام آئکھوں کی راہ سے دل میں اثر گیا۔ تلاش وجبجو اور مجب و دیوائلی تصور میں لے گئے۔ دن بجر و صوندا۔ پرندے تھک ہار کر جب گھونسلوں کو جارے تھے۔ بھشکل اس وقت مقبرہ شہید کا سراغ مل کا اور شہید موصوف کے جھوٹے بھائی کو جانے والے ایک صاحب کا موہوم ساچہ بھی۔ ان کی وساطت سے بیڈن روڈ کنرن الیکٹرک کارپوریشن پر حاضری دی اور محرشفی طاہر (ایم الیس طاہر) کا معلوم کیا۔ استفسار پر وجہ دریافت بتائی۔ جانے کیوں جواب میں جھڑکیاں اور تلخیاں ملیس ۔ خدا معلوم انہیں جھے سے چڑتھی یا شہیدعشق رسول سے دوری۔ میں جھڑکیاں اور تلخیاں ملیس ۔ خدا معلوم انہیں جھے سے گزرتے ہوئے قسمت آزمائی کے لئے ایک بار پھر دکان میں داخلہ جوا۔ اب کے خوش نصیبی سے ایک اور صاحب ملے، جنہوں نے کمال بار پھر دکان میں داخلہ جوا۔ اب کے خوش نصیبی سے ایک اور صاحب موصوف کی قربت حاصل ہوئی تو سب دکھ در دبھول گئے۔

بارے میں مصنف کے بیالفاظ بجائے خود ایک تبھرہ میں جوانہوں نے فلمساز حیدرصاحب کو لکھے تھے:

> "آپ کو بیجان کر چیرت ہوگی کہ آپ کی فلم' نمازی علم الدین شہیرٌ" دیکھ کر ہی میں نے تاریخ کے اس عظیم الشان باب پر اپنی تصنیف' نمازی علم الدین شہید''مرتب کی تھی۔''

> > 0

جب عاشق رسول غازی علم الدین جام شہادت نوش فرما کچے تو مسلمانوں میں کچھا ہے خام طبع لوگ بھی موجود تھے جن کا موقف تھا کہ علم الدین کوشہید نہیں کہا جاسکتا۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ ابتدائے شہادت میں ہزاروں پروانے روز وشب غازی صاحب علم الدین شہید کی قبر کی نزاروں پروانے روز وشب غازی صاحب علم الدین شہید کی قبر کی نزارت کے لئے میانی صاحب جایا کرتے۔اس دوران بعض متعصب افراد کہا عورتیں اوراو ہاش مرادیں ما گئتے جاتے ہیں اور بیشرک ہے۔ کچھ نے کہا عورتیں اور او ہاش مرادیں ما گئتے جاتے ہیں اور بیشرک ہے۔ کچھ نے کہا عورتیں اوراو ہاش قتم کے مردیباں برائی کی نیت ہے جمع ہوتے ہیں۔ ایک بارا ہے ہی مزاج کے کوئی لوگ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا: آج کل بیہ موضوع گرم ہے کہ علم الدین کوشہید کہا جواللہ کی راہ میں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا: آج کل بیہ موضوع گرم ہے کہ علم الدین تو رسول پاک علیق کی عزت و ناموں کے تحفظ مارا جائے جبکہ علم الدین تو رسول پاک علیق کی عزت و ناموں کے تحفظ مارا گیا۔ یہ بات من کرعلامہ صاحب کے چبرے کا رنگ متغیر ہوگیا اورفر مایا:

علم الدین تورسول الله علی کے راہ میں مارا گیا ہے، آئدہ جو محف علم الدین کی عزت و ناموں کا تحفظ کرتے ہوئے مارا جائے میرے خیال میں تو وہ بھی شہد ہوگا۔

0

ای موضوع پرسید حبیب شاہ صاحب نے روز نامہ ''سیاست' لا ہور میں ایک مفصل مضمون لکھا، جس میں ایک واقعہ بھی قلمبند کیا گیا تھا کہ سکھ بھی آپ کوشہیر سجھتے ہیں۔شہید

رسالت کی آخری آرام گاہ پرروح کوجلاملتی ہے۔ کیا عجب ہے کہلوگ وہاں جائیں اور ان کی سوئی ہوئی دینی غیرت بھی تڑنے اٹھے۔

(0)

فطرت کی ستم ظریفی دیکھے کہ جولوگ انگریز کے غلام سے ہمارے آقابن بیٹھے۔ جن کی وفاداریاں برطانوی حکومت سے استوار تھیں قیام پاکستان کے بعد وہی تاج و تحت کے وارث ہوئے۔ جو سفید چڑی والوں کے اشارہ ابرہ پر ہمارے معقبل سے کھیلتے رہے، معرکہ خاک و خون کے فوراً بعد ہم پر مسلط ہوگئے، چرخ نیلی فام کی گردش انسان کو آغوش چرت میں سلا دیت ہے کہ گلتان کی تز تین و آرائش میں جن کا خون شامل ہوتا ہے، بہار آنے پر وہ نظاروں سے محروم رہتے ہیں اور چن کو اجازنے والے فصل بہار میں مزے لوٹے نظر آتے ہیں۔ ایسی ہی ایک مثال غازی علم الدین کی اسیری کے دنوں میں سامنے آئی۔ ملک فیروز خان نون اس وقت وائسرائے کی اگر کی نون اس وقت وائسرائے کی اگر کی کوئوں میں سامنے آئی۔ ملک فیروز خان نون اس وقت کر وایا۔ اس پر وہ بڑی سرعت رفتاری کے ساتھ جو تیاں پہنے بغیر آپ کو وفتر سے باہر لے آئے اور کہا: دیکھیں کوئی دیکھی شرعت رفتاری کے ساتھ جو تیاں پہنے بغیر آپ کو وفتر سے باہر لے آگے اور کہا: دیکھیں کوئی دیکھی نہ پائے۔ اگر انگریز کو عظم ہوگیا تو مجھ پر عتاب کی بحلیاں گریں گ۔ اس رویہ سے شہید کے والدمحتر م مایوں و ناکام لوٹ آئے۔

0

انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قوم، شہیدان ناموں رسالت علی کے کوشیح مقام نہیں دے گئی۔ پاکستان میں ان کا جواحر ام ہونا چاہئے تھا ہنوز نہیں ہے۔ ہندوستان میں اب بھی ''راجپال ڈے' منایا جاتا ہے، لیکن یہاں ایے جذبے کی کوئی مثال نہیں ہے 192ء کے آخر میں وزارت مذہبی امور اسلام آباد کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ غازی علم الدین شہید کے پرانے مزار کی جگہ ان کی عظمت کے شایان شان مزار تعمیر کیا جائے گا۔ عوام نے اس اعلان کا جوش و خروش سے خیرمقدم کیا تھا گریے مشعوبہ تا حال معرض التوا میں ہے اور ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔

**(** 

شدھی تحریک کا بانی سوای شردھا نند، اسلام اور پیغمبر اسلام عیافی کے بارے میں نازیبا باتیں کرتا تھا۔ غازی عبدالرشید شہید نے اسے فنافی النار کر دیا تو جہاں مسلم عوام کی ہمدر دی اور جذباتی وابھی حضرت قبلہ غازی صاحب کے ساتھ تھی، وہاں بعض مذہبی اور سیاسی لیڈروں کے دل گتاخ رسول، شردھا نند کے ساتھ دھڑ کتے تھے۔ مولانا احمد سعید صاحب ناظم جمعیت العلماء ہند نے غازی عبدالرشید کی سزائے موت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے انہیں مخبوط الحواس اور بے وقوف گردانا تھا۔

0

مفتی کفایت الله دہاوی صاخب ایک قدم مزید آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے غازی عبدالرشید شہید کے لئے فتویٰ دیا کہ وہ جنت سے محروم ہے۔ انہوں نے کہا:
"کافر معاہد کا قاتل، جنت کی بوچھی نہیں سو تھے گا"۔

سوای شردها نند کے واصل فی النار ہونے کے قریباً دو ماہ بعد خلافت کمیٹی کے اجلاس منعقد ۲۸،۲۷،۲۲ فروری کی صدارت کرتے ہوئے سیٹھ جاجی عبداللہ ہارون نے ہندوؤں اور ان کے لیڈر شردها نند (شرهی تح یک کا بانی) کے ساتھ اپنی محبت جنلاتے ہوئے، غازی عبدالرشید کے اقدام قل پراظہار تاسف کیا اور کہا تھا:

''سوائی شردھا نند کے قبل کے داقعہ نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت اور ناانصافی کی تابیع کو اور بھی وسیع کر دیا ہے۔ جس طرح اس قبل کا ہونا بیان کیا ہے، وہ بہت ہی افسوں ناک ہے اور جم مسلم پریس اور مسلم لیڈر اس داقعہ پر افسوں کر چکے ہیں اور جھے بھی ہندو بھائیوں کے ساتھاس صدمہ میں دلی جمدردی ہے۔''

0

اب کے پچھے بیان داستان محبت کے ارقام کی راہ میں مشکلات کا بھی ہوجانا چاہئے۔ راقم الحروف کو ان لوگوں کے پاس بھی جانا پڑا۔ جنہوں نے تمنخراڑ ایا۔ بعض جگہ تو عزت نفس بری طرح بحروح ہوئی۔ تاہم بیروراد دلچیپ ضرور ہے۔

شہیدعشق رسول غازی علم الدین شہید کے جذبہ قربانی اور جرائت وشبادت پر کام شروع کیا تو آپ کے حقیق سیستیں تو از حد طویل کیا تو آپ کے حقیق سیستیں تو از حد طویل ہوتی تھیں۔ بیس جمعہ کے روز اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا۔ اس کے باوجود مجھے حصول مقصد کے لئے کمبی مدت انتظار کرنا پڑا۔ ان کا رویہ شفقانہ تھا گر لہجہ نہایت مختاط! میں وعدے

کے مطابق کوچہ ٔ چا بموارال پہنچا۔ لیکن گھر پر موجود نہ ہوتے اور بھی کسی سرکاری دورے پر تیاری میں مصروف پائے جاتے۔ ایک دو دفعہ ان کی طبعیت ناساز تھی۔ بھی دیگر مسائل کا سامنا تھا۔ بھی ایسا بھی ہوا کہ وفت کم ہونے کے باعث وہ خاندانی دستاویزات کو نہ کھنگال سکے۔ بے وفا لوگوں کے قصے سنانے کے بعد صبح آنے کو کہتے اور بھی شام کو۔ میں گاؤں سے پہنچتا اور بھی مفتوں لا ہور میں ہی ٹکار ہتا ریکن اس کے باوجود جھے بڑی حد تک محروم تمنار بنا پڑا۔ جھے شہید عشق رسول کی ایک نایاب حقیق تصور کہیں سے میسر آئی تھی۔ میں انہیں بھی شریک مسرت کرنا چا بتا تھا۔ انہوں نے دیکھی، یکڑی اور فائل میں رکھتے ہوئے کہا:

"میں اس کی کا پی بنوالوں ، دو چاردن تک لوٹادوں گا۔"

یہ کیم نومبر۱۹۸۴ء کی بات ہاور وہ'' دو چار دن' ابھی تک نہیں آئے۔ بعد از ال بتایا گیا کہ تصویر کسی طرح سے ضائع ہوگئ ہے جس کا جمیں بے حد افسوس ہے۔ حضرت قبل غازی صاحب کے فوٹو کی عدم دستیالی سے جھے آج بھی اذیت محسوس ہور ہی ہے۔

0

راقم الحروف، عجائب گھر لائبریری لاہور میں 'انقلاب۔سیاست۔زمیندار۔الجمیۃ۔
شہباز اوراحیان کے فائل و کھر ہاتھا کہ ایک جگہ ٹمع رسالت میلی کے پروانہ 'فازی محمد این شہباز اوراحیان کے فائل و کھر ہاتھا کہ ایک جگہ ٹمع رسالت میلی ہے۔ ہی واور محبت و دیوا گی قصور شہبید' کا خوبصورت نام آ تکھوں کی راہ سے دل میں اثر گیا۔ تلاش وجبتو اور محبت و دیوا گی قصور میں لے گئی۔ دن بحر ڈھونڈا۔ پرندے تھک ہار کر جب گھونسلوں کو جائے والے ایک صاحب کا مقبرہ شہبید کا سراغ مل سکا اور شہبید موصوف کے چھوٹے بھائی کو جانے والے ایک صاحب کا موہوم ساپیۃ بھی۔ان کی وساطت سے بیڈن روڈ کنسران الیکٹرک کارپوریشن پر حاضری دی اور محبوم ساپیۃ بھی۔ان کی وساطت سے بیڈن روڈ کنسران الیکٹرک کارپوریشن پر حاضری دی اور مواب میں جھر شخیع طاہر (ایم ایس طاہر) کا معلوم کیا۔استفسار پر وجہ دریافت بتائی۔ جانے کیوں جواب میں جھر کیاں اور تمخیاں ملیں۔خدا معلوم آئییں مجھ سے چر تھی یا شہید عشق رسول سے دوری۔ جب مایوی کا سابیہ بڑھنے لگا تو چنر ہفتے بعدادھر سے گزرتے ہوئے قسمت آزمائی کے لئے ایک بار پھر دکان میں داخلہ ہوا۔ اب کے خوش نصیبی سے ایک اور صاحب ملے، جنہوں نے کمال بار پھر دکان میں داخلہ ہوا۔ اب کے خوش نصیبی سے ایک اور صاحب می جب ہوں کی قربت حاصل بار پھر دکان ٹیس طاہر صاحب کا ٹیلی فون نمبرعطا فرما دیا۔ جب موصوف کی قربت حاصل ہوئی تو سب دکھ در دبھول گئے۔

ایک روز ایخ مخلص کرم فرما کے ساتھ میں ضلع ہزارہ کے ایک دور افتادہ قصبے ''غازی'' میں جا دھمکا۔ یہی مقام غازی عبدالقیوم شہید کا مولد وسکن ہے۔ جنہوں نے ۱۹۳۵ء کو کراچی میں اپنی غیرت مندی کا تاریخی اور ولولہ آگیز ثبوت دیا تھا اور راہ حق میں شہید ہوئے۔ آپ کے ایک میں رسیدہ بھتیج سے ملاقات ممکن ہوئی۔ لیفٹینٹ کرئل (ریٹائرڈ) ڈاکٹر حق نواز خان صاحب۔ ہاتھ میں شہیح، باریش اور ماتھ پرمحراب۔ سلام دعا، مرحلہ تعارف اور آ مد کا سبب؟ ہماری گفتگو ملاحظہ سیجے!

میں: اس سے نوجوانان ملت کے سینے میں جرأت ایمانی بیدا ہوگی۔

وہ: (زیرلب تبہم) عبدالقوم ایک اوباش (استغفر الله) لاکا تھا۔ جوئے میں طاق اورلڑائی جھگڑے میں آگے۔ اس نے غصہ میں ایک ہندو کوتل کردیا تھا اور بس۔!

میں: آپ نے بھی ان کے مزار پر ماضری دی؟

وه: مجھے مزار اور صاحب مزار سے کوئی دلیجی نہیں۔

میں: آپ نے ''ضرب کلیم' میں شہید رسالت ہے متعلق علامه اقبال کی نظم بعنوان''لا ہور و کراچی'' پڑھر کھی ہے؟

وه: نه پرهی ہےنه پڑھنا چا ہوں گا۔''وہ'' یو نمی ککھتار ہتا تھا۔

ين فدارا يكه توبتا ئين \_

وہ: ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ کراچی والوں سے جاکر پوچس ۔

مين: اليخ خاندان اورعلاقائي حالات متعلق كي كيج؟

وه: (طويل خاموثي اوراخبار كامطالعه)

''عزیز من! آیے، میں آپ کو بتاتا ہوں'' سسید بزرگ، شہید موصوف کے ضرب تقسیم سے رشتہ داراور رفیق کار تھے،عرفان صاحب انہوں نے کہا:

"اس علاقے میں مولانا اساعیل دہلوی صاحب کی تعلیمات کا اثر عام ہاور بیاثر ہمارے گھروں تک بھی پہنچ چکا۔ اکثر لوگ ایے ہی خشک مزاج اور روحانیت سے بہرہ ہیں۔ ان کو فقط بے حضورامام اور بے سرور نماز سے غرض ہے۔ رسول خدا علیق کی یاد میں خود ترینا اور نہ ہی آپ کی یاد میں ترین والوں سے کوئی لگاؤ۔ حضرت صاحب کے اور خالص "موحد" میں ترین والوں سے کوئی لگاؤ۔ حضرت صاحب کے اور خالص "موحد" میں سرات کے بقول ان کے: عبدالقوم ایک بے وقوف نوجوان تھا، جوطیش

میں بلاوجہ اپنی جان پر کھیل اور زندگی سے گزر گیا۔ یہ پڑھے لکھے ہیں اور میں قریب قریب ناخواندہ۔ تاہم ان سے آپ کو کوئی تعاون نہیں مل سکے گا۔ میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں۔''



## دوقوى نظريے كاليس منظر

"میں نے ایک ملاقات میں جناح صاحب سے بوچھا کہ سب سے پہلے پاکتان کا تصور آپ کے ذہن میں کب پیدا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ۱۹۳۰ء میں '۔

یہ بات ایولن رنج ، ایک اگریز مصنف نے اپنی کتاب "IMMORTAL YEARS" (لافانی سال) میں کھی ہے۔ اتفاق ہے ای برس علامہ اقبالؒ نے بھی خطبہ آلہ آباد میں تصور پاکتان پیش کیا تھا۔ میں جھتا ہوں کہ قاکداعظم کی پوری ساسی زندگی کے تجربات واحساسات کا نچوڑ ایک بیان ہے، جوانہوں نے ۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کولا ہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ہزاروں افراد کے روبروفر مایا تھا:

"دمیں نے اسلامی تاریخ و قانون کا بغور مطالعہ کیا ہے جس سے مجھے پیدخیال آتا ہے کہ ہندووسلم اتحاد ممکن ہے نہ قابل عمل"۔

هیقت حال میہ ہے کہ جب ۱۹۲۱ء میں غازی عبدالرشید نے دہلی میں شان رسالت علیہ میں گرزہ سرائیوں کے باعث واصل میں اللہ علیہ میں گرزہ سرائیوں کے باعث واصل فی النارکیا تو بہت ہے ذہن میسو چنے پر مجبور ہو گئے کہ حالات کہیں نیارخ اختیار نہ کرجا کیں۔
آ گے چل کر ۱۹۲۹ء میں لا بورکی سرزمین پر ایک تاریخی واقعہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے سیای رائے بھی جدا جدا ہو گئے، جب راجیال کے بدنام رسالے کے متعلق عدالتوں میں کوئی تعلی بخش فیصلہ نہ ہوسکا اور غازی علم الدین شہید نے اس کمینہ فطرت کا کام تمام کر دیا۔
قاکداعظم اس مقدے کی بیروی کے لئے علامہ اقبال کی تاکید وتح یک پر لا ہور تشریف لائے۔
اس سفر کے دوران انہیں نہ صرف بنجاب کے لیڈروں سے ملاقات کا موقع ملا، بلکہ دونوں تو موں کے درمیان پھیلی ہوئی نہ بہی منافرت اوراس کے پس منظر کاعلم بھی ہوا۔

یہ جولائی ۱۹۲۹ء کی بات ہے۔آپ کے موکل یعنی ملت اسلامیہ کے بیروکی بھانمی کی سزا بحال رہی، لیکن جمبئ سے لاہور آنے والا یے عظیم قانون دان اب پوری قوم کی آزادی و بقا کا مقدمہ لانے پر کمر بستہ ہوگیا۔ ان کی باریک بین نگامیں اور خدا داد بھیرت، مستقبل کا ادراک پا چی تھیں۔ دو تین ماہ کے غور و تد ہر اور تاریخی مطالعہ سے ان کے گوشئہ ذبن میں ایک علیحدہ اسلامی مملکت کانقش الجرآیا جوآ ہستہ آ ہستہ پختہ ہوتا گیا۔ا قبال مرحوم کی فلسفیانہ نگاہ برصغیر پاک و ہند میں رونما ہونے والے حالات و واقعات سے بیگانہ نہیں رہ عتی تھی۔ان کا خطبہ الہ آباد انہی خیالات کے سمندر کا مدوجز راور مختلف النوع افکار کے اتار چڑھاؤ کا ماحصل ہے۔

شہیدانِ ناموں رسالت کے فکر وعمل کی اہمیت حضرت علامہ محمد اقبال کے اس مکتوب سے بھی اجاگر ہوتی ہے جو انہوں نے مسٹر محمد علی جناح کو ۲۱ جون ۱۹۳۷ء، بصیغیر خاص لکھا۔ آپ کا سیخط نہایت طویل ہے۔ اس میں بین الاقوامی سیاست اور خصوصاً برصغیر پاک و ہند کے حالات پر تبھرہ کیا گیا تھا۔ ایک مقام پر علامہ صاحب لکھتے ہیں:

''گزشتہ چند ماہ سے ہندوو مسلم فسادات کا ایک سلسلہ سا قائم ہو چکا ہے۔ صرف شال مغربی ہند ہیں ان تین ماہ میں کم از کم تین فرقہ درانہ فسادات رونما ہو چکے ہیں۔ ہندوؤں اور سکھوں کی طرف سے تو ہین رسول کی کم از کم چار وار دا تیں پیش آ چکی ہیں۔ تو ہین رسول کی ان حیار وار دا توں میں ہر مجرم فی النار کر دیا گیا۔ سندھ میں قرآن کریم نذر آت کریم نذر آت کرے مائز کرنے کے واقعات بھی پیش آ کے ہیں۔ صورت حال کا نظر غائر سے مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نیتج پر پہنچا ہوں کہ ان حالات کے اسب منہ بی ہیں نہ معاشی، بلکہ خالص سیای ہیں۔ مسلمانوں کی اسباب مذہبی ہیں نہ معاشی، بلکہ خالص سیای ہیں۔ مسلمانوں پرخوف اکثر یت کے صوبوں میں بھی ہندواور سکھوں کا مقصد مسلمانوں پرخوف

0

غازی علم الدین شہید کی میت کا حصول ایک ایسی ایمان افروز چدو جہدتھی جس نے پوری قوم کا زاویہ نگاہ بدل کر رکھ دیا۔ اس سے متاثر ہوکر حضرت علامہ اقبال نے سوچا کہ''علم الدین شہید گئیں'' کے پرچم تلے جو کارکن اور اخبار نولیں اکٹھے ہوئے ہیں ان کی قوتوں کو اس طرح بروئے کار لایا جائے کہ ووملکی سیاست ہیں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ میں مددگار ہو تکیں، بالحصوص مسلمانان پنجاب کے حقوق کی حفاظت کے لئے۔ چنانچہ انہی کے مشورے سے کارکنوں بالحصوص مسلمانان پنجاب کے حقوق کی حفاظت کے لئے۔ چنانچہ انہی کے مشورے سے کارکنوں بالیک اجتاع منعقد ہوا اور چھپن فیصد کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا نصب العین بیر تھا کہ

بنجاب میں مسلمانوں کی آبادی چھین فیصد ہے، اس لئے انہیں تمام جمہوری اداروں میں چھین فصد نیابت ولائی جائے۔اس تحریک نے فورا عوامی رنگ لے لیا۔ ہرطرف چھپن فیصد کا غلغلہ ہوا۔علامہ صاحب اس میں براہ راست تو شریک نہیں تھے لیکن پس پردہ رہنمائی کرتے رہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ۱۹۔ نومبر کے اخبار میں ملک لال دین قیصر کے نام اپیل شائع کی گئی تھی۔اب اس کے دوسرے دن ہی''انقلاب'' کی ایک خبر جو جلی حروف میں شائع ہوئی اس کی چند سرخیاں پہ ہیں:.....'' کانگریس کومسلمانوں کا آخری الٹی میٹم''.....''لا ہور میں حفاظت حقوق کی مہم شروع ہوگئ''.....''جھین فیصد کمیٹی کے مجاہدوں کا نیا میدان عمل''.....'' جھین فیصد کمیٹی اور کورکا قیام۔ ' 19-نومبر کی شام کوعبد المجید سالک کے زیرصدارت دفتر ' انقلاب ' میں جلسمنعقد ہوا۔ جس میں مسلمانوں کے جملہ حقوق کے لئے قربانی پر آمادہ رہنے کا حلف اٹھایا گیا اور حفاظت حقوق کے لئے'' چھپن فیصد تمینیٰ' کی مجلس عالمہ تشکیل دی گئی جس کے ارکان درج ذیل تھے سیدعبدالقادر پروفیسر اسلامیہ کالحج، ملک لال دین قیصر، ﷺ غلام مصطفیٰ حیرت، ملک عبدالمجید ايْدِيرْمُلُمْ آوَتْ لِكَ،عبدالمجيد قرش، مُحددين تاثير، يروفيسر اسلاميه كالحي،مُمْس الدين حسن ايْدِيرْ خادر، ميرعزيز الرحمٰن اورمسٹرامام على نازش رضوي۔

اس جماعت كا دفتر كوچه جا بكسوارال مين قائم كيا گيا۔ شخ غلام مصطفى حيرت ان دنول کوچہ جا بکسواراں میں رہتے تھے اور ملک لال دین قیصر بھی قریب ہی کوچہ سکے زئیاں میں ر ہاکش پذیر تھے۔ شخ غلام مصطفیٰ حمرت کی یہ بیٹھک اس زمانے میں شعرو سیاست ہے وگیسی ر کھنے والے باغی قتم کے نو جوانوں کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ شخ غلام مصطفیٰ جرت ،مشن سکول کے سامنے مجد فضل البی کے نیچے شیشزی کی دکان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی بید دکان، ان نو جوانوں کا مرکز ہوتی اور شام کو اندرون کو چہ چا بکسواراں میں ان کی بیٹھک میں ہے سب نوجوان جمع ہوتے تھے۔ای بیٹھک سےاسے وقت کامشہوراد بی ماہنامہ "فردوس" جاری ہوا۔ اس سلسلے میں انکار نبیں کہ چیپن فیصد حقوق سمیٹی کی سرگرمیاں چندروز کے اندر ہی سرد پڑ گئیں اور کارکن اس تح یک میں کوئی قابل ذکر کارنامہ سرانجام نہ دے سکے لیکن پیچندروز کی تح یک نے دور کا پہلا باب ثابت ہوئی۔ اس کے فورا بعد مجلس احرار کا قیام عمل میں آیا۔ گومجلس احرار نے الگ اسلامی ریاست کی تشکیل میں کوئی دلچیبی نه لی ، البته آزاد کی مبند کی تحریک میں ان کا کردار بادگاررے گا۔

راجپال آبجی نیشن کے دوران میں کوچہ چا بمسواراں کے منتی احمد دین نامی نے ایک بیفلٹ' امان اللہ کوکا فر کہنے والاخود کا فر ہے'' لکھا۔ یہ افغانستان کے غازی امان اللہ خان سے متعلق تھا۔ اسے خدمت کمیٹی کے رضا کارمیاں نیاز احمد اورمیاں محمد دین مختلف جگہوں پر چوری چھے تقسیم کیا کرتے۔ غازی علم الدین کی شہادت کے بعد ان کی سرگرمیاں مزید ہو ہے گئیں۔ پیفلٹ اور ایسے دیگر اشتہارات سے انگریز کو خاصی چڑتھی اور پریشانی رفع کرنے کی لئے یہ لئر پچرتقسیم کرنے والوں کی گرفتاری کے لئے خصوصی شیمیں مقرر کی گئیں۔ اس کے باوجود رضا کاروں نے ایک مدت تک حکومت کا ناک میں دم کئے رکھا۔

غازی علم الدین شہید گی شجاعت وجواں مردی سے علیحدگی پند اور انگریز و ہندو دہمن علیمدلی پند اور انگریز و ہندو دہمن مجاہدوں کی ایک وافر تعداد پیدا ہوگئی۔ بلکہ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو مترشح ہوگا کہ تحریک سخفظ ناموس رسالت علیکہ اور غازیان دین و ملت کی جاں فشانیوں سے پورے برصغیر میں افق سیاست پر انمٹ اثر ات مرتب ہوئے۔ راجپال ایجی ٹیمشن اور غازی علم الدین کی شہادت سے سیاست ہوگیا کہ ہندو و مسلم کی ایک ملک میں امن وامان سے نہیں رہ کتے حصول نعش کی جدوجہد سے سیاست کا انداز فکر ای دوران جدوجہد سے سیاست کا پانسہ بالکل الٹ گیا۔ ذی اثر ارباب سیاست کا انداز فکر ای دوران میں بدلا اور بہت سے مسلم اکا برین ، کا گریس اور دیگر جماعتوں کو خیر باد کہنے گے۔ ان واقعات سے جنم لینے والا علیحدگی کا جذبہ بی دوتو می نظر سے کی روح ہے۔

(0)

اگر پاک و ہندگی تاریخ پر ناقدانہ نظر ڈالی جائے تو ایک بات جوا بھر کرسامنے آتی ہے، وہ میں ہے کہ مسلمانوں نے اس دن بی ہندوؤں سے وہنی طور پر علیحدگی اختیار کر لی تھی جس دن پہلی بار آ رہے ماج کے موسسوا می دیا نند سرسوتی نے پیٹیمبر اسلام بیٹنے تھیں۔ کا نشانہ بنایا۔ اس تا ظر میں کئی اور نا قابل تر دید شوت اور چرت انگیز حوالے بھی بہم پہنچتے ہیں۔

مسلم کشی کی ترغیب سوامی دیا نند سرسوتی کے ناپاک عزائم کی ابتداتھی۔ایک اشارے پر پورے ہندوستان میں مذہبی فسادات کے درواز کے کھل گئے۔۱۳۔ جنوری ۱۹۲۵ء کے روز نامہ ''ملاپ' میں ایک متعصب ہندورہنما کا بیان چھیا:

'' پس آگر ہندوستان کو بھی آزادی ملی تو یباں ہندو راج قائم ہوگا۔ بلکہ مسلمانوں کی شدھی اور افغانستان کی فتح وغیرہ کے آ درش بھی

بورے ہوجائیں گے"۔

دسمبر ۱۹۳۹ء کے ''طلوع اسلام'' میں کا گریس پارٹی (بگال) کے رہنما ڈاکٹر رادھا کرجی کی ایک تقریر کا اقتباس شائع ہوا۔ ندکور نے آل انڈیا ہندو ویدک یوتھ کانفرنس لا ہور کے خطبہ صدارت میں کہا تھا:

"بندوستان کونظریداورعمل دونوں کاظ سے ایک ہندواسٹیٹ ہونا چاہئے جس کا کلچر ہندوجس کا مذہب بندواور جس کی حکومت ہندوؤں کے ہاتھ میں ہو'۔

۵\_ مارچ ۱۹۳۸ء کوروز نامه آربیمافر کے اداریے میں لکھا گیا:

'' ملکی اور ندمی نقط نظر ہے مسلمانوں کو ویدک دھرم اور ویدک تہذیب کے نزدیک لا نا از حد ضروری ہے۔ جب تک مسلمان سرزمین عجاز کے عاشق ہیں، عرب کی سرزمین اور مجھوروں پر جان شار کرتے ہیں اور زمزم کو گنگا پر ترجیح ویتے ہیں، وہ ہندوستان سے محبت نہیں کر سکتے۔ اس لئے ملک میں ایک قوم پیدا کرنے کے لئے لازمی ہے کہ ہم ویدک وھرم کا پیغام جلداز جلدان تک پہنچا کیں۔''

روز نامہ پُرِتاپ بین واضح طور پرلکھ دیا گیا تھا کہ اس ملک میں حکومت عددی اکثریت پر موقوف ہے۔ ای لئے شرحی کی تح بیک بندووں کے لئے موت و حیات کا مسکلہ ہے۔ مسلمان ایک حقیرا قلیت ہے۔ سات کروڑ کی تعداد تک پہنچ کچکے ہیں۔ عیسائی چالیس لاکھ ہیں اور ملک کے بائیس کروڑ بندوان کی وجہ سے بے دست و پا بوکررہ گئے ہیں۔ اگران کی تعداد یونجی بڑھتی رہی تو نہ جانے کیا حشر ہوگا۔ شرحی کی تحریک بنیادی طور پر ندہجی تحریک ہے۔ مگراس کے دوسر مضمرات نے تمام بندوؤں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے ندہب میں قبول کرلیں۔ مضمرات نے تمام بندوؤں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے ندہب میں قبول کرلیں۔ بندو پر ایس اپنی قوم کو بڑی شدو مد کے ساتھ ترغیب دے رہا تھا کہ جس طرح انگلتان انگریزوں کا ہے۔ فرانس فرانسیسیوں کا اور جرشی جرمنوں کا۔ ای طرح بندوستان بندوؤں کا جہ ۔ اگر بندوشل میں موجا ئیں تو وہ اگریزوں اور ان کے پٹومسلمانوں کو مغلوب کر کتے ہیں۔ بندووں کو ای وائی دنیا آپ پیدا کرنی ہے، جو شدھی اور شکھٹن کے سہارے پروان چڑھے گی۔ بہدوائی خوانی جو انگریزوں کا۔ ایک طرح بندوستان جندوشل کے بہوسلمانوں کو مغلوب کر کتے ہیں۔ بہدوائی کی انڈین کے ایک آرنیل میں لکھا گیا:

''مسلمان یا تو عرب حمله آوروں کی اولاد ہیں یا وہ لوگ جو ہم

میں سے تھے اور اب ہم سے الگ ہو چکے ہیں۔ اگر ہمیں اپنا وقار قائم

رکھنا ہے تو ہمیں صرف تین طریقے اختیار کرنا پڑیں گے:

ا۔۔۔۔۔مسلمانوں کو اسلام سے الگ کر کے ان کے پرانے دھرم پر واپس لا یا جائے۔

ہ۔۔۔ اگر میمکن نہ ہوتو ان لوگوں کو ہندوستان میں رعایا بنا کر رکھا جائے۔

سا۔۔۔ اگر میر بھی ممکن نہ ہوتو مسلمانوں کو ان کے اپنے قدیم علاقے میں واپس بھیج دیا جائے''

ٹا اگر میر بھی ممکن نہ ہوتو مسلمانوں کو ان کے اپنے قدیم علاقے میں واپس بھیج دیا جائے''

ڈاکٹر گوکل چند نارنگ نے ایک کتاب "THE REAL HINDU ISM" کھی تھی۔

اس میں ویدوں کی روح چیش کرنے اور اصل ہندوعقیدہ چیش کرنے کی سعی کی گئی۔ کتاب میں سوامی دیا ندکا وہ بیان بھی شامل ہے جو مذکور نے بستر مرگ ہے جاری کیا کہ مسلمان اپنی حدوں کو عبور کرتے جا رہ جین۔ لہٰذا اے ہندوؤ! کب تک غفلت کی نیند میں کروٹیس لیتے رہو

سوتری دیوی نے ۱۹۳۹ء میں ایک کتاب "A WARNING TO INDIA" میں لکھا تھا کہ جب میں بنگال میں کی دازشی والے کوایک خاص لباس اور ترکی ٹو پی سجائے دیکھتی ہوں تو جھے تکلیف ہوتی ہے۔ بیشکلیس تو قاہرہ اور بغداد میں پائی جانی چاہئیں۔ یہاں کہاں وارد ہوئیں!

\*\*CAST AND OUT CAST" منظر عام پر آئی۔
مصنف کا نام J.E.SANJANA ہے۔ سنجانا نے مشہور کا نگر لیمی لیڈر کے۔ ایم منشی کی زبان سے نقل کیا ہے کہ ہم ہندوؤں نے اپنے برہمنوں کی عنایت سے مسلمان بادشا ہوں کو بھی اچھوت بی جانا اور ان کے حق میں بھی تھے تو بدن کو پوتر کرنے والا اشنان فرماتے تھے۔
جب ہمارے بزرگ گھر پہنچتے تھے تو بدن کو پوتر کرنے والا اشنان فرماتے تھے۔

پروفیسر بلراج مدھوک نے مارچ ۱۹۳۷ء میں اپنی کتاب HINDUSTAN ON" "THE CROSS ROAD جولا بور سے شائع ہوئی میں لکھا تھا:

'' ہندوستان تو نداہب وادیان کی ری پبلک ہے۔ یہاں تعصب نام کی کوئی شے نہیں۔ یہ ہندو وسلم مناقشہ آ فافا ختم ہوسکتا ہے بشرطیکہ مسلمان چاہیں۔ بڑا بے ضررنسخہ ہے جس میں مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ انہیں چاہئے کہ غیر ہندی نام ندر کھیں۔ غیر ہندی لیعنی باہر کی زبانیں چھوڑ دیں۔ غیر ہندی اکابر اور ہیروز کو چھوڑ دیں۔ غیر ہندی اکابر اور ہیروز کو

آئیڈیل نہ بنائیں بلکہ فقط ہندوستان کے ہندو بہادروں کو اپنا تاریخی ا ٹانڈ جانیں۔اگرمسلمان بیذرای بات مان لیس تو سارا جھڑاختم ہوجا تا ہے'۔

پروفیسر نذکور نے اظہار افسوں کرتے ہوئے مزید کھا تھا کہ جس طرح ہم نے مہاتما بدھ
کا بت بنایا اور اس طرح ہندوؤں کے بتوں ہے بدھ مت والوں کی نفرت دور کر کے آخر ان کو
ہندومت میں ضم کر لیا، ای طرح ہم نے حضرت محمد علیہ کے بت کیوں نہ بنا کے مجدوں کے
سامنے اور مندروں کے مقابل رکھا؟ ہمیں ایک ہزار برس قبل یہ کوشش شروع کرنی چاہے تھی۔
چلئے ابھی ہے آغاز کر دیجئے تا کہ مسلمان حضرت محمد تھی تھے کہ جو جا کیں ۔ پھراگر نیت
محبت کرنے لگیں اور پھر بدھ مت کے مانے والوں کی طرح ہم میں گم ہوجا کیں۔ پھراگر نیت
میہ ہوکہ مسلمان قوم کو بے نشان کر کے چھوڑ نا ہے تو وہاں مسلمان قوم کی محبدوں کو کیوں آباد اور
باتی رہنے دیا جائے؟ یہی کچھے پین والوں نے کیا تھا۔ یہی پچھے مشرتی یورپ کے سیحی روشن
مغیروں نے کیا تھا۔ یہی بچھے میودی مجداقصیٰ کے خمن میں کررہے ہیں۔
ایک ہندولیڈر کہا کرتا تھا:

"جب شدهی کے ذریعے تمام مسلمان ہندو ہوجا کیں گے تو ہماری آزادی کے راتے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو عمق"

بعض وجوہات کی بنا پر اس ہے متوقع نتائج برآ مد نہ ہوسکے۔شرحی تحریک کی بیہ کار گزار کی ہندوعوام اورخواص دونوں کے لئے غیر تسلی بخش تھی۔ان کے صبر کا بیمانہ جھلک پڑا اور شرحی کی بنیاد پر سلحصن کی عمارت اٹھائی گئے۔اس کا با قاعدہ آغاز ۱۹۲۳ء میں ہوا۔ سلحصن کا اصل قائد ڈاکٹر مو نجے تھا۔ "HISTORY OF FREEDOM MOVEMENT" کے صفحہ کے متا 1717 پر اسی موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ان تاریخی دستاویزات کے مطابق ، ہندوؤں کو بیہ احساس دلایا جاتا تھا کہ ویملین مسلمان ۲۲۰ ملین ہندوؤں کے لئے شدید خطرہ بیں اور مسلمانوں کی تعداد میں آئی تیزی ہے اضافیہ جو رہا ہے کہ اگر وہ اسی رفتار سے بڑھتے رہتے ساز سے چار سوسال بعد ہندوستان میں ایک بھی ہندو نہ رہے گا۔اس لئے ہندوؤں کو اپنا دفاع کرنے اور بھی کے کہ مسلم ہوجانا جا ہے۔

منگھن کے تحت ایسے مراکز قائم کئے جاتے تھے جہاں ہندونو جوانوں کوورزش وکشتی کے

علاوہ جوڈ و کرائے اور لاٹھیوں اور خنجروں کا استعال سکھایا جاتا تھا۔ ای تنظیم کے کارکن ہندومسلم فسادات كرداتے اورمسلمانوں پرحملہ كرنے ميں پيش پيش رہتے۔ ايك موقع پر ڈاكٹر مونج نے واضح الفاظ مين كها تقا:

> ''تم اس وفت تک مسلمانوں کو ہندو بنانے میں کا میاب نہیں ہو یکتے، جب تک کہتم ثابت ندکر دو کہ تبہارے جسموں میں جان

مستر گاندهی ایسے محت وطن مندولیڈر کا زاویہ نگاہ بھی دراصل نہایت متعصبانہ تھا۔ اس طرز فکر کی ایک مثال ان کا وہ خط ہے جوا یک انگریز مسٹرارون کے نام لکھا گیا۔ از اں بعد اس کاعکس موقر جریدے "سنیشمین" میں بھی شائع ہوا۔

''غلط یا صحیح، گائے کی بوجا ہندو فطرت میں داخل ہے اور جھے کواس ے کوئی مفرنظر نہیں آتا کہ عیسائی اور مسلمان ایک طرف ہوں، ہندو دوسری طرف،ادران کے درمیان اس مئلے پر نہایت متعصبانہ اورخونیں جنگ ہو۔۔۔۔لیکن ہندوستان کےطول وعرض میں ایک ہندوکھی اییانہیں جس کو بیتو قع نه بوکه وه ایک دن اینے ملک کو گاؤکٹی ہے پاک کرے گا۔ گریس جانتا ہوں کہ ہندو مذہب کے مزاج کے خلاف وہ اس سے بھی در لغ نہ کرے گا کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کو ہز ورششیر گاؤکشی کے ترک پر مجور کرے گا"۔

ہر دیال عکمہ جو پہلی جنگ عظیم کے دوران غدر پارٹی کے قائدین میں سے تھا، ہندوستان ببنيااور شاهن مين زبروست دلچين لين كاراس نے برما كهدويا:

"بندو منكهش كالمقفد مندوستان مين أيك مضبوط، طاقتور متحده اور بیدارسای جماعت کی شکیل ہے جوایک آزاد مندوریاست پر بنی بوگی۔ مثلاً سنکرت و ہندی زبان، ہندو ملی، ہندو قومی لیڈروں کا احرّ ام، ہندوؤں کے مقدی مقامات ہے محبت اور ہندوؤں کی ثقافت سے لگاؤوغیرہ"۔

موبن لعل تجنن أكرن المها:

'' مسلمان اصحاب یا در کھیں کہ گؤ بتیا کرنے سے شدھی رکے گی نہیں بلکہ زیادہ زور شور سے بموگی۔ شدھی بی ایک ایسا علاج ہے جس سے گؤ بتیارک سکتی ہے۔ مسلمانوں نے خود بی اندازہ لگایا ہے کہ دو کروڑ ایسے مسلمان ہیں جوار تداد کی چوکھٹ پر کھڑ ہے ہیں۔ اگر یہ سب شدھ بموجا کیں تو کیا گؤ بتیا بہت حد تک کم نہ ہوجا گے گی؟ بمندو یقین رکھیں کہ شدھی سے بی گاؤ کئی رکے گی یا بہی ان تمام دکھ در دووں کی دوا ہے۔ یہی ان کی مشکل کشاہے۔''

شردھا نند کا منصوبہ یہ تھا کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو جن کے باب دادا ہندو تھے شدھ کر کے دوبارہ ہندو ہنا ہے ۔ بنابری مشہور کانگر لی لیڈر راج کمارایس مٹھی نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ بغیر شدھی کے'' ہندومسلم اتحا'' نہیں ہوسکتا۔ جس وقت سب مسلمان شدھی ہوکر ہندوہو جا کیں گے تو اس ہندومتان میں سب ہندوہی ہندوہوں گے۔

ایک مدت ہے مسلمانوں کو غیر ملکی تملہ آور، ڈاکو، جرائم پیشہ اور ضرر رساں گلوق قرار دیا جا رہا تھا۔ شردھانند کے بیٹے کاایک اخبار''ارجن'' اور دبلی ہے'' نیج'' اور گورو گھنٹال وغیرہ بڑھ چڑھ کراس آگ کو بوا دے رہے تھے۔ اب انہوں نے عملی طور پرایک اور قدم آگے بڑھایا۔ ایک سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا گیا۔ ''پاکستان ناگزیر تھا'' میں ان واقعات کو بالنفصیل قلمبند کیا گیا ہے۔

 ۱۹۳۰ء تک کے بلووں کا اپنی کتاب موسومہ' پاکتان' میں مفصل ذکر کیا ہے اور ان کے نزدیک یہ ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی مقصی۔ صوبہ جمبئی میں فروری ۱۹۲۹ء سے اپریل ۱۹۳۸ء تک مسلسل ۲۱۰ روز ہنگاہے ہوئے رہے۔ ان میں ۵۲۰ آدی قتل اور ۵۰۰ زخمی ہوئے۔ مارچ ۱۹۳۱ء میں ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان کا نپور کا ہوئے'۔

ایک اور جگه مرقوم ہے:

'' ......سلمانوں کی محرومیاں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ پھراس فوج (ہندوؤں) نے دو فیصلہ کن حملے کئے۔ ایک جان و مال پر، دوسرا دین و مذہب پر۔ فساد روزمرہ کا معمول ہوگیا اور گاہے گاہے دل آزار کتابیں بھی شائع ہونے گئیں .....قرار داد پاکستان کی مخالفت نے شدت اختیار کر لی۔ ہندو مہا جھا کے صدر ساور کر نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا کہ پاکستان ہندوؤں کے لئے خود شی کے متراف ہدوری کے بندووں کی عسکری مظیم ہے۔ ہندوستان کی وحدت اگر قائم ردعتی ہے تو ہندووں کی عسکری مظیم کے بل پراورا نہی کے زور بازو پر .....'

بندو مہاسجا کا ایک اور اجلاس ہوا۔ اس کی کارروائی کم جنوری ۱۹۴۴ء کے اخبار میں یوں چھی: '' پاکستان کے زہر کا تریاق ہے ہے کہ ہر نومسلم کو دوبارہ ہندو بنا لیا جائے اور باقی مسلمانوں کی شدھی کر دی جائے۔ اگر میکام ہوگیا تو پھر پاکستان کا مطالبہ کرنے والا کوئی ندر ہ گا۔اس جوش اور واولے کے کئی نام ہیں۔ یہ نام ہم قافیہ تو نہیں مگر ہم وزن ضرور ہیں۔ کل یہ شروها نند، مونے اور ساور کر کہلاتا تھا، آج اے شدن اور کر جی کہتے ہیں۔ کل اے مدھوک اور گوالکر کہا جائے گا۔ چے می تو کہتے ہیں کہ ہندو ندہب میں آ واگون برحق ہے'۔

تقیم ہندکاسب سے بڑا سبب گراہ کن رسالہ سیتارتھ پرکاش ہے۔ اس کتاب کے اثر سے اتر سے سان ہونے اس سان نے جنم لیا۔ شدھی اور شکھٹن جیسی شکھیں ای کا حصہ تھیں۔ لاہور سے شائع ہونے والا، رسوائے عالم رسالہ 'رگیلا رسول' اس قدر ڈبرآ لودھا کہ ۱۱۔ اگست ۱۹۲۷ء کو دبلی میں مولانا گھھ کھی جو ہرنے 'ہندوستان ٹائمنز' کے نمائندہ سے صوبہ سرحد میں تنازعہ ہندوسلم کے متعلق گھگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر راجپال ہائی کورٹ سے بری ہونے کے بعد معذرت شائع نہ کرتا لیعنی اس کتاب کو چھاپنے کا وہ دوبارہ مرتکب ہوتا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے قبل کر دیتا۔ بلاخوف تر دید کہا جا سکتا ہے کہ شہیدان ناموں رسالت کی قربانیوں سے برصغیری فضائے میاست پردور رس اثرات مرتب ہوئے اور انہی اسباب و واقعات کو دیکھ کر دوقو می نظر سے کا عقیدہ نہ صرف شخکم ہوا بلکہ مسلمانان ہند نے علیحدہ وطن کے قیام کی کوششیں شروع کر دیں۔ ساست پردور رس اثرات مرتب ہوئے اور انہی اسباب و واقعات کو دیکھ کر دوقو می نظر سے کا مقیدہ نہ صرف شخکم ہوا بلکہ مسلمانان ہند نے علیحدہ وطن کے قیام کی کوششیں شروع کر دیں۔ اللہ ین شہید گھیٹئ' کی بہادری ، جوال مردی کی تعریف کی گئی، ملک لال دین قیصر اوران کے رفقا کی خدمات کو سراہا گیا۔ اس ادار سے کا عنوان تھا'' ملک لال دین قیصر سے خطاب، شہید علم اللہ ین کی میت ایک اہور ہے میں کھا تھا:

''آئ ہم انہائی ول سوزی کے ساتھ قیصر اور ان کے رفقاء سے عرض کرتے ہیں کہ وہ ملت اسلامیہ ہند کے زہرہ گداز مصائب پر بھی توجہ مبذول فی مائیں۔ مسلمان افتراق سے دو چار ہو چکے ہیں۔ فرقہ بندی بیس پی حکومت کھو چکے ہیں۔ آن کی تعداد کم نہیں۔ ان بیس ہمت وجرائت کا فقدان نہیں۔ ان بیس قربانیوں کا جوش وخروش موجود ہے گر ان کی ساری قو تیں خانہ جنگی بیس ضائع ہور ہی ہیں۔ وقت نازک ہے۔ حالات اضطراب انگیز ہیں۔ ہندومتحداور قدم قدم پر فائدے اٹھارہ بیس لیکن مسلمان مقرق ومنتشر ہیں اور ہر جگہ نقصان وخسران سے تباہ ہوں ہیں۔ گاندھی جی جوخود حریت حقہ سے بے بہرہ ہیں لیکن دنیا جانتی ہے کہ اس کی دعویداری، حریت مالویہ کی حکومت پری سے قطعا شرمار نہیں ہوتی۔ وہ مالویہ کی حکومت پری سے قطعا شرمار نہیں ہوتی۔ وہ مالویہ کی حکومت پری سے قطعا شرمار نہیں ہوتی۔ وہ مالویہ کی موت نہرہ، جواہر لال نہرہ، سری کی تعریف میں۔ رطب اللیان ہیں۔ موتی نہرہ، جواہر لال نہرہ، سری

نواس آئنگر اور تمام دوسرے ہندوؤں کی یہی حالت ہے۔ گرمسلمانوں کا کوئی ابوالکلام کسی مجمع کی سے ملنے کے لئے تیار نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابو الکلام اور انصاری بھی تباہ حال ہیں اور ہندوؤں کی ہاں میں ہاں ملانے پر جی رہے ہیں اور مجمع کی مام مساعی بھی بے نتیجہ اور بیار ہیں۔ کیا کوئی اللہ کا بندہ ان دروانگیز حالات کی درتی کے لئے الشھ گا''

آریہ ابھی ترکی کے پی منظر میں دراصل فرہی جوش وجنون کا سخت ہنگامہ تھا۔ علاوہ
ازیں اٹھارہویں صدی عیسوی کے آخر میں با بوموہ بن دائے نے معاشرتی اور فرہی اصلاحات
کے پیش نگاہ کام شروع کیا۔ اس سے برہموساج پیدا ہوا۔ با بوموہ بن دائے کے بعد کیشب چند
رائے نے اس کو اور آگے بڑھایا۔ نہ صرف یہ بلکہ بنگال کی طرح ملک کے دوسرے حصول
میں بھی ایسی تح کیوں نے زور پیڑا۔ مثلاً بونا میں پرارتھنا ساج، اس کے لیڈرا یم بی رانا ڈے تھے۔
میں بھی ایسی تح کیوں نے زور پیڑا۔ مثلاً بونا میں پرارتھنا ساج، اس کے لیڈرا یم بی رانا ڈے تھے۔
میں بھی ایسی تح کیوں نے دور پیڑا۔ مثلاً بونا میں پرارتھنا ساج، اس کے لیڈرا یم بی رانا ڈے تھے۔
میں بھی ایسی تح کی بات بھی کی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا مقصد صرف بینیں ہے کہ سلمانوں کو اندوز باللہ) گرانے کی بات بھی کی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا مقصد صرف بینیں ہے کہ سلمانوں کو میڈرستی ہے میاد سلم اور سلام کو صفورہ سی سے مثادیں گے۔

ہندوؤں اور مسلمانوں کا نہ صرف جغرافیہ بلکہ تاریخ بھی جدا ہے۔عقائد مختلف، نظریات الگ، تہذیب علیحدہ، انداز معاشرت منفر داور زاویہ فکر میں فرق۔ ہمارے ہیروان کے دشمن اور ان کے دشمن ہمارے دوست۔ آقا و مولا علیقی کے گتاخ راجیال اور رام گویال جیسے یاوہ گو ہندوؤں کے لیڈر اور ان کے برعکس ملت اسلامیہ ان مجاہدوں سے نسبت غلامی رکھتی ہے، جنہوں نے شاتمان نبی کی نایاک وغلیظ زبانیس کا ہدیں۔

کیم الامت علامه اقبال کی سیاسی بصیرت اور مومنانه فراست کا بلکا سااشاره اس خطاب سے بھی ملتا ہے جو آپ نے مولانا آزاد وغیرہ کی ترک موالات کی حمایت پر بٹنی تقاریر کے روبیں ۱۲ نومبر ۱۹۲۰ء کو انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں فرمایا تھا۔ درولیش لا ہوری نے جزل سیرٹری کی حیثیت ہے رپورٹ پیش فرمائی اور مندرجہ ذیل مختاط الفاظ میں اظہار خیال کیا:

میرٹری کی حیثیت ہے رپورٹ میشہ ہر معاملہ کو غرجی نقط انظر سے دیکھتا ہوں اور جب

تک کی امریس پورا پوراغور وخوش نہیں کر لیتا قطعی رائے قائم نہیں کرتا۔ میں مسلمانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ آج شریعت کے احکام پرنہ چلتو ہندوستان میں ان کی حیثیت اسلامی نقطہ نظر سے بالکل تباہ ہوجائے گئ'۔

اعلیٰ حضرت مولا نا احمد رضاخان بریلوی، دینی غیرت اور عشق رسول علیقی کی وجہ ہے کی طور بھی ہندوؤں سے اتحاد کے حامی نہ تھے۔ ان کو ہرگزید برداشت نہیں تھا کہ رسول عربی علیقیہ کے نام لیوا آپ علیقیہ کی حرمت وتو قیر کے دشمنوں سے ملی پیٹھیں۔ ان کے متعلق ممتاز صحافی اور صوفی دانشور میال عبدالرشید، کالم نگار''نو یہ بھیرت'' (روز نامہ نوائے وقت لا ہور) نے اعتراف حقیقت کرتے ہوئے کھا ہے:

'' گاندهی کی آندهی نے جوخاک اڑائی تھی اس میں بڑے بڑوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور بینائی زائل ہوگئی مگر علامہ اقبال اور قائداعظم کے پاؤں اکھڑ گئے اور بینائی زائل ہوگئی مگر علامہ اقبال اور قائداعظم کے علاوہ تیسری بڑی شخصیت جو اس شور وغوغا اور ہلڑ بازی سے قطعا متاثر نہ ہوئی حضرت احمد رضا خان تھے۔ آپ نے ان دنوں بھی اس بات پرزور دیا کہ ہمیں اپنی دونوں آئکھیں کھی رکھنی چاہیں۔ انگریز اور بات پرزور دیا کہ ہمیں اپنی دونوں آئکھیں کھی رکھنی چاہیکں۔ انگریز اور ہندودونوں ہمارے دہشن ہیں۔

کانگریی مسلمانوں نے صرف اپنی ایک آنکھ کھی رکھی تھی۔ وہ صرف انگریز کو اپنا دشن سجھتے تھے۔ ان دنوں چونکہ سارے پریس پر ہندوؤں یا ہندو نوازوں کا قبضہ تھا۔ اس لئے حضرت احمد رضا خان بریلوی اور آپ کے ہم خیال لوگوں کے خلاف سخت پردپیگنڈہ کیا گیا اور برنام کرنے کی مہم چلائی گئی''۔

ہندو رہنما اور آریہ ساجی لیڈر ندہی تح یکوں کے پردے میں سیاسی جنگ کو رہے تھے۔
واقعات کانشلسل شاہد ہے کہ قاضی عبدالرشیر دہلوی کی شہادت سے دوقو می نظریہ کی اہمیت اجاگر
ہوئی۔ غازی علم الدین شہیر کی موت مسلمانان ہندگی زندگی کا آغاز ہے یے غازی عبدالقیوم شہیر ا کے لہو سے اقبال مرحوم نے پاکستان کی تصویر میں رنگ بھرا۔ غازی میاں محمد شہیر غازی مرید
حسین شہیر ، غازی عبدالرشید شہیر ، غازی المیراحد شہیر اور غازی محمد عنیف شہیر وغیرہ کی ایمانی جرأت اس نظریاتی مملکت کی اساس تظہری! مگر افسوں کہ ہم نے آزادی کے اصل پس منظر کو حوالہ غفلت کر رکھا ہے۔ میرا حاصل مطالعہ سیر ہے کہ آزادی کی غیر متر قبہ نعمت ہمیں شہدائے رسالت کے طفیل ملی اور یا کتان اُن کے قطرہ ہائے خون کا صلہ ہے۔

یہ بات بحوالہ ۱۹۳۰ء، ایک انگریز مصنف کے چونکا دینے والے انکشاف سے شروع ہوئی تھی۔ عازی علم الدین کی شہادت اور ہندوسلم نہ ہی منافرت کی وجہ سے قائد اعظم کے ذہن میں علیحدہ اسلامی ملک کا جو ابتدائی تصور پیدا ہوا وہ دھیرے دھیرے پختہ ہوتا چلا گیا اور بالآخر شہیدانِ رسالت کی والہانہ شیفتگی وسعی جیلہ سے یہ معاملہ نوشتہ تقدیر بن گیا اور یوں علامہ اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔

AAAAAAAAAAAAAAAAAA